

على صين رضوى

## ہمارے عُقائد ہماری تاریخ

أيك تتحقيقي وستاويز

26/05/03 ر سرفتراز نامیر

מולטיטולים

(صرف شیعوں کے لیے)



مؤلفه على حسين ر**ضوي** 

امامیدا کیڈمی کراچی

جمله حقوق محفوط

ہارے عقائد ہماری تاریخ

مصنف على حسين رضوي

اشاعت اوّل : الست وواع

اشاعت دوم : نومبران ٢٠

تعداد : ایک بزار

پرنٹر : افریشیاپرٹٹنگ پرلیس بااہتمام : سیداینڈسید(پیبشرز) کراچی

قیت - 170/روپے

#### هاديم عقائل

### بماري مارسخ

اصى مين بم حن حالات مسيم ووجارر بم مول كين علم بماراطره المياز تها. بالخصوص ا یے عقائد اور اپنی تاریخ سے ہماری واقفیت نے جا پرانداور ظالمانہ ماحول میں بھی ہمیں زندہ رکھا۔ لكن، ب صورت حال بالكل مخلف م جن ين صرف عالس سيدالتركدارما را واحدمها راس. یر صفے کیلے مجھوا ہوا مواد تومود دے مگرنی نسل کے پاس مطالعہ کے لیے اتنا وقت نیس کہ اس سے وہ ای ماریخ کو افذکرسے ۔ بازاری ماریخ اسلام کے مام سے وکھ ملاہے ،اس بمارئ ماریخ کا کوئی حصه یا پائنس جا ماللندا ضرورت تھی کسی ایک کتاب کی جو<sup>دو</sup> ایس بت می طور

برجره سوسال کے واقعات کا اعاطه کر ہے۔

اس ضرورت كوبڑے مخقر پرائيس يو اِكرنے كى كوشش كى كئى ہے اور ايك بى كتب یں اپنے عقا مُرو آریخ کو بجاکر دیا گیا ہے جس کامطالعہ نوجوان قاری کے ذہن میں تصویر امنی <sup>کے</sup> خه وخال کوروستن کر دے گااور کھراس کواپنی حیثیت متعین کرنے میں کسی قیاس آرائی کی خردیت منیں پڑھے گی۔

سردستاس کی اشاعت ایک محدود دارسے میں اور ایک محدود بیانے پر کی جارہی ے۔ ب- آپ سےبس اننی ہی استدنار ہے کہ این کا یا محفوظ کرالیں جو ہمار سے مصور اشاعت کا حنتہ ہے۔

•

and the second of the second was the second of the second

# مرتتيب مفامين

| 41-        | حجدرامودكى تنفيب                  |      | بمادے عقائد                |
|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| بالد       | ولادت على ا                       |      | أنتأحير                    |
| 44         | غارحرا سے کہے تک                  | 19   | ا صول وفردعات              |
| Z٣         | بجرت مبيث                         |      | توحيدوقرآن                 |
| 14         | بيداكش فألمس                      | ۲۳   | خلقت آدم                   |
| ć to       | متنعب الي طالب                    | 14   | قرآن مجید                  |
| ii         | جناب بوطائب درخد يخبركى وفات      | 1 44 | عقيدے كى اساس              |
| 48         | جناب خد کیج                       |      | ہماری تاریخ                |
| 44         | حضرت الوطاك                       | 1 49 | دىمالىت كاليى شظر          |
| 29         |                                   | א    | سلسلة نسب                  |
| <i>h</i> - | سفرطالف<br>حصرت عاكمته (دمجه رسول | 40   | اسلات                      |
| AP         | مشب معراج                         | Pr.  | بنی امیہ                   |
| AP         | بيعت عقب                          | ٨٧   | بنی باستم                  |
| ۸۵         | ببجرت مدمينه                      | MV   | دنگزادعرب كاسعامتره        |
| ۲۸         | غادتود                            | or   | گېوارة طفلي<br>عدالملا     |
| . A.L.     | مدين تخفرج كاحض                   | يه   | عبالطب                     |
| ^^         | كِمَا لَيُ جِالًا                 |      | دودٍ درسالت                |
| Äg         | عقدجناب فالممثر                   | 24   | ولادت بالسعادت             |
| 9.         | ا غازجهاد                         | ٥٤   | حضرت عبدالمطلب برايك نظر   |
| q.         | جنگ بدر                           | 69   | الخفرت الوطالب كي مرميتي ي |
| 41         | جنگ احد                           | 44   | جناب خد بجش سے شادی        |

|     |                         | <u> </u>                        |
|-----|-------------------------|---------------------------------|
| 144 | دربارخلانت              | جنگ خنت م                       |
| [Ma | صفرت فاطمرذ برأ         | صلح عنوبيب ٩٨                   |
| 100 | جناب أكملني             | جنگ خيبر ١٠٠                    |
| 102 | در بارخلانت ورساع       | اندک کنا                        |
| 109 | خلانت أذل كالتخري مهمات | جنگ بوته ۱۰۴۷                   |
| 144 | غلانت دوم               | فتح مكته ١٠٥                    |
| 141 | خلافت سوم               | غزوه عنين ١٠٩                   |
| 144 | ابوذرعفارى              | غزده تبوک                       |
| 144 | عاريات                  | عقبه ذی نسق ۱۱۲                 |
| ĴΖA | خلانت چېارم             | دادی الرمل ۱۱۳                  |
| 149 | سلمان فارستی            | سوره برات                       |
| 14- | مقداد                   | الوداع ١١٨                      |
| IAI | خالد کن معید            | دا تعرمبابله ۱۱۹                |
| [A1 | ا بي تركوب              | آخری کھات 114                   |
| IAY | بالكرباح                | دفات ا۲۱<br>رسیر                |
| ۱۸۳ | حفرت معاديه: حاكم شام   | بتجهيزة الا                     |
| 140 | جنگجل                   | منگمیل بنوک                     |
| 149 | جنگ صفین                | لیس ما ندگان ۲۲                 |
| 190 | عادمامسر                | سلسله امامت                     |
| 190 | بالثمن عتب              | سيلے امام: امرالموسنین حفرت علی |
| 194 | اولین قرنی              | مقیفه بی ساعده ۱۲۸              |
| 198 | بريدمن خفين الملي       | سقيفه کيامباب دعلل ١٢٩          |
| 191 | مالك بن متيهان          | ادباب مقيفه ١٣٦                 |
| -   |                         | <u> </u>                        |

|       |                                                                 | <u> </u>   |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 444   | حفرت معادیه کی عهدکنی                                           | 191        | حزيمه بن ثابت          |
| rm.   | ومام حسن كى تنهادت                                              | 199        | حذيفهاني               |
| YPY   | ادواج وادلاد                                                    | 199        | عبدالشدا بن بدمل       |
| rrr   | سيرت                                                            | 199        | عقيل بن مالك           |
|       | حضرت معاديه كاشا طرانه                                          | ۲.,        | حارث بن مره            |
| 777   | د <i>در حکوم</i> ت                                              | ۲۰۰        | نېردان کابېن تنظر      |
| 444   | قيس بن سعد                                                      | 4.1        | جنگ بهروان             |
| 750   | حدیث میازی<br>نظام کا طوناک<br>هذ                               | ۲۰ ۴۰      | منروان کے لجد          |
| 141   | علمكا طوفاك                                                     | 7.0        | دمشق كااسلح خان        |
| kki   | الويراره رف                                                     | 7.4        | مصرزابك مقبوصه خلافت   |
| KINI. | زیا دبن ابیر                                                    | 7-9        | مالک استر              |
| hwh   | مجربن عدی                                                       | rim        | محدين ابي مكرام        |
| 140   | رو اج شرًا                                                      | TIP        | شام کی ملیغار          |
| į     | تیبرے ۱۱م: حفر <u>ہے</u> میں<br>تیبرے ۱۱م: حفر <del>ت</del> میں | 714        | مثهادت معے مہلے        |
| 409   | مبطاصغر                                                         | 22.        | امرالوسين كى منهادت    |
| 10.   | ٔ ښيزنگي زانه                                                   | וץץ        | وارثان البعد           |
| 701   | وتت كا دهارا                                                    | 272        | محرمنيفيه              |
| PÕT   | وفات أم المونين عاكشة                                           | ٢٢٢        | عليُّ: ايك نشأن تجبَّد |
| tom   | حضرت معادم كانتقال                                              |            | دومرے امام:            |
| rom   | یزیدا بن معاویه                                                 |            | حفزت جسن               |
| 104   | سعت کی مناک                                                     | 440        | تعارث                  |
| YDA   |                                                                 | <b>FK4</b> | زمانے کی بے وفائی      |
| YOA   | كوفے كالمفير                                                    | YYA        | صلحصن                  |
|       |                                                                 |            |                        |

| rgr    | مثب عائثور                 | مفاک این مفاک                               |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 494    | دور عامتور                 | 17. 22 jij                                  |
| المناح | محراني بعيري اورمدين كرشير | ينتيان كم منتزت                             |
| ۳٠١    | خون بزیدالربای             | ميتم تمآر ٢٦٥                               |
| 4.1    | ظهيرن حال إمدى             | رشدنجری ۲۹۷                                 |
| ۳.۲    | عبدالنُّرين عميركلبي       | مدینے سے کرملاکی طرف ۲۹۸                    |
| به.س   | حلاول ك شهيد               | امام کے قاصد ۲۷۰                            |
| ۵.۳    | مرمراي خفيرمواني           | تيس بن مېرميدادي ۲۷۲                        |
| ۳.4    | مسلم من عوسجه              | مفر: ایک ملک بدایت ۲۲۲                      |
| ۲.٤    | جنگ مغلوبه كے شہدیر        | زمیراین قین ۲۲۲                             |
| بهاله  | حبيبيان مظامر سد           | زمیرابن قین ۲۷۲<br>خیمه گاه کرملا<br>به برز |
| ۱۵     | عاشوری نماز                | مستيب بن عجسر ٢٤٨                           |
| 710    | نما زطېر کے لید            | مشکرریشکر ۲۷۹                               |
| 714    | زميرا بن قيق               | جناب شهربانو ۲۸۲                            |
| 717    | جون بن حوی                 | تشنكان فرات ٢٨٣                             |
| MIZ    | خنظاران اسودشامى           | كرملأ كاخانواده درمالت ٢٨٥                  |
| ۳۱۲    | حجاج بن مسردق كوني         | جناب زينب ٢٨٧                               |
| MIL    | عابس بنا بي شيب شأك        | جناب م كانوم                                |
| 711    | عبدالنزوعدالرحن            | حفرت عال ۲۸۸                                |
| TIA    | طرماح بن عدی               | جناب على أكبر ٢٨٩                           |
| 119    | نا نع بن بلال              | جناب زين لوابين ٩٨٧                         |
| 419    | بالابنانج                  | جناب نفنه ۲۸۹                               |
| ۲۲۰    | انس ابن حادث               | آغاز حک ۲۹۰                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کامیرکوخیں ۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بنی بانتم رزم گاه میں ۲۲۱ مرملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عرض من المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ق كابازار ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ارمزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الناش الاستام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبارتوار بعقيل ۲۵۵ زند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| م مرقیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر مدسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المارنيب المارنيب المارنيب المارنيب المارنيب المارنيبي | عبدالنهجن ۳۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فورحره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بالندابن زمير<br>بساينديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رب بربید<br>بدالملک بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نادابن الوعبسيده تعقى ا ٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شقال خوات سين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنيان بعلى ٢٣١ المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المستعن الورد ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جعفربن على ٣٣١ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نتقام كا دومراميتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عون بن على ٢٣٢ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فيصنفير ادرعبالنده ابن دمير ٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عربن على ٢٣٣ مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المان كاالجام ألمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| غنارا کی مثبادت<br>مدرس میراهندام ۲۰٪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معن النادير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عفرعاشور في ١٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بىرى خلافت كا خاتىر سى.<br>مجاج بن يومف كوفي يى •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنب شربانو ۲۴۷ ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عجاج بن يوسف ركسي<br>كميل بن زياد ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A state of the sta |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آغازامات ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Mrs          | مروان الحجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عضرت قنبر ۲۰۰۸                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pra          | عباسی تخریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبدالملك: ايك مكرال ٢٠٨           |
| WHA          | بنی امیہ ک اُخری جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام زين العابدين كي دفات ٢٠٩     |
| بمهريم       | امام جعفرهبادق كيميناغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | پایخوی مام: حصرت محد ما قرط       |
| 449          | ا مام جعفرصادت : ایک بمنزالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لختفر لغارث الم                   |
| ٨٨.          | عباسي لساط ملطنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | און באיש און                      |
| 441          | الوحعف كمنفورد وانتيقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وليداور بني باسم                  |
| 444          | ظلم وحور كاايك سيا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وليدكيا عال دعقائد ١١٧            |
| 404          | نفسس ذكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وليدكي ليخرى مهمات                |
| P/P/2        | ابراميم بنعداليرمحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المامحد باقرة ايك منارة بدايت ١١٨ |
| 444          | and the state of t | سيمان بن عبدالملك مرام            |
| LAN          | لفظامام<br>منصوري ستم آ فريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عربن عبالعزيز ٢١٤                 |
| 164          | امام م الله الم كر دربارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يزيربن عبدالملك ٢١٨               |
| rom          | امام کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مِنْ مِن مِن الملك ٢١٨            |
| 100          | بوانهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جناب زييته بد                     |
| ارع<br>الميم | ساتوي امام جعفرت موسى كاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جناب تحليم زبير ١٢١               |
| 100          | مندهبرورمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | موثم الاشال ٢٢٢                   |
| P64          | مبيدى بن منصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المام محمد باقراكي تنهادت ٢٢٣     |
| MAN          | إدى ن بدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عِهِمُ الم): حنرت جعفر صادق ع     |
| 409          | جنگنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ولادت معود ۲۲۲                    |
| 64.          | بادد <i>دورشیدا بن بهری</i><br>دیرحنوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مِثَام كَ كَارْلِصاوروفات ٢٧٥     |
| 441          | نقرحفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کیت ۲۲۵                           |
| 444          | امام موسع كاظم كرتب وروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وليدبن يزير ٢٢٦                   |

|             |                              | <del>,,</del> | <u></u>                                 |
|-------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 0.4         | امام محرتقي كم معمولات       | מדיק          | إد دن درنیدی میادات کشی                 |
| 0.9         | معتقيم بالشر                 | 444           | والمام والم                             |
| ۵1۰         | ا مام کنگرفتآری اددشها دست   | 446           | امام وسى كأظم كاانتقال                  |
| ۴           | دسوس امام :حصرت على تقح      | ٨٢٨           | براد اطمار                              |
| 314         | مولدومسكن                    | رصناع         | اولار. بهر<br>سر مفترس امام جعفرت علی ا |
| ٥١٣         | معتصم كاجنگى دودهكومت        | 14.           | اشدابي حالات                            |
| DIN         | ا واتَّق باكتُر              | P/2.          | فرقه واتفنيه                            |
| 914         | متوكل بنمققم                 | 0/24          | بإردن يرشدكا يجهداً خر                  |
| old t       | ا مام على نقى: ايك منحر      | M2.W          | مين ابن يأردن                           |
| 614         | متوكل شيكارناش               | <b>474</b>    | ما يو ن درنيدبن إودن                    |
| 019         | متوکل کا اسسلامی دربار       | 020           | امام رضا کے دس سال                      |
| OTA         | الخف اشرف وركر الملك ستامي   | 8/12          | مرا والتعلوبي                           |
| omy         | منتقربالثر                   | p/49          | مامون كاانداز فكر                       |
| ١٩٩٥        | استعين بالنثر                | ዮጵዮ           | ا مام رصنا: ولي عبد                     |
| ٥٣٤         | معتزبانته                    | ۲۸۲           | ،<br>داش الجالوت                        |
| عسر ٥       | ا مام على نقياً كى ستَّها دت | (%)           | معقبومهتم                               |
| ) ma        | اولاواظهار                   | rg.           | امام رضاً محابعد                        |
| سكرى        | گیاهوریام جفریص              | •             | ناهجان                                  |
| org         | ولادت وطفوليت                |               | نوس امام بحضرت محي                      |
| ٥٨٠         | مبلول دانا                   | 19r           | ولادت دتربيت                            |
| <b>1</b> 44 | محاسن و کما لات              | 49-           | امام محرتقي البندادس                    |
| <b>4</b> 4  | ا دوارخلانت                  | M90           | خون ما دات                              |
| <u>-</u>    | مېتدى بالند                  | M92           | مشرق كاعظيم دربار                       |
|             |                              |               |                                         |

| 667         |         | برددش         | oki   | حتدعلى النز                      |
|-------------|---------|---------------|-------|----------------------------------|
| 004         | ولأبهي  | خونخوار كفيري | org   | مام <sup>م</sup> کی وفا <i>ت</i> |
|             | 1       | دمسالت        | 089   | حصوم کاجنازه                     |
| <b>DD</b> 4 |         | مغتضدبا لنثر  |       | بادهویی امام :                   |
| 884         | کے ناکب | حفرت محت      | نرماك | حضرت مبدى آخراا                  |
| 04m         | .*      | وقت فلبود     | 001   | ىپ ولنىپ                         |
| MYO         |         | مشان ظبود     | 001   | نفنرت نرحس خاتون                 |

### افتاجيه

زرنظرک ب درحقیقت اریخ محدوال محدید کوانی نوعیت کے اعتبار سے بیلی اریخ اسلام که جاسکتا ہے۔

ملانوں کے پورے ارکی مرائے پرایک اعلی گاہ ڈالی جائے تو دستی استقرار خلافت سے مستنصر باللہ کے عمد تک تقریباً چھ سوسال کا پورا دور من و شاب کی رنگیندوں ہیں ڈو با نظرا آ اے اور در بارشابی میں حدیثان حشر رفتا رسے الحقو

ح يكرنك كرجام فيحلك دكها أن ديتي

عے کارنا ہے جا م بیسے دھان دیے ہیں استنی کیے جا کے اس مدت میں حفرت عربی عبدالعزیز کے جند مقدس سال متنی کیے جا کی میں جا میں محرت معساویہ کا ددر کرسی طرح اس دائر ہے سے باہر نہیں کھا کی بحاسی جا لی جا ہر اللہ اور کرشی کے درود دیوار بر برگزیدہ اصحاب رسول اور بر کرنا دہ ہر جیا نے کھا ہے لگا نے جاتے تھے کھراس پر مستزاہ مرول اور بر کرنا دہ سادات کے خون کے جھا ہے لگا نے جاتے تھے کھراس پر مستزاہ مرول اور بر کرنا دہ سادات کے خون کے جھا ہے لگا نے جاتے تھے کھراس پر مستزاہ مرول سے حضرت علی اور اولاد علی بر سستوا ہے جس کا فتو کی اسلام کے کسی سلک فقہ سے نہیں میں بر میں اسکتے مسلمان کہتی مسلمان کہتی میں جی میں اسکتے مسلمان کہتی میں جا گا ہے جا ہوں کہ اس میں جو بر میں ہیں ہوئی کے اس دور کا آغاز سن کہ تھا ہوں کے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامنے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامنے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہا آئی بار دہرایا گیا کہ بچا اس کے سامنے مدھم کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے جھی ہے گیا کہ بی کرائی میں اور کرائے دونوں میں تیز سنگل ہے کے کوئی کچھ کہ دولیکن معسا دیے دوئوں کے دونوں میں تیز سنگل ہے کہ کوئی کچھ کے دونوں میں تیز سنگل ہے کے کوئی کچھ کے دونوں میں دیا جو کرائے کوئی کچھ کے کرائے کے دونوں میں تیز سنگل ہے کہ کی کہ دولیا گیا کہ جو کرائے کی کے کہ دولیا گیا کہ جو کرائے کی کرائے کہ کہ دولیا گیا کہ جو کرائے کہ کے دونوں میں دولیا گیا کہ جو کرائے کے کرائے کہ کوئی کچھ کے کرائے کہ کوئی کچھ کے کرائے کرائے کرائے کوئی کچھ کے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کہ کے کرائے کرائ

وهو مني نسي جاسكة -

روگئے عبداللہ ان زبرتن کی خلافت ایک مخصر مدت کے لیے ،ایک محدود علاقیس نائم ہوئی - اکھول نے بھی آئی رسول کے ساتھ جابرانہ اور ظالمانہ سلوک کیا، عربیت لینے کے لیے اور ناجائز خلافت برجائز ورثار سے مرتصدیق نبت کرانے کی خاطران میں ذرائعی دور بینی ہوتی تو مطالبہ بعیت کے سابقہ انجام کو نہ مجولے - اس کے بعد سلم سلاطین کا آج تک دور ،جس میں نیرواور جبگیز خال کے کروائی جرول پر اسلام کانقاب ڈالے ہمروڑ پر پاسے جاتے ہیں اور سلمان مورخ جب ان کے کارناموں کو قلم بندکر تا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے تاریخ اسلام سے کیا ہی اسلام کیا تام رکھتا ہے تاریخ اسلام سے کیا ہی اسلام کیا تام کی مرکز شت ہم ہے تا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے تاریخ اسلام سے کیا ہی اسلام سے کیا ہی اسلام کیا تا تا تی اسلام سے کیا ہی اسلام سے کیا ہی کارناموں کو قلم بندکر تا جاتے تو اس کا نام رکھتا ہے تاریخ اسلام سے کیا ہی کارناموں کو تلم بندکر تا جاتے تو اس کا نام کیا تا میں ؟

جامعین احادیث کچھ زیادہ موردالزام شیں ہیں وہ لوگ جنوں نے اہل بنیت اور مجان علی کی احادیث کچھ زیادہ موردالزام شیں ہم وہ لوگ جنوں نے اہل بنیت اور مجان علی کی احادیث کو درخورا عندار شیں مجعاہ ہم ان سے مجی شکایت نہیں کرتے ، انھیں جو کچھ لا یا جو انخوں نے جا اس کو کچا کر دیا لیکن ان سے جو تاریخ مرتب کی گئی اس میں قلم کاری کی خیانت قابل معانی شیں ہے ۔ قدم مورضین برجس کس نے علی اور فاطمہ کی اور لاد کا تذکرہ کر دیا وہ خواہ انتم کوئی جیسا کھر اختفی ہی کیوں نہ ہو اس کوشیعہ کہ دیا گئی ۔

مورض کی نظر سی شیعیت کا دائر وا تناویسی ہے کہ کوئی صوئی جذبہ ولا بیٹ علی
کا پہلائم "کا وازہ بلند کر دے تو گر دن زدنی، حالا بح تصویت میں توبیلا نم بڑی کا ہے ہی گر اِن فشیب کی طوت جلاجا تا ہے اور فور اُذہن میں خلافت کا صبح نمر آجا تا ہے تو بُرامعلوم ہوتا ہے۔ تاریخ کے قدیم عمد کے بعد جب مورضین نے قلم اُٹھا یا تو خونخواروں کو فقاح ممالک نکھالیکن قلوب کے اندھوں کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ ان خونخواروں کی باجھوں سے سا دات کا لہو کھی ٹیک رائے ۔ دمت ہویابنداد کا قصر الحرار، وہاں اگرایک طرف بادہ ناب سے بھرے
ہوئے حصن نظر آئیں گے تو دوسری طرف سادات کے خون کے فوارٹ جھوٹ ہے
ہوں گے .حد ہے سی اقلبی کی کوسلمان قلم کا راور اولاد فاطمہ کے قتل پڑاس کی آنگھیں
منی بھی نہیں آتی اور سب کچھ دیکھنے کے با وجودوہ انجان بن گرگز رجا تا ہے۔
اور کوئی مورخ کسی داقعے یا کر دار کا ذکر قلم کی روانی میں کرجا تا ہے تو ربط
بیان میں اس کی ایمیت اور قیمت کواتنا گرادیتا ہے کہ اس سے قاری کے ذہن میں
ریک بڑا تا شربید اہوجا تا ہے۔

ری برا رہ رہیں اور بہ اس پرطرف سنم ہے ہے کہ بھی ربع صدی سے ناصبیت کھل کرسامنے آگئ اس پرطرف سنم ہے ہے کہ بھی ربع صدی سے ناصبیت کھل کرسامنے آگئ ہے ہے جب کو زعائی کو رزود خفرت ختی مرتب کو زبان سے تو کچھ نہیں کہ اجا ٹالیکن اُم المؤنین عائشہ پرآپ کی فریفتگی ثابت کرنے کے لیے ایسی مفروضہ احادیث بیان کردی جاتی ہیں جوشان رسالت کو مجرف کانیں کے لیے ایسی مفروضہ احادیث بیان کردی جاتی ہیں جوشان رسالت کو مجرف کانیں کوری کانی بھی ہیں جوشان رسالت کو مجرف کانیں کوری کانی بھی بھی آپ کا تھوی ، عرّت نفس اور عدل سب پر داغ لگ جاتا ہے۔

روں بلدائی المدائی الموری الموری جب پردای سب بردای المدیمی الموری المدیمی الموری المدیمی الموری المدیمی المدی

مبلغین اسلام کی سرزشت کاجیکا ایک مخصر ساخاکداس کتاب ین مین کیاجا تا ہے جو خون اسلام اور حون سادات کے سرناموں کا تابع ہے۔

رسول سے لے کرحضرت جمئت تک ہم پر کیا کیا ہیتی بیغیراسلام کے نام لیواؤل نے کسکس طرح یوم ذیح سنایا ؟ اس کی ایک جعلک قائین کرام کواس میں دکھائی دے گی اور یہ اندازہ ہوسکے گاکہ اسلام سے خلافت ساز کتنے رحمد ل یا کتنے شقی القلب تھے کہ یا تی کو انھوں نے خون کے مقابلے میں گرانقد رہنا دیا ۔

مظلوموں کی داستان کے ایک دور کا احاط بقیناً کا فی نہیں ہے۔ اس کے لیے ناریخ شیعان علی کی ضرورت بھی ہے جود و رغیبت سے شروع ہو کر دور حاضرتک پہنچے اور یہ بتا سکے گر تقیبة میں زندہ رہنے والی فوم ہر حال میں زندہ رہنی ہے اور درخت کی یوانی شاخیں کے بدائی شاخیں کی کوئیلیں بھوٹتی ہیں ۔

اس این کی خائت تخرکی تاریخی کردار برکیچر انجیا کتاب گر تهیں ہے جس کی تحقیق میں جو جیسا ہے ، وہ اسکوای طرح قلوب و ذہن میں جگہ دے ،ہم نے تو پیخ تحر ترین خاکر تحریر اپنے بیٹوں کے لیقلم بند کیا ہے تاکہ صرف ایک کتاب کے مطالعہ سے وہ اپنے عقائدا دراسان کے حالات کا اصاطر کر کسکیں اور مطحی معلومات کیلیے انھیں یا دھرا و حربوشک نازیڑے ۔

دوسرے حضرات اس کتاب کو ملاحظہ نظر مائیں کیونکے تاریخ کے بلخ حقائق کوشاید وہ برداشت نہ کرسکیں لیکن اگر کوئی اپنے علم کے لیے برطھنا جا ہتا ہے توری استدعار ہوگا۔ استدعار ہوگا کہ دہ بوری کتاب ہی پڑھ ڈالے سرقابل اعتراض سوال موجب کر ہوگا۔ مُذَلِّف نہ

#### بسميانين المتحت المحيم

## بماريعمائد

#### اصول و فزوعات وین

ہارے عقیدے کی بٹیا داصول دین پر ہے بوگئن میں با کیے ہیں توحید، عدل ، بڑت ، امامت ، تیامت

وید این دات دصفات پر نفین دین دایمان گی بهای منزط ہے بیفین می

ان آواب وتیود کے سامذ کر وحدت پر حرف نر آئے۔ تعدای وات کے سلط میں چیز باتوں پراغتقاد لازم ہے۔

فعدائی ہے اور مرف ایک مناس کا کوئی سٹر کی جسی تنطاب نہے اور

ىذائىت دەپيۇگا -

وہ کس چیز سے س کرنہیں بنا۔ ما دیت اور شیم سے پاک وصاف ہے۔ ہر کلی حاصر ہے اور موجود ہے کوئی زمانہ یا متعام نہیں رکھا۔ ہر بابت یہ قادر ہے، کہیں مجبور نہیں مذکمی ذات میں حلول کرسکتا ہے، نمی چیز میں سماسکا ہے اور نہ خیال سے کھیرے میں اسکتا ہے تغیر سے میراہے ، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور واسا ہی رہے گا۔

اس کو دیکیا نہیں جاسکتا، نڈ ڈنیا میں اور نزعفنی میں ۔ اپنی ذات وصفات میں وہ کسی کا مناج نہیں اس کی صفات عینِ ذات ہیں ۔ان میں کوئی کمی یا زیادنی نہیں ہوسکتی ال كے علادہ چندمزيخ صوصيات كا اطلاق بھى اس برم الب ـ

وه میشرسے ہے اور ہمیشدر ہے گا۔

کوئی بات اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ اس نے کا تنات کو پیدا کیا ہے اور چاہے تو دوسسری کا تنات تھی پیدا کر دے۔

عالم ہے اور عین عسلم بھی کوئی بات اس سے وصلی بھی بہیں ہے اور منہوگ۔ زندہ ہے اور بہیشرزندہ رہیے گا۔

جو کچھ ہوتاہے' اس کے ادادے اور اختیار سے ہو تاہے۔ کوئی ذرہ بجراس کی مونی کے حرکت نہیں کرسکتا۔

أ نحك ادركان نبي ركف مكرظا برا در باطن كاجان والاسے-

مندا ورزبان نهس دکھتا مگرچائے توبات کرسکناہے، جینے کوہ طور برحفرت موسلی سے بات کی تقی رصادت بھی ہے اور عین عدق بھی ۔ اس کی ہربات صحیح اور سپے موتی ہے۔

"عدل" اهول دین می دو در جدید برجی کے معنی بی کسی بات یا چیز کا موقع محل سے مناب مصلحت اور حکمت سے دکھنا۔ یہ لفظ ظلم کی خد ہے جی کیا زیاد تی تقبر ف بے جا یا بے محل محل کی تولیف میں آ تہے۔ یہ دو نوں لفظ بہت وسیح المعنی ہیں۔ ورحقیقت عدل بھی خدا کی عین ذات ہے۔ اس کی کوتی جب زام یا مسزا بے جااور بے موقع نہیں ہوتی اس سے اس کی ذات میں اس کو عا دل سمجھنا عین ایمیان ہے مواضح نہے کہ انسان محتقاد مجان ہے۔ اس کے مرحل کا نینجہ معدل کے مطابق ہی مناب ہی اسی تقدر لینے۔ معدل کے مطابق ہی مناب ہی اسی تقدر لین

دین کے متسرے ، چوکھا در پانچوی اصول میں نبوت، اما مت اور قب مت ہیں۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی ا در ان پر نازل ہونے والی کت ابیں برحق

پی - انبیار اورکت سب الله کی طرف سے بیمی گئی ہیں ۔ ہرنی معقوم ہوناہے
اس سے کوئی گناہ سرز د نہیں ہوسکنا ۔ ہرنی کے معیزات میجیج اور درست ہونے
ہیں ۔ وہ سہویا نسیان سے مترا ہونا ہے ، اندھا ، ہرا ، گونگا اور دوسر سے
جسانی عیوب سے باک ہوتا ہے ۔ کوئی متعدی یا کواہت کے لائق بیادی اس
میں یا ئی نہیں جاتی بھرت الدیگ اس سے نشی کوئی کوٹھ ان سے لئے
میں یا ئی نہیں جاتی بھرت الدیگ اس سے نشی کوئی کوٹھ ان سے لئے
میاری نہی تا بلکہ صنبط وصیر کی از مائٹ متنی ۔ نبی کوئی گرا ہوا چینہ اختیار نہیں
میاری نہیت مزدوری یا باعز ت روز گاریں اسے عار نہیں ہوتا۔

انبیاریں صاحبان کتاب وشریعیت رسول کہلاتے ہیں ۔ ان کے بعد ہونی آئے انہوں نے سابق رسول کی شریعیت رسول کہلاتے ہیں ان کے بعد آئے انہوں نے سابق رسول کی شریعیت پرعمل کرایا ۔ ہمار بے ہی حفرت محمد مطفیٰ کے آئے کے بدکھیا ہما اسلائہ بنوت خواک طرف سے حتم ہوگیا شھا لہذا حشر کا اسلام کے عمد را مدا وردین کی تفار کے لئے مشیبت شے سعد کا اما مت جاری کیا ، امام بھی السلاکا مامور ہوتا ہے ۔ وہ نبی نومہیں ہوتا کرنی کی بہت تر خصوصیات اس میں بائی جانی ہیں اور وہ شحفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شحفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شخفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری اور وہ شخفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شخفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری اور وہ شخفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شخفظ و اِتفائے سے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شخفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شخفظ و اِتفائے سر احدیث میں پیری ہم پر اور وہ شخفظ و اِتفائے سے در اور ایک نامت کرتنا ہے ۔

حفزت علی سے لے کوامل مہاری تک ہما دے بارہ امام ہیں ، چوبکہ گیارہ امام دسمنوں کے المحقول تلوار و زمر سے سٹید ہو گئے ادرا ما مت کو تیامت تک جانا ہے اس لئے بارہویں امام خدا کے حکم سے کسی مثقام پر ردپوش ہیں ۔ خدا نے امہیں طویل عرع طافر مائی ہیں ، شاید آدم و فرقے سے مجھی زیادہ ۔ آپ قرب فیامت بین طام رہوں سے اور دنیا کو عدل سے بھر دس کے ۔

اصولِ دین کا پایخوال عقده قیامت کابع جس کوسلما نوں کا ہر کمیڈ کھر آ مان آہے۔ د وایات معیترہ کی ڈوسے اس دن امرافیل سے پہلے صور پرتما مرد سے زندہ ہو کر قبروں سے نیکل آئیں گے۔ دوسر سے صور پر شب جانزار مرحایت گئے ، تیسر سے پر مجھر زندہ ہوجائیں گے۔ اس کے بعد سرا کیٹ کے اعمال کا حساب ہوگا۔ بہشت اور دوز خ کے درداز سے کھولے جائیں گئے اورانسانوں کوان کے کئے کی جزاو سرزا ملے گا۔

فروعات وین ایک طرح کالائد عمل بی جن میں نماز، دورہ ، ذکوہ خص ، جے اورجہا دسے ضا بطے مقرر کئے گئے ہیں اور ان کو مرمرد وعوت بر واجب قراد دیا گیا ہے۔ اصل محمدی جرط اور فروع محمدی شاخے برطوں اور نشاخوں سے یل کرسٹچرکمل ہوتا ہے۔ اور نشاخوں سے یل کرسٹچرکمل ہوتا ہے۔

احول وفروعات کی برتر تیب و تفعیل ہمارے نے منق ہے ولیے مسلانوں کا ہرمکتیۃ نکر قدر سے ترمیم و تنسیخ سے اِن کوما نٹاہے اور ہراکی اپنے عقیدے کو بیری سمجھا ہے۔

ا صول میں سب سے زیادہ آئیت قرحبہ کو ہے لیکن خداشناس کے لئے خود سناسی سن شرط اولین ہے۔ انسان حب کک اپنے آپ کو نسمجھ اس قت سکے بدا کو رسمجھ اس قت سکے بدا کو تن ہے والے کی سمجھ معرفت حاصل نہیں کرسکتا اور اگر خدا ہی سمجھ میں مذات کیا ہا اور و حداینت میں بیٹرک کا شائیر سمجھ پیدا ہو گیا توا صول و فروعات کیا، وین ہی اس جدا جا سے جدا جا سے کا جا تھا ہے۔

اس لئے مرورت ہے کہ سب سے پہلے غایت خلیق برایک نظر ڈالی جائے اور شیت الهی کا جائزہ لیا جائے تو کی و نظر کے در وازے تو دینود و ابر کی حقیقت وحیثیت وابوجا بن کے جس کا لازمی نینوریہ نظے گاکہ انسان کی حقیقت وحیثیت متعین ہوجائے گی اور خالت کی قدرت کاملہ کو سیجھنے کے لئے ذہن میل یک دوست نی بیدا ہوجائے گی۔

### . توحيد وقران

خلقت أدم

«بیں ایک مخفی شزارہ تھا۔ حب میں نے چایا کر پہانیا وال تومیں

نے، آے محر، آپ کو خلق کیا ہے

یر حدیثِ قدسی تمام مسلانوں میں معتبرمانی جانی ہے اور میم کیاجآباہے کرخالتِ مطلق نے سب سے پہلے صفور کے قدر کو پدا کیا۔ اس کی توثیق مصنور مجھی فرماتے ہیں۔

"فَدا نَصِب سے پہلے میرے نور کوخلق کیا" 🕜

اس طرح آپ اُس اولین انسان کی تعرفیت میں ہیں جوخدا کی معرفت کے لئے وجو دیس آیا۔ اِس حقیقت کا انکشا ت بعض دوسرے مواقع پر بھی یہ صدی و تربی ا

"بن اُرق قت بھی نبی تھا جب کوٹم مٹی اور با نی سے رمیان سے " ( اس بندی اور اس کے دمیان سے " ( اس بندی موا بندی میں موا بندی میں میں موا سے بندہ میں موا سے بودہ ہزار سال قبل کی سے دور سے بودہ ہزار سال قبل کی سے دور سے بی ۔
ہے۔ بعض دو سرے لوگ سات ہزار سال قبل تباتے ہیں ۔

اس طرے تعلق خدا کے نور سے پیدا ہوئے اور آپ کے نور سے تنام انبیا علیم السام کے افرار نکالے کئے آپ ہو آپ کی بنوت برم ایمان لاتے - اس سے ہر مکتنہ کر کے علمار نے ایک ہی تیجہ اخذکیا ہے کہ آب تمام مخلوقات بیں اول وافقل ہیں بھے حفور فرماتے ہیں کہ " بیں اور علی ایک ہی نور سے بین ' (۵) مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث کی دوسرے متفامات پر بھی ملتی ہے جس کا ماحصل ہیں اور حرف بی ہے کہ علی ذات محدی میں بحر ولا نیفک ہیں اور حرف علی ہی تہیں ، علی سے ساتھ خاب فاطم جس اور علی ہیں اور حرف بی بی بہیں ، علی سے ساتھ خاب فاطم جس اور عبی میں دسول کریم کے ارتبادات کس استدال کے عماج ہنیں اور جو نیج عبی ن کے مقدس اسمیہ سے بہر طور مزام موجودات کے مقدس اسمیہ سے بہر طور مزام موجودات کے مقدس اسمیہ سے بہر طور مزام موجودات کے دات کی موجودات کے مقدس اسمیہ سے بہر طور مزام موجودات کی مقدس اسمیہ سے بہر طور مزام موجودات کی موجودات کی مقدس اسمیہ سے بہر طور مزام موجودات کی مقدس اسمیہ سے بہر طور میں دور است مقدم ہے ہیں ۔

" منقول ہے کہ جب صفرت اوم ملیرانسلام سے فاص فستم کی لغرش واقع ہوئی قرائہوں نے مناجات کی۔" اے رب ابد اسطم محمد، میری سی لغرش کو معاف فرمانے ہے۔ ( ) سینے عبدالحق محدت وہوی نے ربط بیان میں مراحت فرمانی ہے کہ اوم شیخ عبدالحق محدث وہوی نے ربط بیان میں مراحت فرمانی ہے کہ اوم شیخ کا مام عرش برکھا ہوا دیکھا تھا۔ ہما اموقف اس سے زیادہ مختلف تہیں ہے، ہما دی تھیں میں اسخفرات کے ساتھ چاری م اور مجھے ہوئے سے مجن کا واسطرا دیم

عقیدے سے بعید ترین بس منظر مر نگاہ ڈوالی جاتے تو بلا قدر مان و مكان يهله مرت خداتها ، خداى خدا ، ميم محدكا نور اور محد تع ساخة چار زر اور چومجر سیشتن سنے عرش وکری اُ درملا ککہ کی تحلیق اس کے ساتقه یا بعدی باتیں ہیں لیکن جو نکہ اسرار مشدیت میں نور محمدی کتخلیق کا اك خاص مقصد منها و لهذا و كن فيكون " سع كائنات كى خِلفت موتى الم " تمام مکنونات علوی اورسفلی آیپ ہی سے نور سے ایپ ہی کے جوہراک سع ارواح ، شبیهات ، عرش ، کدس ، لوح ، فلم، جنت و دوزخ ، ملک فلك ، انسان وجنات ، أممان وزين ،سجار ، 'جيال إورتمام خلوفات عالم ظهور میں آئی " ﴿ سِیمِ آدَمُ کَ شَخلِینَ مِنْ اور مانی سے کُنْ کَی حِقَرْ امیرالموشین کارشاد گرای ہے کور میں چالیں سال یک می ہے اُس خمیر كو كوندهنا د باجس سے دم كايتلا نيار بوا " بھرائس من نفخ روح كى كُنَّ إور نور محرَّى كولينت برأتنت كِياكِيا حِراب كَ بَيْنيا في بِرَفَنو حِينا شفاء فرشتوں کواسی نور کے سامنے سیرہ تعظیمی بحالانے کا حکم دیا گیا تھا۔ خدا کے وجود کی مدّت نوجمیشکی میدلین اگر کا تمات کی مخلین، سندهکول ك حساب سي مرلى حائد ذكى لاكوسال فبل مقرر عركى رخلقت الوار مقدتسه إس سعيهت يهليك بات سعدره كئ حصرت ودم كالخليق توده مزاروں سال پہلے صرور ہوئی ، گرا کے شخک تین تین جار جار لا کھ رس کا ہے كہذا أدم كاروئے زمين ريآ نابھى لا كھوں رس پہلے ما ننا پڑھے گا۔ پھر ایک لاکه پیلی مزار ا دار آس کا تعدا د اس مدت میں بوری موگ اس يرسانف سانفه برهجي سلم بع كدالله كي بينيم شرق ومغرب شمال اورجنوب مرطرت ازل بوتے اور ان سب کا زمانہ حضرت اُحم کے بعد کا ہے جفرت تواكي صفت، أدم ك حنت كي زندگي اورترك اولي معوف وا تعاتبي لیکن آدم اور گناہ ایک بحث طلب مسلم ہے اگراس کومان لیاجاتے تو

بن اوم ک تا دیخ یادی النظری بمیس سے سٹردع ہوتی ہے لیب من در حقیقت اس کا میدارا قول اسخفرت کا در مقدس ہے جوا نبیار کا سرحتیہ سبھی ہے ادر باتی تمام مخلوفات کا منبع ہدایت بھی ۔ بالفاظ دیگر حس کو خلاق منطلق مے کا ننات سے پہلے پیدا کیا تھا اور ایک دستور جبات بھی دیا تھا جس کومت ران کہا جا تاہے ۔

<u> مران مجيب </u>

تعنت کے اعتبار سے قرآن پڑھی یا پڑھائی چانے وال چیز کو کہتے ہیں لیکن اصطلاحاً دہ مکتوب ٹرئی ہے جو نور محد کی تحلین کے ساتھ علم باری سے لوج محفوظ بین منتقل ہوا اور پھر سمبیٹیر کے لئے اس نور میں پیوبست ہوگیا۔ پیٹمبری ما تنی زندگی میں اس کا نزول انساط بیں بندر بچے ہوتار ہا لہناشان نزول سے مختلف مفاہیم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے اوراج یک اس کی علیادہ علیادہ نا ویلیں کی جاتی ہیں بچھ رسمی اس حد تک تو

سب ہی مانتے ہیں کہ

" پیلے آسمان پر ، جو دنیا کا اُسمان ہے ، دفعتہ رمضان کی سب قدر میں نازل ہو گیا تھا ہیمراً سمانِ دنیا سے دنیا میں کئی سال میں نازل ہوا !" (۸)

اُصل قراک قبل تغزیل صفرت سے قلب بدانفار ہوجیکا تفا مگرانسوں کا تبلیغ کا حکم مرتبط بیا ہے۔ تبلیغ کا حکم مرتبط بیات سے بعد است بعدار سے بعدار "

" پہلے فداکی ذات سے لوح محفوظ میں دفعیّہ نازل کیا گیا پیرحب بن فرات میں رفتہ رفتہ ٹازل ہوائے (۹)

پر تو بن اُن علار کے نظرایت و شخصی قیاسات سے میں نہیجے پر بہنچ اس اور اپنے استباط کو قطعی قرار دیتے بن بہم قرآن کو بیٹے باس اور کے مارے ماری سے علیادہ کر کے سوجیا بھی ایمان کی نقیص سمجھتے ہیں۔ اِس لئے ہما ہے من دیک توصف کے ماری ایک ایک نقط اور منجبراتی ۔ قرآن کا ایک ایک نفط ایمن مخط کے فرکو حید تو اور کر منظ کا کر حید کو دھی کے میں منظ اور ملاکہ سیاسی کو دھی تو اس اور ملاکہ سب سرکاد دوجہاں کے معلی نظرا نداز نہیں کی جاسکت کر جن والنس اور ملاکہ سب سرکاد دوجہاں کے صفر کر بیٹ کو میں آنا کم خطاکہ نشب مسراج ایک منزل پر بہنچ کر مبریل نے کہا تھا، اب متھا بات ما ایک منزل پر بہنچ کر مبریل نے کہا تھا، اب متھا اور کا قراف کا تو میرے برحیل جا ہیں سے ۔

غار حرای وی کا پیها نه ول حس طرح باین کیاجا تا ہے، وہ نه مرت میرت خیر ہے بلکہ تعریب انگیر بھی مرمور نے یا تذکرہ نگار واقعہ کو ایک ہی طرح نکھار ہا تھ دایک الله علم الفیل بروز دوستنبه ملک منوداد ہو کرانیا تعارف کراتا ہے میں جبرل موں معلانے آہے کو

رمالت کے لئے منتخب کولیا ہے ۔ جن وائس کو دعوت توجید دیجئے ، بھر جریل سورہ افرائی ھنے کو کہتے ہیں۔ آپ جواب نے ہیں کہیں پڑھنا نہیں جا ما جریل آپ کوسینے مصے نگا کر بھینچے لیتے ہیں اور نین مرتنہ اس عمل کو دہراتے ہیں آپ لیسینے پسینے ہوجاتے ہیں اور تنب جا کرسورہ اقرار کی تلاوت کرنے کے قابل ہوتے ہیں ۔

بات بالتقل واصح به که آب جرنل کو پنجات نه سخه اور نه کبی ان سے واسط پی انتقا و بریل به رسول بنائے جانے کا جومزوہ شنایا، اس کا بھی حفود کو کی علم نہ تقا اور پڑھنے کا جہاں کہ تعلق ہے، جربل کی سم انظ میں شاید کوئی نوشت تا ایس سے وریہ بات اگر زبانی ہوتی تواس موقع پر امیت کا اظہار کرنے کی عزورت نہ سخی سیورجب جربل نے اپنے بازو وُں میں کے کرزود سے مینی اور پسینے میں شرافود کردیا تو آب میں صداحیت میں سرافود کردیا تو آب میں صداحیت میں میرا ہو تھی کے اور پسینے میں میرا اور کردیا تو آب میں صداحیت میرا ہو تھی کہ کا کا العمل کے ا

ادراس کے بعد جو دا تعات یکھے جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر توعق ل
دنگ رہ جاتی ہے۔ ایب ہا نینے کا نینے ہوئے گر سنجے ہیں۔ خدیجہ الکبری
اب کو ڈراسہما یا کرت کین دی ہیں میرور قدبن نوفل کے ذریعہ دلجو ہی کراتی ہی
انحفر شد کے سلسلے میں ہما دی تحقیق اور ہما راعقید ، ہما مر بستری
اختیا درکرت کی تومینا جگتا ہے مگر ولا دت کے بعد سے بالکل محتلف ہو
جانا ہے۔ ہما در سے داقف ، جیسا کر حفر نت عیسی نے کہوار ہے ہی اعلان
ہمرو ترج ذبان سے داقف ، جیسا کر حفر نت عیسی نے کہوار ہے ہی اعلان
میرمو ترج ذبان سے داقف ، جیسا کر حفر نت عیسی نے کہوار ہے ہی اعلان
سے اس لئے تو تیا میں آنے سے قبل ہی ہی ہے اور جانے کے بعد ہی جاتے ہی اس کے بی رسول اللہ کہ کرسلام کرتے ہیں آب
حب و نیا میں تشرکی لائے تو بی سخے ۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک ہی ہی ہی اور بات ہے کہ جب تک ہی ہی ہی ہی ۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک ہی کہا ہم کہ تا ہم کرت ہیں آب

ے ذہنوں کو ایٹا بیغام شننے کے فابل نہیں نیالیا ، اورصا دی وابین ہوتے كالفت عاصِل تبس كراما ، إس و تت به ايينے مثن كا أعاد نہيں كيا ۔ قرآن حقنور تحضيرس رجالبائها اور فرمنت نكان رحمت العي ذمان تيمرنجي ميكرانسا تي مين جيرل سے آپ كي ملا فات بيلي ما ر مور مي تقي لبذا انك كخطے تئے لئے اجنبیت كا اظہار نامكن منہیں ہے اور قرأ ن تے ليے یس نو رستم ہے کرمیار کر برنازل ہو آنوریرہ دیرہ ہوجاتا ، اس کئے حصور سے ما دی ملم رہمی مجھ اور پڑسکنا شفاء مرک وہ کیفیت ہو سان کی جاتی ہے تاسم جناب فديحد تحرسا من صورت حال كالطبار برنات مصلحت يمى ہوسکتا ہے کیونکہ وہ بہلی خانون تقین جنیب دائرہ اِسلام میں داخل ہوناتھا مقصود اس رائے زنی کا حرف آننا ہے کہ نزول وحی سے جوسر آمیگی ا در بدحواسی عومًا بیان کی جاتی ہے وہ کسی نئے آدمی میں توبیدا ہوسکی ہے ليكن اس رسول مين مركز منهي جو قبل تخليق آ دم سمي نبي سفاا ورعرش ومرث سبص كأنكول كرساعة بدا بوس سقة البناصم انسا فيكس حذبك تنا زبوسكاشفا توده بوا كرستية بى أب ن جناب تعديم سع چا ولاب کی ادر فدر خے تنگ کے عالم میں چا درا دڑھ کرلیٹ رہے۔ ایک غیرہ کم

" ذات بادی تعالیٰ کی نسبت حفرت محرکے وسیع تر نفتورکواس زمانے کی ذہنی ففاسے جو تعلق قدرتی طور پر تھا ، حرف اس سے اس امرکی کچھ توجیہ ہوتی ہے کہ آپ کوج مہنم بانشان الہا ہا ت ہوئے ، ان کے با وجود آپ نے اپنی سلامی طبع اور صنبط نفس کو تعام رکھا یہ (۱)

اس کے بعد خاب خدیجہ کا در قدین فوفل کے یاس آ محفر عند کو لے جانا دل میں چھی ہوں دمیشت کو دور کرنے کے لئے تہیں تھا بلکہ ایک طرح

كا اعلان رسالت تفاجراً كفرت ورفه بن نوقل كى زبان سے كوانا چاہيتے شخط ناكر كمچه لوگ اس بنيام سے اُست نا ہوجا بين جوا كے چيل كراپ كو دعوتِ ذى العشيرہ بيں دينا تفا۔

ورقدین نوفل ایک کهن سال بزرگ تنظی، انجیل و زلور اور ا دران ماسیق کے عالم ، جن کی ساری زندگی ، حق کی حب بخویس ، غود و ککر کرتے گذر گئی متی ، انہوں نے ایسے سے سارے واقعات سنتے ہی کہ دیا۔

الیں اس فدائی سم کھا کم کہتا ہوں ، جس کے قبیفے بین ورقہ کی جان ہے ، کہ خدا ہے تہ ہیں اس فرم کا نبی منتخب کیا ہے ۔ تم ہی ناموس اکرزان ل ہوا ہے ۔ وگ تمہیں جھوٹا کہیں گئے ، تمہیں ایڈا پہنچا بین کے ، تمہیں جولا وطن کریں سے اور تمہا رہے ساتھ خیک کریں گئے ۔ کا مش میں اس دن مک زندہ رتبا تو یقینًا تمہارے لئے جنگ کرتا ۔ (1)

بیم نزدل وی کا پرسلسله آگے بطرفتار اور مکتے بیں صادق وابین کے متعلق چیری صادق وابین کے متعلق چیری میں اور مکتے بیں صادق وابین کے متعلق میں ایک جو قا در مطلق کی طرف سے اعلان نبوت کے لئے متعین ہوتی تقی ۔ طرف سے اعلان نبوت کے لئے متعین ہوتی تقی ۔

تنزیل قرآن کا دورانیمنیس لیال ہے اور یہ مدّت بلیغے رسالت کی کہی جاسکتی ہے ۔ اس عرصے میں بڑے بہن انقلابات رونما ہوئے بہن بدلے ، سرکشوں سے سرخم ہوئے اور وہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے جن کے دل و دماغ اسلام کی خفاینت بنول کرنے سے اہل سے سیم حجمۃ الوداع میں کھیل دین کے بعد سرور کا نبات کی حیات ما دی بھی خست م ہوگئ ۔

اب عام مسلانوں نے قرآن اورسنت رسول کومشعل راہ نیایا سیمیر

کی مل ذندگی کے دیکھنے والے موجود سنفے بوط فور کوانہ لی اور ابدی رسول انت سفے اور وہ لوگ بھی جو آپ کو اپنا سالبتنر سمجھتے سفتے ۔ افوال رسول ان سے سے حافظ بیں سفتے اور مرا کب نے اپنی فہم کے مطابق ان کے معنی نکالے سفتے ۔ احادیث کا تبسیل تقریبًا فیرط ھسوسال جاری رہا، اور ان میں سلخت آمیز سیاسی اقوال سمی شامل ہوت و رہے ۔ آیات قرآنی چوک تم تریل کے لبد میں کھی جاتی تفیں لہذا ان میں کوئی دد و بدل نہ ہوسکا۔

کاغذ چین پن بن چیکا تفالیکن عمومًا عرب میں دستیاب نه تھا لہذا ہو کچھ لکھا جاتا ، وہ پیخر مر، نکرای پر، ٹری پر، چیرطے پر باچھتی پیر - آیات قرآنی سبھی اسی طرح فلم بند کی گئیں اور موقع موقع سے انہیں سوروں کی شکل بین شکیل دیا جاتا رہا ۔ بیتنج میں ٹرتیب نزول باتی نہ رہ سکی ۔

کہاجاتا ہے کہ دورجا بلیت عربی زبان کا قصیح نرین دورتھا اور اور کی کواس پر آناعزور تھا کہ دہ عیر عرب کو عجی کہتے سے اس لئے ایران کا نام انہوں ترجم رکھ دیا تھا۔ قرآن اِس دوریں تازل ہوا مکراس کی فصاحت نے عرب کودیگ کردیا اورجب است اعطیت سبعات معلقات کے مقابلے پر ایکھایا گیا توع لوں کو کہنا بڑا۔ ما ہناکلام آلبنتی

ایکھنے گی حذرک اس زمانے میں عربی ساستقم کے حروف رائے تھے اہزا تنز بل آیات کے وقت ہوگا نب موج د ہوا اس نے ان حروت میں خزید کیا ، چواس کومعلوم شقے۔ اس طرح مختلف آیات مختلف حروت میں فلم بند ہوگئیں ۔ تدوین فران کے موقع پر یہ دشواری پیشیں آئی کہ ایک قرآن کوسا متم سے حروف بی کیو کی کھوا جائے ؟ اس لئے حروف کی ایک متم منتخب کی می وراس میں قزآن کو مکھوا یا گیا ۔

'حفرت عثمان نے قرآن جمع شدہ کونقلیں کرا کے ممالک میں مجھیا اوراس امرکا التزام کیا کہ وہ حرد من سبعہ، جن برقرآن

استحقیق بیریرافانه بے محل نه ہوگا که حروث کی قرائت بیں بھی فرق مقاجس کی تصبیح اپنے نقطر نظرسے کی گئی ۔

مولاناعبدالبادی ایک دوسرے متفام پیمتیجہ اخذکرتے ہوئے ایکھتے ہیں جس کی تصدیق علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج البنوت سے ہوتی ہے " مشہور ہے کہ حضرت عثمان رصی المتدعنہ جامع قرآن ہی گیرچینیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان جامع سور ہیں "

یمی فرائن مجیدوہ اساسی دشا دیر ہے جس میں توجیدو رسالت اور امامت سے مضمرات وہرا ہیں پائے جاتے ہیں اور ایک عقیدے کے لوگ اس کواپنی دہنما تی کے لئے کا فی فرار دیتے ہیں۔ ان کے اس فیصلے سے اختا ن نریاج آ بسترطیک عام ا ذبان میں درک معنی کی صلاحیت ہوتی۔
بات بالکل سامنے کی ہے کر قرآن کلام الہی ہے جومحکمات اور متنابہا میرفت کی ہے اورجس میں حروف مقطعات میں بعض اشارے ہی ملتے ہیں مسلام وف زبان دانی کا مہیں ہے بکہ اسرارعوم کا ہے جن کومرف علم حقیقی جانیا ہو۔ ہمارے عقیدے میں نبی جانیا ہو۔ ہمارے عقیدے میں نبی ادر امام تلکذہ الرحمٰن ہو ہے ہی بحلام رحمٰن کو بجا طور پر دہی سمجر سکتے ہیں اور امام تلکذہ الرحمٰن ہو سے ہم میں مذہورہ مفاہیم کو کما حقہ سمجر میں ہی سکت ہیں سکت ہیں ایس کے قرآئی الفاظ کی خامونی سے صوتی وصوری آ ہنگ کو سمجھ سکتے ہیں بغیر حواسی کئے قرآئی الفاظ کی خامونی سے صوتی وصوری آ ہنگ کو سمجھ بغیر حواسی کے قرآئی الفاظ کی خامونی سے صوتی وصوری آ ہنگ کو سمجھ بغیر حواسی ایس کے قرآئی الفاظ کی خامونی سے حواسے دہ این افسانہ نبالیت ہے ۔ اِن افسانہ بالیت ہم نے ایک تعامی میں السلید ہوں ایک نیان کو جھوٹا سطیر لیاجا نا ہے ۔ اہذا ہم نے این خطا سے مترا ہوں ۔

ار فی مقالہ میں ایسے وار نبان قرآن کو جگر دی ہے جومنصوص من السلیم و اور نبیان و خطا سے مترا ہوں ۔

اس طرح توجید و قرآن پر مهاداسیک نقریا و می جے جو مسلمانوں کے دیگر مکاتب کر کار ہے۔ ذات رسالت بھی کچھ زیادہ مختلف فیہ نہیں ہے لیکن رسالت کی نوعیت میں اختلات سے مہادار سول عب لم نوسین بھی خاتم النبین منفا اور حیات انسانی کے بعد بھی ناا بد نما تمر سے گا۔ مادی ترزی میں جمانی لحاظ سے تو وہ ہمادا جیسا تھا لیکن بات بغیروحی ہر کرن نر کرنا راس کی تشست و برخاست ، نقل وحرکت ، لین دین ، اخوت و مواندت سب مشیدت کے تابع ۔ ذندگی انسانی تفی مگر سرعمل پاسب دالی بیشر تھا مگر لینٹری دندگی وسانس خدا کے لئے ، سوالے جاگئے ، حصر وسفر کھراہم ، ہر جس طرح رزاق حقیقی کا فرو ہوئن ہراکی کو دن ق دیا ہے ، اس طرح ہماد سے نبی نے مومن و منافق سب کو اپنی بزم میں حیکہ دیا ہے ، اس طرح ہماد سے نبی نے مومن و منافق سب کو اپنی بزم میں حیکہ دیا ہے ، اس طرح ہماد سے نبی نے مومن و منافق سب کو اپنی بزم میں حیکہ دیا تھی کہ تنا یہ کوئی کئی دقت مشرح اسے ۔ رحمت لا لوالین کی مشان

سی بہتی کہ اعلان کفر کئے بغیر کسی کو کا فرقرار مذدیا جائے اور خود این طرف سے اعلان کفر کرنے کا موقع فراہم مذکیا جائے۔

فلآق عالم نے بلاشہ کمی عورت کو بینیری کا منصب عطانہ بیں کیالکن بیشتر انبیا کے ساتھ خوابین کے لئے ایک ہمونہ تقلید عزور پیدا کیا ہو حفرت تواسع سرّ دع ہوتا ہے اور ہم جرہ ، سارا ، اسببہ اور مربم سے ہوتا ہوا جناب فاظمہ زائر انک بینچیا ہے ۔عورت کے لئے اگر چہ خطا سے متر اہونا عزوری نہیں ہے مگر یہ سرّ ون عرفت خاب فاظمہ زئبر اکا ہے کہ مینیریہ بینے کے با وجود آپ کوصاحب تطہیر طہر ایا گیا ۔ خود رسول اکرم کی نگاہ میں اننامحترم قرار دیا گیا کہ ایس کا لفنب معصد مہریٹ گیا ۔

فاظم بلاشه مترکب رسالت مرسی مکرسترک کارسالت هروتین توجید در سالت کے اس عقید ہے کے بعداما مین کی منزل ہے جو ہا دے لیے حکم رسول کی تابع ہے بلکر حکم البی کا درجہ رکھتی ہے ۔ نشاید اس لئے خدا و ند نالم نے دسالت کے ساخہ بی اس کا التر ام سجی کیا تھا بوت محف رشت کی دائے گرا می برختم و سے واراس نے اسلام قرآن کے نخفط کا دعہ ہ کیا ہے ۔ دہ خود جسم و جسمانیا ت سے مترا ہے کسی مقصد کے لئے اسباب فراہم کرنا ہے ۔ نود کبھی نہیں آیا، لہذا اس نے اپنے محبوب کے ساتھ تیرہ فرد اور حلق فرما دیئے جو قیامت کی اس کے دین محبوب کے ساتھ تیرہ فرد اور حلق فرما دیئے جو قیامت کی اس کے دین محبوب کے ساتھ تیرہ فرد اور حاس فرما دیئے جو قیامت کی اس کے

ہمار سے اما موں کا سلسلہ ابنیا رکی طرح الدی کا طوف سے قائم ہوا سفاء ان کا میں سے کوئی نبی یا دسول نہ شفا مگر ہرائیہ صاحب علمہ ڈیٹا جب بن کام تو یکے بعد دیگر سے مثر لعیت محمدی کو سخا کا دورت کی جمعے تصویر مبنی کرتے ہیں ان کی زندگیاں اپنی زندگیاں نہیں خیس وہ توجیتے سنتے تو خدا کے لئے اور

مرے توخدا کے لئے جس طرح بیغیمرکوئی لاؤسٹکریے کرتنہیں آیا ہا دے امام بھی اس طرح تن تنہا منصب دین لے کرآنے رہے اور بیغیمرکی متعیبة حدود بیں مراطی ستقیم بی قدم آسے بڑھا نے چلے گئے۔

ا درات مجرك تقوش فدم جهوارك جوفات كبارم كي منعل الدم الم

فلانت سازی کو دفت کا تقا ما کہا جاتا ہے اور امامت دین کی مرورت اب یہ اپنے اپنے نہم کی بات ہے کہ خلا کے دین کے لئے خدا کے بھیجے ہوئے اماموں کو بنمانا جائے بلکہ خودا پنے امام بنا لئے جائیں۔ دین اکر انسان ساز ہوا تو انسان ساز امام کا جواز پیرا ہوجا تا مرحقیقت اس کے برعس ہے۔ دین خدا کا اور خلیفہ انسان کا ا

مینجر و نطلنا چا جیئے مقا، دہی نطا کہ انسان کی بنائی ہوئی خلافت احسنری منزلوں میں مقوکریں کھا کرختم ہوگئ اور انسان ساختہ امامت چیوٹی بڑی مساجد میں بڑھے لکھے یا جا ہل امام صاحب کی ذات ریختتم ہوگئ۔

فداسانداماست امام آخرے وجود سے باتی ہے ۔۔ اورجولوگ کہتے ہیں کہ امام مہنگی بیدا ہوں ہے۔ وہ اسفیس آخری خلیف اور آخری امام تو مائتے ہی ہیں۔ ہمارا ایک مودیا ماسوال ہے کہ آخری خلیف اور آخری امام تو خدا کی طون سے آئے گا۔ پہلا امام اور پہلا خلیفہ آپ کی طون سے کیوں ؟ مقصود محض اعتراض نہیں ہے بلکہ بات افہام د تنہیم کی ہے۔ آپ سمجیں متب ہے۔

Elisk.

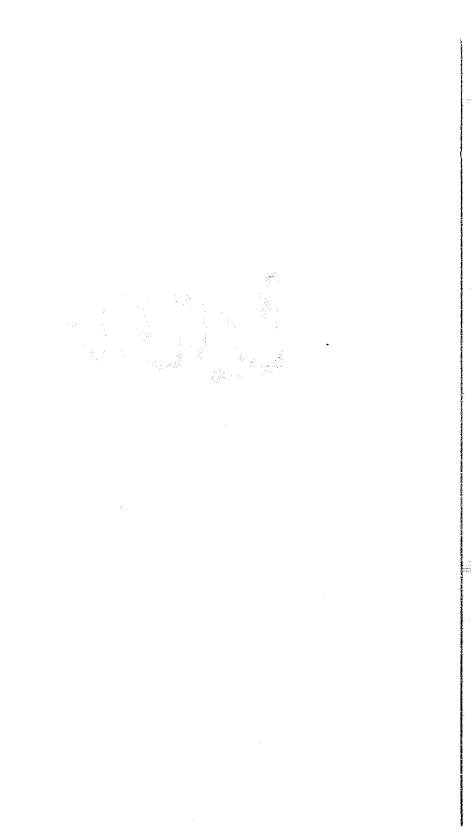

## رسالت كالسمنظر

یون فی باری نادیخ اس مبارک کمے سے مشروع ہوتی ہے ہیں ا خالق مطلق سے فور محری کوخلن کیا لیکن بات چو نکہ حدود زمان و مکان سے پا ہر سی راس کئے میجے معنی میں خلقت آدم کو نقط راتا نہا نا ہے محل نہ ہوگا بلکہ وہ دن ہماری نادیج کا بہلا دن شھا جب آدم زمین بیرا تا رہے گئے ادر بطن تواسے ابنائے آڈم کا سے بہر شروع ہوا۔

یہ نباس اس لئے بھی فاہلِ تبول ہے کہ حصرت عینی اور خاتم المرسیان جوماحتی سے قرمیب تدین مینمیر سختے اور جن کو انجھی دوم زار سال بھی پورے نہیں ہوئے ، ان کی تعلیمات اور حالات روابتوں سے ابنار میں اس طرح خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں کہ لبھن وقت کوئی قطعی وائے قائم کر ناشکل ہوجاتا ہے۔

بات ہے عام نوگوں کی درمز ہماری حدیک توایک بید مقاسا دھا
داستہ ہے کہم اس روایت کا لیتن کرتے ہیں جہما رہے آئمہ ایک د درسے
سے نقل کرتے آئے ہیں۔ اسلام اور بینی اسلام دونوں کے بارے بیں ہمارا
مؤتف بیمی ہے اور ان دونوں کے متعلق ہم نے جم کھی سجھا ہے اورس بر اسی روشنی میں ، جوسر وٹر کا نات سے حفرت علی ک
حفرت علی سے امام حشن کے ، امام حشن سے امام حسین یک بنجی اور پھر
مسلمہ انگریں آگے برط معتی دہی ۔ و دسروں کے اقوال ہمی یقینیا درخور اعتباء
میں کی مون اس صورت میں ، جب وہ اقوال آئمہ سے متنصادم مز ہوں
میں بین مون اس صورت میں ، جب وہ اقوال آئمہ سے متنصادم مز ہوں
میں بین مون اس صورت میں ، جب وہ اقوال آئمہ سے متنصادم مز ہوں
میں بین مون اس صورت بین ، جب وہ اقوال آئمہ سے متنصادم مز ہوں
میں میں کو انٹ گرامی کی عظمت ہماری نظر میں خوا کے بعد ہے جب کی تعلیم
میں دی گئی ہے اور آپ کی ما دی زندگی کی عملی تصویر ، جہما دے سامنے
ہیں ہیں دی گئی ہے اور آپ کی ما دی زندگی کی عملی تصویر ، جہما دے سامنے
ہیں ہیں دی گئی ہمارے اور آپ کی ما دی زندگی کی عملی تصویر ، جہما دے سامنے
ہیں ہیں دی گئی ہمارے اور آپ کی ما دی زندگی کی عملی تصویر ، جہما دے سامنے
ہیں ہیں دی گئی ہمارے اور آپ کی ما دی زندگی کی عملی تصویر ، جہما دور آپ کی مادی زندگی کی عملی تصویر ، جہما دے سامنے
ہیں ہیں دی گئی ہمارے ایمان سے دیجھتے ہیں جہما دے جو بیان سے کی تعلیم

کونی انہیں انسانوں کے درمیان رہتے بستے دیکھ کراورجا مُربشری میں پاکراپناسا بستر قرار دے دے دیں ہمارے لئے آپ پیکریشرست کا ایک مثالیہ سختے ، مراباعصرت مجسم صدق وصفا ،جن کی مربابت فابلِ تعلیدا در مرعمل دبیلِ ایمان تفار

سيكسكر نسب

آب کانورپیشتِ الوالیشرسے خاب شیت مین متقل ہوا ا درحفزت آدم نے اپنے بیٹے شیت سے آخری دقت میں دھیست فرماتی ۔

"اس نور مبارک کو باک بیبول مین منتقل کرنا بعد برجفزت مشدت نے اپنے فرند ندا جن کا نام الوسش تفایی وجیبت کی اس طرح اس وحیت کاسلسد ایک قرن سے دوسرے فرن یک جادی رہاد کہ بال کر بر فرر مبارک جھزت عبد المطلب حفزت عبد المترفی المدعنها کی آیا "(۱۱)

مورث دہاوی نے اسے جل کر وضاحت فرمانی ہے اور منن مہتفی کے حوالے سے آنخفزت کی ایک صریت نقل کی ہے کہ میں جا بلیت کی کمی برائی سے متولد منہ رہ واحتی کے کم میشر سے اس کا ج ہی سے بیدا ہوا۔

آب کا سنجرهٔ افران ، سن افران ، سن بنا آج افران ، سن آن مها کا میالیل ، سرو ، افران ، سن آن مها که ما میر میر اور ، اور ، سام ، او خشر ، شالح ، عابیر فالغ ، اوغو ، شاروخ ، ناور ، نارخ اور ابرا بیم سے بور اسلیل کے بین آب جن میں بعض انتخا دو العرم بینی گرز رہے ہیں کرمخانج تنارف نہیں جھزت سام کے ننا نوے بیٹے سنتے جن میں ارت دیم بیلے اور ارتخشہ دومرے سنتے حضرت بود ، صالح اور ارا بیم انہی کی سل سے بی اور عرب کے بیت تنبیوں کا سائے نب ایس سے جاکہ ما کہ میں اور عرب کے بیت تنبیوں کا سائے نب سے جاکہ مانیا ہے۔

حفزت المليل سع صفرت عبد المطلب مكجن يذركوں كے نام اتنے ہي ده عرب كى تاريخ ميں وحداينت كاعلاميد ميں -

اسلیل ، فیدار ، حل ، بنت ، سلامان ، سمیع ، بسیع ، ا دو ، آ د ، عزان مد ، نزار ، مفر ، الیاسس ، مدرکه ، خذیمه ، کنامه ، نفز ، ماکک ، فهرغالب لوئی کعب ، مرّه ، کلاپ ، فضی ، عبد ضاف ، اسم ، عبد المطلب - آبار داجدا دکا پرسساد نین کے ساتھ کمل سلسائد نبیار تو نہیں کہا جاسکتا لیکن ان میں کی مرفر در میرت وکر دار میں مثمان اور خدائے واحد کی قائل تھی حسب ونسب میں پاک و باکیز ہمتی اور صلب طام رسے بیدا ہوئی متی حفرت عائشہ سے روایت ہے ۔

رسول خدا نے جربی سے نقل کیا کہ میں نے زمین کے مغاکبہ مشارت کو دیکھا ہے گرکس شخص کو محد مطلقہ سے افضل نہیں دیکھا اور کسی کی اولا دکو میں نے نہیں دیکھا جو بنی ہاست م سے انفل ہو''۔ (م)

سب کی اس فعیدت کے بعرصور کے اسلامت برکمی کوکا فرت اد

نہیں دیاجاستنا خواہ وہ عبدالمطلب ہوں ،عبدالتہ ہوں یا الوطالب ۔
ماقتی زندگی اوربعثت کے لحاظ سے حضرت اُدم اول انتیبین اورائحفر خم المسلین شخے دیگر انبیار اوررس کے زبانے اِن دونوں کے مابین ہم جن کے اووار کا تعین قدر سے مشکل ہے ناہم ابن خلدون نے مکر دیحقیق سے بن کا حیاب مگانے کی کوشش کی ہے جس کو حتی ترمنیں کہا جا اسکا مگراز دوسے کا حیاب مگانے کی کوشش کی ہے جس کو حتی ترمنیں کہا چا اسکا مگراز دوسے

ع ساب طاعے والے میں ہے جس کو علی توجی ہا جا معنا مرار روسے قیاس زمانے اور علاتھ کے متعلق ایک اندازہ ہوسکتا ہے۔

حفزت آدم ناه نامعلوم، منفاع غیرمیتن به مندونشان نے جگوں کی پی تیم کے کو کی کی پی تیم کا کہ میں کا میں کا بیندالا کھوں سال قبل ہوتی تنی اور ر انسانی عمر کا تخیید وس ہزارسال ہے - مورج فرشتر نے آدم کا تعین سات ہزارسال ت کیا ہے اور شروع کے انسانوں

کی عمر سرزار پارہ سوسال نیا تی ہے۔

حفرت شیت زمان نامعلیم، مفام غیرمتنی میدورسنان بی اجدهیا کے ویران بی ایک بہت ہی لمبی چڑی قیر بنی ہوئی ہے جب سے بارے میں مشہور ہے کے حفرت شیدے کی قیر ہے۔

حفرت ادرس ١٧١٦ ق م تا ١١٠ س ق م مقام عراق حفرت نوح من به وسرق م ما مر و و ان منفام عران كها حاسكا ب مكر طوفان کے بعد کی عِکہ کا تعین نہیں ہوسکتا۔ حصرت البرايم ١٦١ مان م نا١٩ ١٩ قام عراق دشام وعرب حصرت المعيلي ، ٧٠ من ما ١١ مر ١ نن عراق و نسام وعرب حصرت اسطن ٢٠١٠ ق م ١٨٨٠ ته عراق وشام حفزت لوط ... حصرت ليتفوع ٢٠٠٠ ن م ما ١٨٥٨ أن م تعلسطين ومصر حفرت يوسُّف ١٩١٠ فم تا ١٨٠٠ ف م فلسطين ومفر حفرت مود ٠٠٠٠ ق حفرموت (عرب) قوم عاد حفرت مالح .... ٩٥٠، ق م شما لي مزيع كي وشام توم مود حكيم تقمأن 19 14 .. 10-19-حفزت الدثث حفرت شعيث ١٥٥٠ق حفرت موسی ۱۵۳۰ قام تا ۲۰۰۰ قام مفروعلا فهسبينا حصرت بارون ۱۹۲۰ ق تا ۱۸۰۰ ق ايدوم حصرت داود مهاواتم تا ۱۹۲ في الخليل حكومت ثنام ولمسطين ومعر حفرت سليمان ٩٩٠ ق م تا ١٩٠ ق فلسطين وسشام حفرت الياش مدرة ما مهرق حفرت يوسس ١٨١ ق م ١١ ١٥ ق نينوا وموصل فلسطين وعراق 10000 حفزت عراكرا حفرت ووالكفل ١٥٥٥ ق عراق حفرت عثبلي م ق

اس فہرست میں قدیم تہذیبوں کے مشاہیر کوشامل کولیاجائے تو دس بہنیا موں کا اضافہ ہوجائے گا، کر حین ، مبدوستان ، لونان اورایران دعیزہ میں جو بیغیر بھی مبعوث ہوئے ہیں، ان سے متعلق پور مے بقین کے ساتھ کوئی معلومات قرائم کریم کتا منہیں ہے ، اس سے اتنے ہی پراکھ تھا کرنا پر سے گی اوراس عظیم انسان کا نام سکھنا مرسے کا جوایک لاکھ چو بیس ہر ارکا آخری مندسہ ہے ۔ خدا نے جس کو پہلے مبدسے متن فرکا یک مرکزی نقطہ نیا کرخاتی کیا تھا اور آج بھی جس کے نام کی بزرگ خود سے دخوار کو جمی جس کے نام کی بزرگ خود سے دخوار کو کرونتی ہے ۔

حصور کنور رسالت کاسفر کا ننات کی وزرگ سے طویل نرہے۔ آدم سے عینی کے جتنے کی کے خاص کے فائد کی سے طویل نرہے۔ آدم سے عینی کے جتنے کی کاسایہ رحمت ہرا کی پرسان بھی رکز دے ایک دوسرے کو قوید شنا تا چلا گیا اور عینی جو کہ آخری بیشیں روستے بہنا عینی نے جیات چندروزہ بیں اور حدید بیات کی بلندی پرسمی آپ کویا دیا ۔ قوم کو اپنے پالے کرآنے کامز دہ سے دیا اور فار فلیط کی آمد کی خربھی سے ان ۔

کائنات ہزاروں سال سے منتظر سی ، خلائے اُسمانی سے سیارے متعبت دا ہوں برجلتے چلتے شک چکے سے کہ اچا ایک عرش سے ذریق تک ایک بنی و ندگی کے اپنا رنمووار ہوئے ۔ مورفین نے اپنے این این ہیں جن کوجامے الفاظیں بال ارض وسماییں پیدا ہوئے مگر یہ محسوسات کی باتن ہیں جن کوجامے الفاظیں بال نہیں کیا جا سکتا۔ تنظام فطرت میں جو اسخانی المرب اسطی ہوں ، وہ یفتینًا اُسٹی ہو گیکین مشاہد مے میں بر مزور آیا کہ ہرفل کے مل کا ایک کشگرہ زمیں بوس ہوگیا او گیکین مشاہد مے میں بر مزور آیا کہ ہرفل کے مل کا ایک کشگرہ زمیں بوس ہوگیا او ایران میں طوحانی ہزار سال سے جتن ہوا در نشت کا آتش کدہ اچا کہ بجھ گیا جو استقبل کی ناریخ کے لئے ایک اشارہ شا۔

حفزت میں کو گذرہے ہوئے ، > ۵ سال گذر چکے سفے - ابر ہر کے واقعر کو تفوالہ ہے ہی دن ہوئے سفتے کہ رہتی مکہ عبدالمطلب کی عم زدہ اور برہ ہوکے بطن سے ایک چیے کی ولادت ہوئی ۔ وا دائے اس کا نام می رکھا۔ عرب عشارہ شناسوں نے بس طرح ایک نئے شار سے کوطلوع ہواد کھے کو بیدائش میسی کی بیٹ بین گوئی کی تفی اس طرح نضاؤں کی فرحت نیمززگیں تیوں پر اور کا تنات کی اُن دیجی نشا بنوں کا مشاہرہ کرہے آئوی سنجات دہندہ کے آئے کی خرش نیمزی جی شائی ۔ عام القبل کے پہلے سب ل دبیج الاقول کی بارہویں یا ستر صوبی تاریخ شفی ، دوشنبہ کو صبح صادی کا وقت شفا کہ شخلین کا ننات کا مقعد پورا ہوا۔ اسمان پر طلوع آفنا بسین نبل عبد المطلب کے گھرسے ایک سازج کی رسی جو طبح کی گھرسے ایک سازج کی رسی بھر شیخ کیگیں ۔

فود عبدالمطلب كوسوجة جاكة لو مولود كم لئة فطرت كم اشارك ملة ربع عفد أب كا دل باغ باغ بهو كبا ورأب في عبدالله كوريتيم كم لئة أبنى آغوش كعول دى دجو غير حمولى بشر بون كى ايك علامت سائفة لا يا مقار اور مان كي يك بيدا بوا مقار

## اسلافت

آپ کافریطون پاکیزه او راصلاب مطره سے گذرتا مواحفرت عالیہ کی بہنجا بنقا حضرت المیں سے حضرت عبدالمطلب کا نین سنی گزرتا ہوا حضرت عبدالمطلب کا نین سنی گزرتی کی دھیں کے مقبل سنی سند ورسسد اسلاف کے عقائد پر بوری روشنی ڈال تو ممکن نہیں لیکن آنا وثون سے کہا جاسکتا ہے کہ سب سے سب مسلک ابرا ہیمی پر قائم اور لفتن توحد بر دائم تقے۔

یوں و حضرت اسمیم کے بعد جوسی سردار قبید ہوا وہ عزت و ناموری میں منایاں ر البین پہلی صدی قبلی سیح میں جب عدمان نے بنی جرسم کی ایک لوگ سے شادی کی قراط احت میں ممیر و اور متناز ہوگئے ، ان کے بیط معد جاز و مجدمی آباد بنی اسمیم کی کے مورث اعلیٰ بنے میچر تعییری صدی عیسوی ہیں فہران کے جانشین ہوئے ، جن کا لفت قراب سی قا اور وہی اِس فیلیا کے اُن ہی فہران کے جانشین ہوئے ، جن کا لفت قراب سی مردار قبیلہ ستے پھر آ محضرت کے نبی فیمری سیکی ایک سبی ایک مقبول مردار قبیلہ ستے پھر آ محضرت کے نبی

سلیدیں چاربردگوں نے نیادت کا منصب سنجالا اور پایخیں صدی عیبوی
مین فعی بن کلاب کا دور آگی فعی ایک بلند وصله ، اسمت اور مدتر برزگ
سنف اطراف وجوان کے نیائل میں ان کی دھاک بیم فی بنی تنی پشرلفیانفس
شاکت نه اور مهذب انسان بنف ، انہوں نے خانہ کیسر کی نولیت بنی خواعہ سے
حاصل کی رفاہ عام کے بے شار کام کے بیش کی عمل طور پرا قندار عبد منا
سے بطرے بیٹے عبدالداران کے جانسین ہوئے لیکن عمل طور پرا قندار عبد منا
کے ہا تفدرہا ، حدم من انتظامی صلاحت رکھتے منے بکہ منتفی اور مخیر معی سنے
ان کے دو مجائی عبداور عبدالعری میں سنے بیشار خدی جیدالعری کی تبسری
پیشت بیں تھیں۔

عبد منات کے انتقال پرآپ کی اولاد سے عبدالداری اولاد کا تنافی ہوا اور مطے یہ پایک دنا دہ سفایہ کی تیادت بن عبد منات کے پاس جاہت اور لاابرا دری کا منصب عبدالدارکی اولاد کا ہوگا اور دارالندوہ کی صدار منت ترک رہے گی۔

عبد منا ف محیار بیٹے سفے، نوقل، مطلب اور دوجڑواں بیٹے عمرالعلا المعروف برہاستم اور عبدالشنس کہا جاتا ہے کہ بید دونوں اس طرح بیدا ہوئے سفے کہ استم سے پاکوں کا بینجہ عبدالشنس کی بیٹیا نی پرجیکیا ہوا شفایش کو تلواسسے الگ کیا کیا اور جرعرب کے شکون میں خوزیمزی سے تغییر کیا جاتا تھا۔

استم میچ من بین نصی کے جا نستین سے اچھ نظم وسن سے باعث آپ کی افتصادی حالت بھی بہت اچھی سقی ، آپ نے آسے فراخ د لی سے خرچ بھی کیا ۔ آک شدید فعط کے موقع پر کیک خرید کرنفت یم کئے اور لوگوں سے کہا کہ اِسے قور کر کر شور ہے بیں ڈبو ڈبو کر کھا وَ ، قور نے کا عربی لفظ مشم ہے اس لئے آپ باستم مشہور موگئے اور فرسین بیں آپ کا خا ندان بن ہاستم سے مام سے موسوم ہوگیا ۔

بنی امی<u>ٹ ر</u>

اسم کے تعنی جروت اور خاندانی ا ثرات کے سبب عبیش واقعی اہتم سے جاتا تھا۔ یہ رشک و حد عبرشس کے بعداس کے بعیثے اُمیہ کے دور میں گال کرسا ہے آگا جب بنی اُمیہ نے بنی اسم سے حرفیت قبائل بنی عدی اور بنی تیم سے رفاقت کا معاہدہ کرلیا ۔ حصرت عمرعدی کی اولادیں ہی اجھرت الربیم کی اُل سے عبدش کی اسم کے مفایلے میں کوئی وجا بہت اور قیمت نہ تھی لیکن اُمیہ نے ابنی ریشہ دواینوں سے خاندان کا وفار قدر سے بلند کیا اور بعض قبائل سے رسم وراہ بھیا کر کے بنی اُمیہ کو گنام نہ رہنے دیا۔

افریسکے جاربیطے منے ، مشام احرب اعاص اور سقیان ، سفیان کے تواسے سعدابن ابی و قاص منظم کا بید مالا در ہوا عاص معدابن ابی و قاص منظم الله مرافق کا بیٹر عفان میں سے اعفان کے بیٹے عثمان میرے خلیفر منظم اور حتم کا بیٹر مران مثال اور عفان میں سے اعفان کے بیٹے عثمان مرب کا مشہور کردار صحرالمعودت بد ابوسفیان احرب کا بیٹرا ورائم کی کا مشہور کردار صحرالمعودت بد ابوسفیان احرب کا بیٹرا ورائم کی کا مشہور کردار صحرالمعودت بد ابوسفیان احرب کا بیٹرا ورائم کی کا مشہور کردار صحرالمعودت بد ابوسفیان احرب کا بیٹرا ورائم کی کا مشہور کردار صحرالمعودت بد ابوسفیان احرب کا

الرسفيان كيئين بيط اورود بليال تقيم، يزيد عيّر، معاويه، رمله اورميمونه ميمونه كى بلي حصرت أم ليا ما در حضرت على اكبرهني رمله مسطلح بن عبدالله بوئ دمله بي أم المومنين أم جيبير تفيس - معادیر خناج تعارف نهیں انہوں نے مسلانوں کی ناریخ کا ایک ٹونیں باب تحریر کیا۔ منی باست

قفى كے پدربزرگ كلاب كى ايك بلي تقين زہرہ جن كے بليخ كا نام بھى عبد منا تھا۔ ان كے بليخ كا نام وہب تھا بوب كى بلي تقين حصرت آمنہ و حصور كى والدہ كرائي تي المست عبد منا ن كى تاريخ ساز اولا دييں تقے ۔ فضل الوصيفی ، اسد اور شيد بدي عبد المطلب ۔ اسد كى بلي فاطم حصرت على كى عالى مرتب ماں تقيم حضيں سول اكرم مي مال كا درجہ دينتے تقے .

عبدالمطلب كي أره بيشا ورجه سليال تقيل و ومبليوں كم نام بين شم اور جل ليكن انبوں نے كوئى اولاد نہيں جوڑى ، دس كے نام بين مارث ، الولب الوطالب در مرجه مبلول ميں مارث ، الولب الوطالب ترمی مارث ، الولب الوطالب ترمی مارٹ كي بين مار نام بي الوطالب ترمی مارٹ كي بيني كانام بهى اروى شا الولب نے بین یا جوڑنگ جمل كے منبور سفے مارث كي بيني كانام بهى اروى شا الولب نے بین یا جوڑوں مالاب معقب عند براور وسليال تقيل مالاب معقب عقب المعتب الولد الله بالم كا وه ورشا بوار جوڑا فرق عقب مارٹ كي اورجا مار معان ميں المار جوڑنا فرق مار ميں كا وه ورشا بوار جوڑا فوٹ كے عور رجي كانام بهين ورضياں رہے كا م

ريئزارعرك كامعاتثره

بطلیمی نے شری کو مکوریا کانام و انتهاج مبائی لفظ کرنی کے تن ہے جس کے معنی میں معبد اور معبد بلاث برخا کر کی تسبت ہی سے کہاجا سکتا ہے ۔ یہ شہر ایشا کو یورپ سے ملائے والی مصالح کی شاہراہ "پربڑی اہمیت کا حاسل تھا اور مارب اور عزوہ کے دسطی مزل بھی تھا لہذا مشرق سے مغرب جانے والے اور مغرب سے مشرق کو آنے والے فافلوں کا مستقرین گیا اور تجادتی لین دین کے مبدب بہاں سے دیک کا مقاد ہا کہ در کا میں میں گیا۔ اس سے تجارت میشرط بقد کسی حد مک و لئم تنا ہے۔

آب وہواکے لحاظ سے مکہ مدینہ اور طائف کو چوٹر کر پورے علانے کا موسم مہت سے نت ہوتا ہے اور گرمیوں میں درجہ حارت تو آثانہ یادہ ہوتا ہے کہ طنجہ کامشہور مباح این بطوطہ پا پیا دہ طوا دی کعبہ کر اچا ہما تھا مگر کر مزسکا،کیو مکہ چیمروں سے الیسی انگ نکل دہی تفی کریا وزن اس کی ناب لاسکتے ۔ انگ نکل دہی تفی کریا وزن اس کی ناب لاسکتے ۔

عرب دنیا کے بعق دوسر سے حصّوں سے ذائد قویم پرست سقے بھر تھی ان کا ایک خاص قومی مزاج تھا، قبیلے سے مجست ، عجیب دغریب خاندائی جمت ، جذبۂ انتقت م بے رحما نہ سفارین ، طبیعت کی اوی گئے ، جذبہ حرّت اوراس کے دوس پروش بروش او حاثی بلند پردازی \_\_\_\_ اس کوجا ہا نہ غیرت کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کمی فوجان کا خشر بنے کے بجائے عرب این مجموں کو بدا ہونے ہی مار دینتہ تھے۔

روم، ایران اورمندومتهان کی طرح عرب کامعامتره سی بهت گفنافی استفاله ایر در مرح خطون بین توجه هو نظر عصر مجداخلاتی اقدار مل سی جانین سیکن عرب بین ناپید حتین بیری بتری بوئ ستی ، بیمسنی مین سرگناه تواب تفاجه همت بے تیمسیت تی . وی عرب خاندانوں کی عورتین مفس پر وری کے لئے ابنیاجا مئر نسائیت خود الارسین کمی شرکی تنجاع کا نسنه حاسل کرنے خود الارسین کمی شرکی تنجاع کا نسنه حاسل کرنے می این محرمات کمد و تع محل سے جائز ہوجائیں عکافل سے میلے میں فاحشہ عور توں کے کیمی اور علت فرم لوط کا مظام کمی میلے میں فاحشہ عور توں کے کیمی اور علت فرم لوط کا مظام کھی میں فاحشہ عور توں کے کیمی اور علت فرم لوط کا مظام کمی میلے میں فاحشہ عور توں کے کیمی اور علت قوم لوط کا مظام کرنے والے عام سے میلے میں فاحشہ عور توں کے کیمی اور علت وی موط کا مظام کرنے والے عام سے ۔

ان دنوں کی اگر کوئی بات اچی کہی جاسکتی قددہ فنون کے مظاہرے سے
الخصوص شاعری کے اعلیٰ منونے جو فصحات عرب بیشیں کرتے اور ایک مرے
پر بازی لے جائے دعربی کے سامت مایۂ ان قصید ہے جسیعات معلقات
کے جائے ہیں، ایسے ہی مواقع پر منبخن ہوئے سے اور خانہ کعبہ میں لائے ہوئے

تقے ج گویا دعوت مباذرت بھی طباع شعرار کے لئے ۔

عقیدہ بھی بداخل تی میے تنی نہ تھا۔ بٹرک توجد کا بردوبن گیا تھا۔ فرختوں کو خدا کی بیٹیاں ، اجہ کو الوہیت کے ہم لیہ ، بتوں کو مظہر خدا قرار دیا جاتا ، بتوں کی پیشتن عام تھی۔ لات ، منات ، مبل اور عزی بڑے باعظمت بت سے اور سہل تو خان کیم کی چیست پر تصدیب تھا۔ ان کے علا دہ مصالحے اور لکو می کے بینے ہوئے گھر ملوبیت بھی سے مشہور تبوں کے اموں پر سانڈ چھوڈ سے جاتے اور ان کے لئے انسانوں کی قربانیاں بھی ہوتی تھیں ۔

یہ باتیں اس خطے کی ہیں جہاں حصرت ایراہیم نے توجد کے جراغ جلائے
سفے اور ماخی کے وصد کھے ہیں جن کی روشتی دُورسے اب ہی دکھا تی دہتی
سفی عیساتی اور بہودی قبائل میں عقائہ سے عظم نقوش بائے جاتے گران کی گڑتے
ہیں میشر کوسٹی کی لت میں مبتلا ہوگئ سخی سے بھر بھی یہ نہسیں جاسکہا کہ فعدائے واحد
سی انسور موجودی نہیں سفاریقیناً لیلیے لوگ بھی سفے جوش کی جب ہو میں جنگوں اور
پہاڑوں بین سک جاتے اور تزکید دوج کے لئے جمانی از بتیں سیمی بردا سنت کونے
سی معلوم ہوکہ خدائے اس میں نہ سفی یا شائہ ایسے معلوم ہوکہ خدائے اس
کی معالم ہوکہ خدائے اس میں نہ سفی یا شائہ ایسے معلوم ہوکہ خدائے اس کام کے لئے جس کو معنون کیا ہے ، وہ آئے ہی دالا ہے .

ایسے بن آخروہ رُن مِین آئی گیا کرسے اسلا انبیار اپنے اختیام پر بہنچا اور اسلام اپنی کمل شکل بن کا تناہ کے سامنے پہینے س کردیا گیا۔

فعلانے انسان کو اپنی مشناخت کے لئے پیدا کیا تھا اور اسلام کا مقصد سے فلا نیدا کیا تھا اور اسلام کا مقصد سے فلا نشاس ہے لیکن خود اپنے کو بہا نے بعیر خدا کو بہا نا تہیں جا سکتا ۔ اِسس کے اُدم سے عبلیٰ تک جو دسول بھی اپنی متر لعیت لے کر ایا ، اس میں خدا اور انسان کی معرفت کے سوا کچے منہیں سنھا ، برکہنا کچھ فعلط نہ ہوگا کہ جس طرح ہر نمی سرور کا کنات کا میٹ سے سوا کچے منہیں سنھا ، برکہنا کچھ فعلط نہ ہوگا کہ جس طرح ہر نمی سرور کا کنات کا ایکٹ سے سرور کا دائیں ہے کہ ایکٹ سے ساتھ کے ایکٹ کے اسلام کا پیش خیمہ ۔ یہ تو وقت وقت کی آ

ہے کہ مرستر تعیت کے اصول میں زیائے کے تقاضوں کو بھی بیش نظر رکھا گیا اور تر لوت کے اساسی اصول کے ساتھ بعض دہ یا تیں بھی شامل رہی جن کی اُس دُور کی فرور تھی، بھر ایک کے بعد دو سرا مرسل ایک تر میں شریعیت نے کرا گیا اور بہت بسل اس وقت تک باقی رہاجیت تک خدا کا آخری بیغیر اس ایک نام سے کمل بیغیام اہلی کے رہنہ من آگیا۔

واضح الفاظ بس حفور کی دات گرامی تمام انبیار و درسلین ماسبت کی میرتول کامجوعه بعد قرآن است دامن بس قرربند ، زبور ، انجیل اور دیگرصحت سماوی کولئے ہوئے ہے اور مسلام خداکا وہ دین ہے جو تر مجھیلے ہر دین بس شامل ہا اور بالکل آخریں خاتم الادیان بن کر فوزیا سے سامنے آگا ۔

ائنفرشت نعراس کی مراحت ممثلف موقعوں پر کی ہے مگر خود اپتے ہائے میں آپ کیا فرماتے ، علی کے لئے کہ دیا۔ میں تومیں ہوں ،" اگرتم آڈم کوان کے کے علم میں ، نوٹ کواں کے تقوی میں ، ابرائیم کوان کی خلت میں ، موٹل کوان کی میست میں اور عیشی کوان کی عبارت میں دیکھناچا ہو تو میرے جائی علی ابن ابی طاب کہ دیکہ د"

کو دیکھ کو : محکموارہ طف کی

خود حفود نے اپنے سلد سے کے طاہر ہونے کی تعدیق قرما ہی ہدا ہم ہی ہوا اس کے عراط طلب یا عبداللہ کے متعلق کمی برگا نی کا سوال ہی پیدا ہم ہی ہوا جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک نکاح سے اصلاب کا آگے بڑھناسلم میں عبر عبدالمطلب کے وحدا نیت پر ایمان کا توست واقعہ ابر ہر سے متیا ہے اور سورہ "المسموت الحکیف" سے اس کی تصدیق ہوتی ہے ۔

عبدالمطلب کا اصل نام شِید تھا بڑھ میں استم سے دفات بانے پر آ ب ابینے چیا مطلب کی فرایت بیں آئے جو استم سے بعد رفادہ اور نفایہ کے منتظم مقد اور قدرو منزلت میں الفیض سے لفتب سے شہور مقے ، اہل مرتب علطی سے ستنيب كومطلسي كاغلام مجوليا إدرانهي عبدالمطلب كهركريكارف كلي جوآك چلكران كانام بي بطاكيا -

عبدالمطلب من الم يم كے مراباه ہوت ادر بڑی وش اسوبی سے شہرادر فراح شہرکا انتظام دس ا دمیوں کے میرور کردیا گرقوم کی سیادت درحقیقت انہیں کے استھیں رہی ۔ ایک عرصے کے بدحسن کا نا تبال لمطنت ہا تھیوں کی لیک فرج کے احتراب اور نجد کے قیائل میں ایک دہشت بھیل گئی عبالمطلب بڑے صبر وسکون سے حالات کا مشاہدہ کررہے ہے ۔ ایک دن انہوں نے برہم سے میں کو وہ کے لوگ سے ملتے کی خواہش کی اور مملا فات ہو نے پرار مہر سے کہا ۔" آپ کی فوج کے لوگ میری بھیٹریں مہنکا لائے ہیں ، انہیں والیس کردیں " اربہ جرت سے میں دیکھنے لگا اور لولا ۔" میں تو سمجا شفا کر آپ کیے کو منہدم مرکز ہیں اپن چیز لینے آیا ہوں ۔ کو برخدا کو ایک میں مالے کو النے داس کی حفاظت کرے گا "

اور ہوا دی کہ پہاڑیوں سے ابا بیلوں کا ایک غول کل کر ہوا میں ملت ہوا جن کے پتجوں میں کت کویاں دبی ہوئی تقنیں۔ پیکٹ کریاں ابا بیلوں نے ہا تقنیوں پر سچیٹ کیں اور مرکسکری ہا تھی کے حسم کو توڑ کر دوسری طرف کیل گئی جس سے انتی جسائے ملکے۔ ارب ہر زخوں سے چورچورصنعا کی طرف مجاگ گیا اور دہ اں جا کر مرکیا۔

## ولادت باسعادت

ایان میں نومیٹرواں عادل کی حکومت کا بیالیسواں سال متھا جھٹرت عیشیٰ کو گزرے ہوئے یا پنج سوسٹرسال کر رچکے سخے، واقعہ فیل کا پیپل سال متھا کہ جمعہ جسمج صاد زرکے دفت سفعیب ابی طالب میں نور ہداریت کا وہ آفاآ یہ طلوع ہوا جوازل سے روشن نتھا اورجس کی روشنی اید بک جھیلتی رہے گی۔

عبدالمطلب فداپرالقان کے ساتھ اس کے نتظریتے ۔ آب کے بیٹے مصرت عبدالندی یقینًا اِس سلک پرعامل رہے ہوں سے - جناب عبدالنّدی شیادی آمذ نبت وہیں۔ سے ہوئ تھی۔ وہ قرماتی ہیں کہ ایک رات زمیں وا سماں مجھے مور دمعط نظر آنے لگے اور بعض انجاتی آوازیں سائی دینے لگیں کہ مجھے کوامت و شرت اور سعادت کی توقیق عطا ہوئی ہے۔ یہ میرے لئے ایک مزدہ کا انفراحتا ، جس سے رگ رگ میں خوش کی ایک اہر دوڑ گئی لیکن اِس خوش کو دیریا نی میسٹر نہیں آئی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سرت ہے سے معاللہ کا انتقال ہوگیا۔

معزت آمز کے شہرة آفاق بیٹے کی ولادت کا نیات کا ایک عظیم واقد ہے باب کا سایہ اکرچ مررینہ ہیں شفا گردادا نے اِس کی کو محسوس نہ ہونے دیا اورائی مشر کا اظہار کیا جیسے انہیں اپنے عبداللہ سے گراں قدر کوئی کو برہے بہا مل گا ہو۔

كها جاتا ہے كمشو سركى وفات كاحصرت آمند يراننا الر مضاكر إي كادوده خشك بنوكما لهذا إناكي دستنياق بك الولهب كى كنيز توبيه نع تين جار مبينے دوھ یلایا سے ایک بدوی خاتون حلیرسعدیدع ب کے رواج کے مطابق استقلیلیں ت تمسيل ۔ به واقع من بهت من ووسری باتوں کی طرح بمارے بیٹھ سرمے لئے نٹک آ میزہے۔ ونیا کے کسی نبی ہے اپن مال کے علا وہ عیرعورت کا دود ھانہیں یا۔ یا تومرت حمام مرسین نے ،جن کی بعثت کے لئے خوائے فادر نکے انت كخفلق كيانتما ادرميش روى بين انتغ بى تصحيح سنف بطون اصلاب كو اكث كحفة کے لئے آئی اختیاط اور دگول میں فوان بدا کرے کے لئے ایک بدوی عورت كاانتخاب ؟ جوموصر مجى نهبى كافره متى مشيبت كيايس ير فدرت مذركه في كم ای کے انگر عقر سے دورہ کا کوئی فوارہ جاری کردتی ۔ لیکن حقیقت سے كر دنيا أب كوايك عام أدمى تابت كرف يرتبل مول متى لهذا اليف مقصد كے لئے ابسى روائتيں كم وليں جن كوايك دوسرے معے نقل كرنا جلا أيا ادر جموط اتن بار بولا كياكروه أج بيع بى معلوم بوناس - أس ك مقلط يركنني بى معقدل دليل ى جائے کوئی اس کومانے پر تیار تہیں کیونکہ اس سے مقصد پر حرف آتا ہے۔ اسی طرح کی بعص دومری روانتی سی اسسلام کی باریخ می داخل کردی

گُن ہیں، حرف یہ نابت کے کے لئے کہ آپ ہمارے ہی جیسے ایک بشر سے لیکن جاد مسر مرحد اور سے لیکن جاد میں مرحد اور سے کی اُمیرزش میں موز جین یہ بھی مکھ جا ہے ہیں کہ آپ کی قوت بنومحیر العقول تھی ، نین ماہ میں اپنے بیردں پر کھڑے ہوگئے۔ سات ماہ کی عرب چلنے لگے، آس تھویں مہینے لولنے کے قابل ہو گئے اور نویں مہینے اچھی ماہ کی عرب چلنے لگے، آس تھویں مہینے والوں کو اپنی آنکھوں پر لیقین نداآ تا۔

ماں کے دودھ کی کوامت فرنیا ہیں فنرب المثل ہے۔ بددی عورت کے دوھ میں یہ اعجاز تھا کواس نے برسوں کا کام جیند دور میں کرد کھایا۔ ابرائیم و موسی کے لئے کہی دوسری عورت کا دودھ حرام تھا ، جائز تھا تو صرت محدم مطلق کے لئے ، لہذا کو ن کچھ تھے ، عقل اس کوت لیم نہیں کرتی کر بیٹ ترانبیار تو ماں کی آغوش سے نبی ہوں اور خاتم الا نبیار پہلے تو صحائ ماحول میں ایک غیرسلم عورت کا دودھ بیئیں ہمرائک تھاکک ویرائے میں چار یا گئے سال گذاریں اور اسی زمانے میں شق الھاکہ سمی کیا جائے۔ محدث دہوی قلم نبر قریا ہے ہیں کہ

" ایپ بریاں چرانے کے گئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کئے ہوئے سے کھتی فرشتے منودا رہو ہے۔ ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا طلائی طشت شفا، دوسرے کے ہاتھ میں زمردکی مکن میں برف سے بھرا ہا تا تا ہوں میں برف سے وصوبا ، بھر دل برآ مدکر کے سیا ہ مکہ کو تحال کو شکال کر برت سے وصوبا ، بھر دل برآ مدکر کے سیا ہ مکہ کو تحال بھر دکا بی بھرساری بین این این جگہوں پر رکھ کر شکاف کو جوڑ دیا ۔ (۱)

تویا اِس طرح آپ سے جہم کی تطهیر کی گئی - اسے جھوٹ سے سن میں کو کی اُم بچہ بھی گناہ سے آلودہ نہیں ہو یا تو اشرف الانبیاء کے متعلق تو ایسا تفور سی نہیں کیا جاسکتا عیلیٰ نے گہوارے میں کہا تھاکہ میں خدا کا نبی ہوں مجھے کیا ب دی گئ ہے ۔ اُن کے سینے کوچاک کر کے کِس نے طہارت کی تھی ، یا حضرت مولی اور دوسرے انبیار کوکس سے باک کیا تھا؟ بات صرف اپنا سا بشر آبا بست کرنے کی ہے ،حس کے لئے روایتوں کا یہ الترزام کیا گیا ہے۔

ہمارا عقیدہ اِن قرآ فات کا تحل نہیں ہوسکا ۔ یقیناً تربیراور حلیمہ کو آپ کی دیکھ مجال کے لئے رکھا گیا ہوگائیکن یہ بالکل علطہ کر آپ سے جاب آ منہ کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہو۔ پھر بیحت مقیقت بھی بیان کی جاتی ہے کہ واقع شق العدل سے خون زدہ ہو کر حلیم سعدیہ آپ کو لئے کر آگئیں لیکن جناب آ منہ نے پھر آپ کو تعلیم سعدیں دائیس کھی دیا ، جہاں آپ نے مزید دو تین سال فیام فرمایا۔

ہم اپنی حذنک تو تواب میں بھی شق الصدر کو آپ سے منسوب نہیں کہتے رہ کئی بات حلیم سعدیہ کے دودھ پلانے کی تواس کو اپنے بیٹی پر بہتان قرار دیتے ہیں ہمارے عقیدے میں دودھ مرت جاپ آمنہ نے پلیا اوراس وقت تک توسیہ آپ کی دیکھ بھال کو تی دہیں بہر کھے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بہر کے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بہر کے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بہر کے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بہر کے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بہر کے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بھر کے دنوں کے لئے حلیم سعدیہ کے پاس بھر کے دنوں کے اس بھر کے دنوں کے دنوں کے سے حلیم سعدیہ کے پاس بھر کے دنوں کے دنوں کے دنوں کے دنوں کے اس بھر کے بیات کی کھر کے دنوں کے دنوں

آپ کی عرابی بیشکل چھ سال کی ہوگ کہ سایہ ما دری سے مودم ہوگئے اور حفزت ابوطالب کی رقیقہ میجات فاطمہ مبنت اسد سے مان کی جگہ لے لی ۔ جاب فاطمہ سے اس دلجوئی سے آپ کی تربیت کی کہ آپ انتھیں اپنی سکی ماں سمجھے ہے "مسل حقیم میں ان کا انتقال ہوا قورسول الترصلی الترعید وسلم نے کفن میں اپنی حمیم مبارک بہنائی اور قبر میں بیسط کماس کومتبرک کفن میں اپنی حمیم مبارک بہنائی اور قبر میں بیسط کماس کومتبرک کیا ۔ وگوں نے اِس عمایت کی دچہ دریافت کی توفرمایا کہ ابوطالب کے بعد سب سے زیادہ اِس نیک میبرت فاتون کا ممنونی احسان میدں"۔ (۱۹)

جناب ائمند کی وفات سے سلط میں ایک دوایت ابونعیم زہری کی سندسے اسمار بنتِ جرم سے منفول ہے کہ "اس وقید حود صل اولا ہی است است سے بیت

"أَسُ وَقَتْ حَفُورِ صِلْ اللَّهُ عَلِيمُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عِيلَا مِنْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اوراین والدہ کے سرانے بیٹے ہوئے سے ان کی دفات کے بعد صفور کی تربیت و کفالت معنور کے دادا مفرت عبدالمطلب نے کی معنوت عبدالمطلب نے کی معنوت عبدالمطلب آب کو اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ معبوب جانتے سے اور کہی آپ کے بغیرد سترخوان نہ کھاتے جلو و فلوت کے تمام او قات میں مفرت عبدالمطلب کے پاس ان کی مسند پر جلوہ فرما رہتے ہے " (ک)

آپ کی عراسی آسط سال کی تقتی کر دا داکی مفارقت کاصد مر برداست کرنا بدار عبدالمطلب ۱۲۰ سال کی عمرسی اینے خب ان حقیقی سے جاسلے اور عظیم المرتب بچا ابوطالب ان کی کی کو پوراکرنے گری کا ابوطالب کی مربی آپ کے مالی حالات جناب مربی آپ کے مالی حالات جناب عبدالمطلب کے تعربی بہت کمر در سطے گراپ نے حالئے کو لیت اس و دبر بر سے کی کو اس شان کا کوئی غریب سردار آپ سے پہلے اور آپ کے بدر نہیں ماتی عبدالمطلب نے مربے دم دھیت کی تھی ۔

ایدطالب! به تیری حقیقی میانی کا بلیاسی، اس کی خفات کزنا، اسے نورنظراورلینت جگرسمجینا، اس کی جرگیری میں کوناہی نه کزا جان ومال سے اس کی اعانت کرنا اور دست و با زوسے شخفط

کرتے رہا!"

الوطالب نے باپ کی وصیت کاجننا پاس و لحاظ کیا اکسس کی شہادت دینے پر دوست ودشن سب مجبور ہیں اورجی نہ چا ہنے کے با وجو دبعض مورضین کوسکھنا بڑاکہ ضراکے بعد الوطالب کی پیاہ نہ ملتی توحالات کے دھا رے کارٹیخ

> لمجه اور موتا! حضرت عبالمطلب ميرايك نظر

الين اسلات كى طرح أب كاعقيده بهى دين إبرائيمى برتفاعرب كم أكس

ملط دوگی تقی اسلیل کے بعد آیت بن اسلیل اس کے متولی ہوئے لیکن ان کی بیری قبیل ہوئے لیکن ان کی بیری قبیل بی بی بی بیری قبیل کا بنی جرسم سے جھکڑا ہوگیا اور اسلیل کا بنی جرسم سے جھکڑا ہوگیا اور اسلیل کا بنی جرسم سے جھکڑا ہوگیا اور کے کہ سے نکل کراطراف واکن ف بی جابسی والیک مدت کے بعد گرد و نواج کے قبائل نے عروبن عارف سروار بنی جرسم کو ماد سے گایا۔ اس نے چلتے وقت حجراسود

جائل عروبن فارت مروار بارم ومار بطايا الراس كو المطايات من المسيع رسب كواكها طرك في زم زم من هوال ديا اوراس كو بالمسر كرابر كرديا.

عرف النيم ميراكتفائهي كالكهجب واسود كى جگه مرك كى دو طلائى مورتياں نصب كردي جواسفنديارے ايران سے اس كو بھيم تقين يہ توبيا

غزال كعبدكهلانني -

کے کے نفلتان میں چاہ زم زم کوبڑی اہمیت سمی نگراس کاکہیں نام ولساں نہ تھا۔ برچاہ حضرت اہم بحل کی یادگارتھی۔ مذہب کی روایتی تاریخ شاہر ہے کہ
نعلیل اللّذکی لیک بیری خاب سارہ اس وقت لا ولد تقییں۔ خاب ہا جرہ کے
مطین سے جب خاب اسمتیل کی ولاوت ہوئی تو وہ وونوں سے جلنے نمیس اور نہو
نے ان کوجلا وطن کرنے کی صند کی۔ مشیر سے خداوندی دیکھ کم خاب ابراہیم خاب راره کی دلجونی رفجبور ہو گئے اور جناب ہاجرہ اور حفرت اسمعیل کو اس مقام بر لاکر چیوط گئے جہاں اسے جاں کر آپ سے خود خانہ کید ہی تعمیر کی حفرت ارائم کی لاکر چیوط گئے جہاں اسے جاں کر آپ سے خود خانہ کید ہی تعمیر کی وہ چلا، اس محتی ہوگیا اور با تی این دونوں کے لئے کہ دود دو بلا تی رہیں بھر دود دو خشک ہوگیا اور حضرت اسماعیل کو دود دو بلا تی رہی بھرار ہو کر اسماعیل بالی میں تو بیت کے قرضاب ہاجرہ بیقرار ہو کر اسماعیل بالی میں بیر آتر کر کو ہمروہ بد باتی کی باتی کی جا تی ہے۔

باتی اس طرح سات مرتبر دوڑیں ۔ کو مصفایر ہیں گئی تاسی کی جاتی ہے۔

آئی اس طرح سات مرتبر دوڑیں ۔ جابے میں اسی کی تاسی کی جاتی ہے۔

آخریا نی ما الا تو جناب ہاجرہ مجت مادری میں بلط برطیں ، اکر دیکھا تو جناب اسماعیل جاں بدر محمد میں بلط برطیں ، اکر دیکھا تو جناب ہاجرہ بھر مصنطر ب ہوکر مروہ پر چڑھو

عمروین حارث نے مکہ چوڑنے و نق دو بٹت بھی جاہ زم زم پر نھیں۔ کر نینے سخے جن سے چاہ جبی ہوئی تھی ۔ حصرت عبدالمطلب نے نزاکت و قت محسوسس کرکے ایک متقام کونشان ز دکیا اور اپنے بیٹے حارث کی مدد سے وہاں کھدائی مثروع کی توجاہ کے آٹار منودار ہو گئے اور پانی نکل آیا۔

اس موقع پرحضرت عبدالمطلب نے رہے کعبہ سے ڈعا مانگی کہ اگراسفیں دس بیٹے عطا ہوسے تو دہ ان میں سے ایک کوخدا کی راہ میں قربان کریں گئے ذفت کے فعل سے پر دردگار نے دس کے بجائے بارہ بیٹے دے دیئے گرانہوں نے متت پوری مذکی حالت کے لئے اپنے کوئیٹ کرتے ہوئی اوروہ اپنی وعدہ فراموئی پر لرز اُسطے۔ آخر سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کریا تھے۔ آخر سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کی کو او خدا میں قراب کیا جائے ؟ انہوں نے فیصلہ کی کر کرکوں کو راہ خدا میں قراب کیا جائے ؟ لیکن قرعے بین نام عبداللہ کا نکلاجو انہیں سب سے زیادہ محبوب سے۔ اِسٹ مجد بیت میں عبداللہ کے ذاتی محاسن سمی سے اور اس نور کی آب و تا ب سمی سے ویداللہ کی بیٹیا نی پر تا بندہ سے ۔

عبدالملاب اب وجد کی ظیم سیرت کے دارے سف وہ دل پر بھر رکھ حفرت میں اللہ کو قربان گاہ میں ہے آئے گر عبداللہ کے قبول عام نے اداد ہے بوعمل نہ کرنے دیا بنی باست م سے عائدین سامنے آ سے کہ عبداللہ کے بجائے روایت کے مطابق دی اونٹوں کی قربائی دی جائے لین فرع جب اونٹوں کے مقابلے پر ڈوالا گیسا تو عبداللہ می سے نام نکلا ۔ دوبارہ میں اونٹوں پر قرعہ اندازی کی گر مقصد لو را نہ ہوا ، پیر تربیب اونٹوں پر قرعہ اندازی کی گر مقصد لو را نہ وار پر اس طرح اونٹوں کی تو دوبارہ قرعہ ادنٹوں پر قرعہ کل آیا ۔ حفرت عبدالمطلب نے اتمام جست کے لئے دوبارہ قرعم اونٹوں پر قرعہ کا اور سواو نہ قربان کر دیئے گئے ۔ اس طرح ایک آدی کی دیت دس کے بجائے سواو نے مقر ہوگئی جو اس مام میں بھی دائے ہوں اور اونٹوں نے اپنے مربی لیکن اس کا اصل بدل کر بلایس ہوا ۔ امام حسین نے اور اونٹوں نے اپنے مربی لیکن اس کا اصل بدل کر بلایس ہوا ۔ امام حسین نے حفرت اسمعیل کے بدر محد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ حضرت المحظر نے الوطالی می مربیتی ہیں جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ جو محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔ محمد کی طرح پر رمحد سے بھی شا بہت رکھتے ستھ ۔

ا المركب المركب المركب والمطلب من المطلب من المراكب المطلب عن المراكب المطلب عن المراكب المواكب الموا

پیدائش کے بعدسے اُٹھ سال کی عمر مک عبدالمطلب ہی آیب کے بگران رہے تنے اور ان سے بعد آپ الوطالب سے ما وس سخے جنھوں نے صبحے معنیٰ میں حق شفقنت و بزرگ اداکردیا ادریتم کینیج کوده پیار دیاکه آنحفرت کوان کی شخصیتت پرناز موزیگا عدالمطلب تح بعدها وزم زم عماس كوملاتها ا دركعيه كاكليدي عهدده الوطالب كوروه اييغ مالى حالات درست ك<u>ية بر</u>كم يغيم بمي تتجارتي فاثل مِس سُ الله بوحات من يقابخ كميوى ونول بدالوطالب شام كسفرك ليزيا ہرسے ، وہ حصنور کو ساتھ لے جانا نہ چاہتے ستے مگر آپ کے اصرار پر آنکار ذکر سے درسا تھ لے کردوا مزہو گئے ۔ بھرہ کے قریب قرید کفریس تجارت منڈی تھی۔ وال ابوطالب نے نسطوری را میوں کے معیدیں قیام کیا۔ جرمیں عرف سجیرا و إلى ايك طامب تفاجح توريت وانجل كاعالم تفا. وه أسخطرت كے جال و جلال کود میکھ کرونگ رہ گیا، میراس نے ایک ارکو سرریس اینگن دیکھا۔ تمام كنيب أسانی اس كے مطالعہ سے گزر دي تقيس جھزت عينگی كی بیش گوئی اس کے فرمن میں تقی کیری حیال براس مصحفور کی بشت مبارک کھول کردیجی اور مرزنو كوي مرابوطالب سعكاكم يرضداك أخرى بيغيرين ان كي حفاظت مين كوباي مذكرتا، ميراس نے است علم كے مطابق الوطالب سي ستقيل كى بہت مي مكين ابوطالب جومال لے کر چلے ستے وہ سب حقتور کی رکت سے اس منڈی میں فروخت ہوگیا ادرابوطالب إی مقام سے انحفرت سے بارے میں ول و دماغ کی ایک دوشنی نے کروایس ہوگئے ۔

ا تحفرت نے ابھی زندگی کے دس بارہ سال گزار سے تھے گرا پ کا شھان تحرخیز تھا۔ غور و خوض کی عادت تو آپ کو بجب بن ہی سے تھی کم ہوں کے روڑ لے کرچرانے کے لئے چلتے اور نگاہ فضائے بسیط کی طرف اٹھی تو کا ثات کچیمک سے ایک عجیب کیفیت پیرا ہوجا تی ۔ عالم فور میں جو کچے دیکھا تھا ہ میں سے کچھ کھولا نہ تھا گرا کیک خواب کی کیفیت میں کوہ سینا پرچکنے والانوا آب کے سامنے تھا اور وہ نور بھی، جسنے گلیل کے کسانوں اور ماہی گیروں کُ ندگوں کو روشن کر دیا تھا یہ نور دُور اور بہت وُور سے اپنی طرف بڑھتے نظر آ آ اور آپ کی نظر فاران کی جو ٹی کی طرف اُسطے جا تے کیو کہ اُس سطح جا تے کیو کہ اِس کا دفت اسمی مہیں آیا تھا۔ ابھی دماغوں اور دنوں کو اس سطح پر ماکوں اور دنوں کو اس سطح پر ماکوں اور دنوں کو اس سطح پر ماکوں اور دنوں کو اس سطح کی مساعی آپ نے بٹروع کردی تھیں اور اپنی صداقت سے درکوئ اثر قبدل کرتے جس کی مساعی آپ نے بٹروع کردی تھیں اور اپنی صداقت سے درکوئ میں ہے بولے کی امیمت واضح کرتے جا رہے تھے۔

اپ کی اصلامی اور رفاہی زندگی ہوٹ سنبھالنے کے بعد سے متروع ہوگئ سخی جس میں عمر کی تدریجی ترقی کے ساتھ اضافہ ہوتا دہا ، چنا پنچہ قرلیش اور پنی قیس میں جنگ ہوئی تو اَپ نے قراش کا ساتھ دیا ، لیکن الموار منہیں اُٹھا کی کیونکہ ایپ سنجاعت و مترافت کے ورفہ دا رہونے کے با وجود طبعًا صلح بیست مداور ادی ہی سخے لہذا قبائل جنگ کے بھیا تک نتائج کا احسام سس کر کے ، جب آ پ کے چا ڈ بیرین عبدالمطلب سے بی ذہرہ اور بی تیم میں معاہدہ کرانے کی سعی کی توآپ ہے اس بیں علی حقد لیار یہ معاہدہ مسافروں کی حفاظت ، غربیوں اور مظلوں کی حمایت اور امن وامان کے قیام کے لئے تقااور فضل ، فضالہ ، فضیل اور مفضل نا موں کے لوگ اس میں مترکیب ستھے ، لہذا تا رسیخ میں حلعت الفضول کہلا تاہیے ۔

آب کی رقابی زندگی کا ایم ترین واقع بدنا نبوں کی سازش سے کھے کا سخفظ ہے۔ بیان کیا جا آب سے کھے کا سخفظ دیا نبوں کی سازش سے کھے کا سخفظ دین عیسوی قبول کرلیا تھا۔ کے کی سجارتی ایمیت کو دیکھتے ہوئے فسطنطیند کی نظر مدتوں سے اس پرانگی ہوئی تھی ۔ قبیصر نے عثمان بن حربیث کے دربعہ اس کو فتے کرنے کہ سازش کی اور عثمان سے کہ ہم نیا در اور ایک نا در داکوں کو بنیا دہ رہے کہ کا ندر ہی اندر لوگوں کو بنیا دہ کرنے کی سازش کی اور آب نے اس کا سجا نڈا سپھوڈ کر کے کو تب ہی لگا۔ آن مخفرظت کو اس کی جرگگ گئی اور آب نے اس کا سجا نڈا سپھوڈ کر کے کو تب ہی الل

اُن موفیتوں کے ساتھ ساتھ اپ کسپ معائن کی طوت سے بھی عاقل نہ تھے اور مال تجادت کے منافع سے جائی مالی اعاشت کرنے کی کوشش کرتے ہے جناب خدیجہ کا مال اعاشت کرنے کی کوشش کرتے ہے جناب خدیجہ کا مال ایمی سلط کی کڑی شفاریہ کا دوبادی سفر میہ ہے کا جناب میں آپ کی کا میاب دیا ۔ فدیج پہلے ہی حصور سے کھی کم منا تر نہ تھیں اور دل ہی دل میں آپ کی شخصیت پر فریفتہ ہوتی جا دہی صقیب منفرسے والیبی پرجب ان کے غلام میں شرخے حضور کے طور طربے اور عا دات و اطوار کا نقشہ کھینی تو آپ نے فیصل کر لیا اور شادی کے لئے سلد عندا فی کردی ۔

## جناب فديجر سے شادي

حفور کو یہ رمشتہ منظور تھا گرآپ نے اس وقت تک بنول نہیں کیاجت کہ حفرت الوطالب نے ہاں بہیں کردی آ خرص کے بیں ایک طرف سے حفرت الوطالب اور دو مری طرف سے ورقد بن نوفل نے سکاح پڑھا۔ ورقد کے ساتھ جا تفریح کے چاعمرو بن اسد بھی شامل ستھے ۔ خاب الوطالب کا خطبہ نکاح ان کے اندر چھے ہوئے انسانی عقائد کا ترجمان ہے ۔ "تمام تعریفیں اس خدائے واحد

ے لئے ہیں جس نے مہیں سل امراہیم اور قرریت اسلیمیں سے قرار دیا ۔۔۔۔'' مہربارہ اونس سوناا در تھیں اونٹ مقرر موانتھا بوحصرت ابوطالب نے اُسی وقت ادا کہ دیا ۔

آنخفزت کی عراس و فت پیس سال ادر جناب خدیجه کی چالیس سال آئی موثین کوایک توان سے امرار ہے کہ اس سے قبل خدیجه کی دوست دیاں ہوجی حقیں ادران کی دوست این شہر آنٹویٹ کا بیان حقیقت یہ ہے کہ مناقب این شہر آنٹویٹ کا بیان حقیقت یہ ہے کہ مناقب این شہر آنٹویٹ کا بیان حقیقت یہ ہے کہ مناقب این شہر آنٹویٹ کا بیان حقیقت یہ ہے کہ مناقب ادراب کے کنواری دی سے مقیل دونوں بھیاں ان کی میں ' ہالا' کی تقیل ، جن کو جناب خدیجہ سے بھیوں کی مناور ایس مناور اس میں مناور اس میں دونوں گی شدیاں کو فروں سے ہوجی تقیل دونوں گی شدیاں کا فروں سے ہوجی تقیل ۔

محدث دہوی کے الفاظ میں سیدہ فدیم عقل دفراست میں کا بل اور فراش کی عور توں میں افسفل دائد ب سقیں ۔ دولت کی آئی بہتات تھی کہ پورے جائیں کوئی ان کے ہم بیسٹم را یہ جاسکا ۔ از دواجی زندگی میں وہ آئی اچھی بیوی تا بت موین اور آپ نے مفور کو اپنی جانب اس فیدر مکتفت کرلیا کہ حفور نے ان کے میں جاست کمی دو مسل می عورت سے عقد کا تصور میں منہیں کیا اور ان کی دفایت کے بور سی کھی انہیں فراموسٹ مذکر سکے۔

مجمراسودي تنصيب

آب کی اصلای زندگی ایک دھارے پربہدری تھی، شب وروز در اولمانی کے احساس اور حدسے زا مد گرفتے ہوئے معامشرے کے شدھاریں گزرہے عقد کتنے ہی فلوب اورا ذبان کو آپ نے منقلب کر دیا تھا۔ کیسے کی می تعبر کے بعد جراسود کی تنفیب نوکا فضیہ پیدا ہر گیا، ہرسردار تبیداس شرف کو عال کرنا چا ہتا تھا ہے ہے فتی شب کے بعد طے پایا کہ اکلی صبح کو جوسب سے پہلے واقل حرم ہؤا سے حکم نیا دیا جائے۔

صحمونی توسب سے پیلے صور سے جوم میں قدم رکھا۔ آپ نے ایک مقبوط چادر بچھائی، مجراسود کو اس میں رکھا، تمام سردار دں کو اس کے کونے بکڑا دیئے سرداراس کو اُٹھا کرلاشے اور آپ نے مجراسود کو اُٹھا کراس کی جگر پرنصب کر دیا اِس طرح آپ نے ایک بڑے تنازعے کو مطرکہ دیا۔

بعثت سے قبل میں آپ کی زندگی تھی اور آپ مسل انفرادی اور اجتماعی مسائل کوهل کرنے میں منگے رہتے ستھے جس کو آپ کی بے نام میغیبری سے تعبیب ر

كياجاسكة بعد عاع ولادت على

خلاق کا کنات نے آخری نی کے لئے ہوالمز امات کے شے۔ ان میں مرزمرت حصرت الوطالب ستے بھر خیاب فدیم مگراسی ایک بیسرے کا انتظار شار توہ سرور کا کنات بھی جس کے منتظر شے اعلانِ نبوت کے لئے زبین اگرچہ پوری طرح مموار شمتی مگر شخصی کردار کا لو ہا اہل مگر میں مانا جاچکا تھا اور آپ کو لفین تھا کہ اگر آپ موار شمتی مگر شخصی کردار کا لو ہا اہل مگر میں مانا جاچکا تھا اور آپ کو لفین تھا کہ اگر آپ کو فی بی بات کہیں تے تو وہ کستی ہی تانے کو س مذہو ، بے لگام اور منہ زور عرابی گرشن مزور لیں گے اس لئے آپ ا بینے قرمت با دو سے لئے جب میں مواد مات مشیقت کا تکمد موسے والی تھا ر

حضرت الوطالب كى شركب زندگى فاطم بتب الدخار كند كطواف كے التي آئى تفیں كه دروزه كے آثار محكول موسے . آب كيے كى دلاركا سها دالے كو كھڑى ہوگئى . آب كيے كى دروزه كوم پر برست، وع ہوگيا تفا ادرا محفرت محكم خوت آئى تغیب، قرمیب بہنچتے ہى درو نے مثابات فاطر كيے كى طرف آئى تغیب، قرمیب بہنچتے ہى درو نے مث رقت اختیار كرلى . آب ديواد كا سهادالے كركھڑى ہوگئیں اور خدا سے مشكل آسان كرنے كى دعاكرنے تھیں ۔

عین اسی وقت واداری ایک شکافت بیدا بوا اور فاطرسد نبت اسد اندر واحل بوگیش - بیجی ولادت ناریخ کا تنگوں دیکھا دا تعربے نگراس بندمکان میں ہو تین سوساٹ بنوں کامرکز منفا، تن تنہا فاطمہ منت اسد کار منا استیں سے دِل گریے کاکام تھایا ہوسکتا ہے کہ اعتقاد نے سہارا دیا ہو جو ان کے دل میں کوئی خوف یاد، پیسا مہیں ہوئی۔

ساررجب منسد عام النيل اس واقعدی یادگار ہے جس کے بعد یہ جب کے کے صادق وابین کی گودیں پردرسس بانا رہار مرضین نے اس کوالوطا لب ک اعانت قرار دیا ہے کہ جعفر کی کفالت عباس نے اور علی کی انخفرت نے اپنے ذمہ لے ل امکین میسلم ہے کہ بیدائش سے بعد علی حفوری کے زیر تربین رہے میونکہ شیرت نے آپ کو میدائی حفور کے لئے کیا تھا۔

عادات واطواری طرح علی کا نموجی غیر معمولی سفا، آپ نے گہوارہ طفلی میں کا نموجی غیر معمولی سفا، آپ نے گہوارہ طفلی میں کا کم اُر و درکواس کے مُحدین انگلیاں ڈوال کر بھاٹ و الاج فرلیش کے بعض دہمنوں نے چھوٹوا سفا، ایک روایت بہمی شہور ہے کہ کیفیے میں ایک بہمت فیمانا سائیب بھا کہ کردستا ہیں ہوا شفا، فرزایدہ بھے کو کیفیے میں دکھ دیاجا آیا، وہ جھے السنب بھے کے کردستا جیکر دستا ہے کہ کردستا

نوبم زیمتی مے اس ماحول میں جہاں بنوں کے ساتھ سورج اور مشاروں کی پیشنش میسی ہوتی تھی، یوعجیب وعزب بسم تعجب جبر نہیں، گرالوطالب کا بٹیا تو ایسانہ تھاجس کو بجردر کوبہ پر رکھوا دیا جا آ اہذا ابعض ویشمنوں نے سانیب کو کھے سے لاکر کھر میں چھوڑ دیا ۔ سانیب جیسے ہی گہوار سے میں ڈمنہ علی سے اوپر لے گیا آپ نے ایک انگرانی کے کردونوں استفول کی انگلیاں اس کے ممنہ میں ڈوال دیں اور ساتی کے ممنہ کو دو کو کھوے کہ دیا ۔

کہاجا آ ہے کہ دہم پرست قراشیوں کو اُڑ درکے مرنے کا بڑا صدمہ تھا کسی نے کہا۔ اب بچوں سے نسب کی تحقیق کیو نکر کی جانے گی ؟ توغیب سے بوایب ملا علی کی دوستی اوردئٹمنی سے شناخت کرلینا۔

على ابن تيزاً شان كے ساتف عقل و داش بين بي عام بيوں كى طرح نہ تقے بيط تو آ تحقرت ان كو كور من تقے بيط تو آ تحقرت ان كو كور ميں كھلا يا كرت ہے تقے ، اب ان كلى كير كو كر جيلانے ليك حلف العفول تو على كے سامت كا واقع نہ تفاليكن جب حفائور تے روميوں سے مكے كر بجا يا تو على كو اچى طرح يا و تھا كہ آپ جناب خديج سے ذكر كيا كرت سخے ، اورعلى تا يَدى نگاه سے ابين مرى ومرث كو ديكھتے دہتے سے ہے۔

وقت کی ندریج، ترقی کے ساتھ علی سے حصواً کا خلا مل بڑھنارہ اور حصواً کی عزلت گذین میں بھی اضا فہ ہوگیا۔ ایب آپ کوہ حراکی طرف نیکل جاسے اور اس سے ایک عاربیں مصروب عبادیت ہوجا ہے۔

ملیکہ العرب، رفیقہ جات نے خزاؤں کا مُنہ آپ کے رفائی کا مول کے نے
کھول دیا تھا عبادت کی طرف آپ کا حد سے ٹرادہ رجمان اس کو گراں گزرتا
چاہیئے تھا کر کوئی روایت البی نہیں ملتی کم فدیجہ نے آپ سے کمی عمل میں کوئی خلا
کیا ہو بلکہ وہ گھرسے چلتے وقت فروریات کی چیزیں سامتے کردیتی اورجب آپ کو
کئی مشبانہ روزگزر جاتے تو خود کھانے پینے کا سامان پہنچا کر آئیں جمکن ہے
کم علی بھی ان مواقع پر صفرت فدی جے ساختہ ہوتے ہوں ۔ دہ تو کمین سے باس
دب زبان کھولنے کی بھی اجازت نہ دیتا لیکن فدی جہ کو تو تی تھا جھڑان ہے بوب
احتے و محر کے لئے انہوں نے اپنے کو مٹھا دیا تھا کر کوئ کہ سکتا ہے کہ فدی جے

کبی ناک بھوں بھی جیٹے طبعاتی ہو بلکاس کے برعکس حقود خارجوا کی طوت جائیں توکشاہ بیشانی سفے سکراتے ہوئے استقبال کرئیں اور جب خود خارجوا کی طوت جائیں توکشاہ دی اور ایک پرلیستیں بہ بیستاید جونور نے دازمشیست میں انہیں شرکے کولیا تھا یا خدیجے کے باطن نے انہیں سب محصور نے دازمشیست میں انہیں شرکے کولیا تھا یا خدیجے کے باطن نے انہیں سب کچھ بنا دیا ہو، ثب ہی تو انہوں نے بھی اپنے سٹر کیے جیات سے کچھ بوجا تہیں، ہرصوت اور ہرکسفیت میں بناوان ہی کوئی دہیں۔ ای لئے ہمیں بدر وایت صحیح ترین معلوم ہوتی ہے کہ آپ خدا کی طوف سے خویلر کے گھر میں خگا کی امانت تھیں۔ دنیا ہمادی ہو دوجا نیت کے لئے وادالا سبا ب ہے۔ دین کو ہم ما دیت کی شاہراہ فرار نہیں جینے ہماری آنکھ ما دی جائے خدیجہ ہماری آنکھ ما دی جائے خدیجہ ہمارے نزدیک ہو خوات میں دوجا نی اقدار کی سنا خوات میں مقاب خدیجہ ہمارے نزدیک ہو خوات میں مقاب خدیجہ ہوئی خوات میں مقاب خوات کے میں مقاب خوات کی مقاب خوات میں مقاب خوات میں مقاب خوات کی میں مورث ہو یا درخت کے انتھا ل کے بدرگنی ہی میریاں جیات میں مقاب خوات میں مقاب خوات کی میروز پر یا درخت کے میں میں مقاب خوات کی میروز پر یا درخت کے میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کے میں میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی میں میں مقاب خوات کی میں میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی خوات کی میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی میں میں مقاب خوات کی میں میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی میں مقاب خوات کی میں میں مقاب خوات کی میں مقاب

حفور جائے تھے کہ اب وہ وقت آگا ہے جب انہیں بغیر اسلام ہونے کا وعویٰ کرنا ہے۔ چالیس سال کے آپ نے جرات ، شاہدات اور مسوسات سے اپنے مادی جبم کو اس بارگراں کے اٹھانے کے قابل نبالیا تھا جے آپیر جم مفوظ میں چیوڑ آئے تھے۔ بچین سے آج یک آپ نے عرب کے قبائل کو باہم دست وگریا ویکھا تھا، رہت کے ذرّوں کو خون سے زمکن پایا تھا۔ بے آئین اور سفاک صحائوں بین فیش رسوم اور باطل عقائد کی وہ بہات تھیٰ کو ان کے دل و دما غ مسنخ ہو کر رہ گئے تھے، لہذا بہلے آپ نے ان سے مِناجُدًا انسان بن کو ان کے اندر چھیے ہمئے انسانوں کو رکھا بھران میں آئی تبدیل پریدا کی کہ وہ آپ پر اقتیار کرسکیں۔ انسانوں کو رکھا بھران میں آئی تبدیل پریدا کی کہ وہ آپ پر اقتیار کرسکیں۔ یہی آپ کا مقصر اولیں تھا اور عرب کی تقدیر میں مشیت کے قلم نے بھی بی کھی

دیا تھا، لہذا عمر کے چالیس سال پورے ہونے کے بعد ایک دن جب آپ غار حرا

یں واخل ہوتے اورا پنے کوفکر الی بین سنعرق کیا تو ایک آواز سائی دی، آب بے مرائط اگر دیکھا تو ایک نورانی چرو سامنے تھا، یہ جبرالی سنے -اسفوں نے کہا۔ ایک کھنے تک آپ جبرالی کو دیکھنے رہے پھراک نے ٹرفعا شروع کردیا۔ طہر کا وقت تھا۔ آپ نے نما زیرھی اور با برنیل کر کھر کی طوت دو ارتہ ہو گئے ۔

بعنیا آپ برایک بوج تھاجی سے آپ کے یا دُن ڈیکھا دہے ہے۔ آپ شکھ تھے تھے ۔ گرب ہے گراپ نے جاب فدیجہ اور حضرت علی کو تبادیا کہ آج سے دُور رسالت کا آغاز ہو گیا ۔ پھر آپ جاب فدیجہ سے چادر نے کہ اور اس کو اور اس کو اور اس کے اور حمر کی اور میں کے اور حمر بین بی مقے ہو فالتی حقیق کے بارے میں غود دوست کر بھی کرتے ، آئے والے رسول کی حقیقت سے بھی با فیر متے ۔ لہذا جناب فدیجہ نے ورق بن توفل کو میں خرمے آسنا ہوں نے فور اس کی تصدیق کردی ، جس کے نیتے میں کچھ وگا اس کی تصدیق کردی ، جس کے نیتے میں کچھ وگا اس کی تصدیق کردی ، جس کے نیتے میں کچھ وگا اس کی تصدیق کردی ، جس کے نیتے میں کچھ وگا اس کے خرمے آسنا ہونے گئے ۔

عہررجی سائلہ عام الفیل کی سربیر کو کا مّنات نے ایک منظر دیکھا ، ایک خف بیت المقدس کی طرف رقے کے کھڑا تھا ، اسس کے پیچھے ایک ادھیر عورت اور ایک فرسال کا بچرصف ابستر تھا۔ یہ بہلی نماز حقی جوفائہ فدیجہ ، آغاذ اعتمافت اس کے بعد بیر کہنا تھی جوفائہ فدیجہ ، آغاذ اعتمافت مراز رسال تی تھیں اور علی اللہ کی طرف سے بھیے ہے کہ ایم اور آغرش سالت کے بیروردہ ۔ فام کجہ میں جسب بہلے بیل رسول کی گود میں آئے تھے تو تلاوت کو ایم ایک سے اپناتھا رون کو ایا تھا اور صفرت عیلی کی طرح اپنے امام ہوئے کا اعلان کیا تھا ، بھر اس کجہ میں جنا ب فدیجہ کے سے مسابقہ رسول اکرم کے بھیے مسلسل نماز بڑھ کرا بینے بیرائش مسلان ہوئے کا ما ما تور تول اکرم کے بھیے مسلسل نماز بڑھ کرا بینے بیرائش مسلان ہوئے کا بھر سابقہ رسول اکرم کے بھیے مسلسل نماز بڑھ کرا بینے بیرائش مسلان ہوئے کا بھرت دیا۔ (۱۸)

غارِ حرای افتاح رسالت کے بعد سے پنج دقة نماز آ مخفرت ادرائ کون است میں ساہمین کا معول بن کیا تھالیکن سرعام اس دین تازہ کی کوئی بات کی سے کمی نہیں گئے۔ یہ ادر بات ہے کہ ورقد بن نونل سے ان کے صلقے میں توجد کا فر ھکا چھٹپ پیغام ہمین ہے گیا یا خود بغیر کی دات گرامی نے بغیر زبان کھولے اپنے قربی صلفے میں کری سے کچھ کہد دیا ہو گر راہ راست کوئی اعلان کیا نہیں گیاہ سے اعلان کرا ہی کوئی ہوئی مصلحت امہی اس کی اجازت ندی کوئی اورحفرت علی توحق رہے اس طرح ہرد تھے ، جیسے بکری کا بچرا بنی مال کے بیجھے جیتا ہے۔

دی ربانی کچه دنوں ملتوی ره کر بجر حادی ہوگئ تھی۔ نزدلِ وی کے لئے کئی مقام یا دقت کا تقین نہ تھا۔ حفرت جبر لی جب بھی کوئی آیت نے کرآتے حقود رایک کیفیت طاری ہوجاتی اور آپ اسے محفوظ فروا لیلتے۔ اس طرح تین سال گزر گئے۔ آخر آپ کو کھلے عام اعلانِ رسالت کی ہدایت صا در ہوگئ ، اور ایک دن آپ نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوکر آ واز دی بالکل اسی طرح جس طرح جی بلنگ

"يامعشرترسيش"؛

ا ہے کی اُوازیر لوگ جمع ہوگئے تو آپ سے ان سے سوال کیا۔ ایک میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں اور دیا

" بن اگريد كهون كربها دل يجهي سيكوئى سنشكر آدائد توتم بغير يكه يقن كرلوگ ؟

سب بک زبان ہوکر ہے۔

مرهم نه تم کومیشرسیج اولته ی پایا ہے"

تب أب في فرطايا.

" تومیں تم سے کہنا ہوں کہ خدا ایک ہے۔اس پرایمان نہ لا دیکے توعداب میں مبتلا ہو سکے " بعن لوگوں کے کان میں اِس عقبدے کی سُن کُن پڑ جی تھی جھٹور کی زبان سے سن کر دہ برہم ہو گئے۔ یہ بہلا موقع تھا ، جب کتے میں آپ کے خلاف بنطیٰ کا اطہار ہو رہا تھا۔ سارا مجمع آبار افسکی کے عالم میں منتشر ہوگیا۔ پھر آپ بھی دہاں سے چلے آئے۔

ردایات معتبره کی روسے آنے مکی بیت بی بی است م کوروت دی اورعل سے کہا کہ ایک بیار طعام ، ایک دان مجری کی اورایک کام دوده کا تیار کرای اور البطلب کی اولا دکو کیا وادیوں علی نے حسب ارشاد تعمیل کی، جب سب جمع ہوگئے تو اپنے کھا نا بہت کی ایک کم چالیس اوری سقے گرسب نے اتنے ہی کھات میں پیط بھر کر کھا لیا حصرت الوطالب، خاب حرزہ ، خاب عاس اورالولمب ہراکی موجود مقال اس مجرب براکی موجود کی دیا ہے۔

انظے دن پیمراس طرح سب مکیا کے گئے اور اسنے می کھانے بیں سب نے کھالیا ، اسے حقود نے کھانے بی سب نے کھالیا ، اسے حقود نے کھانا ختم ہوتے ہی کہنا من وع کردیا ، نھیب والے بی اب کہ میں آپ کے لئے ڈنیا اور آئوت کا تحفہ لایا ہوں " نسسسل میں آپ نے فلاکا بینیام بہنچایا اور کہا " بیم شخص اس میں بیل کرے گا وہ میراسمائی ، وهی اول اور کھیا "

جمعی ایک خاموشی میں چیرت اورغیقے کی نکا ہوں سے دیکھا رہا. دس سال کا ایک بحہ اُسٹے کر کھڑا ہوگیا.

" یارسول الند ایس آب کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا، ان گا انھیں بھور ر دوں گا، بیٹ چیردوں گا، ٹانیکن کاٹ دول گا اور آپ کا دریر بول گا " حصنور نے علی کی بشت کردن پر اتھ رکھ کر ایک طما نیت کا اظهار کیا اور کہا "بیمیرا بھائی، میرادھی اور خلیفہ ہے ، اس کی سنو اور اطاعت قبول کرد" اس بر لوگ تسخ کرتے ہوئے اُٹھ کر کھونے ہو گئے اور ابوطالب سے کہنے تھے اس بر لوگ تسخ کرتے ہوئے اُٹھ کر کھونے ہو گئے اور ابوطالب سے کہنے تھے "مہیں حکم ہوا ہے کہ بیٹے کی بات سنو اور اطاعت کرو" مرور خیاس کی تفصل اِسی طرح مکھی ہے کہ آلِ عبدالمطلب کوئی اثر قبول کے بغیر سیال گئے۔

سے بیر یاں ہے اِس مے بعد آنخفرت سے دہنی اور تو ہن کرنے کا سلسد شروع ہو گیا اور لوطان کی ذمہ داریاں بڑھ گئے بیں۔

مورخین نے اہمانِ ابوطالب محتملی ہو بھی دکھا ہولیکن اِس کی شہادت فرہ دی کہ بھتیج کی حفاظت میں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کی بھی پر واہ نہیں کی بیکن بس جہاں جاتے ، انگلی کیڑ کر ساحقہ نے جاتے ، دات بستر رہا پنے باس لگاتے اور حتی الا مکان آیب کو نگاہوں سے او حجل نہ ہونے دیتے بھتے۔

"اگران وگون کو، جونشرلین النفس اورعقل مندستے اوگلیسی اسے ماہی گردن سے می صورت کم تعلیما فتہ نہ ستے ، معلم اسلام میں نیا پرتی ، فریب کاری یا صعف ایمان کا شائر : کک نظرات اواضلاتی اور معامر تی اصلاح کے بارے میں آپ کی تمام ائیدیں ایک کھے کے اندرفاک میں میل جائیں ہے کہ اندرفاک میں میل جائیں ہے (

بهرطوراب اسلام کامرکزی نقط محیل کر دائرے کی تشکل اختیار کرتا جاراتها ادراس میں بہت سے لوگ داخل ہوگئے سفے۔ ورقہ بن نوفل کا اسلام بتوت کا مختاج ہے علی الملڈ کی طرف سے امامت کے لئے منصوص سفے۔ بہلی خاتون ، جماللہ بخصوں نے اسلام فیول کیا ، خاب فیدی بخصیں ، اس کے بعد زید بن حاریۃ ، عماللہ بن ابوت المعروف به الویکر وغیرہ مشرف یہ اسلام ہوت بھر یہ تعدا دچا لیس بن ابوتھا فہ المعروف به الویکر وغیرہ مشرف یہ اسلام ہوت بھر یہ تعدا دچا لیس بک بہت کی بحن میں سلمان ، الوذر ، مقداد ، خاب ، جابر ، ابوسعید خدری، زید بن ارتم ، عثمان بن عفان ، نبرین عوام ، عبدالرحن بن عوف ، سعد بن ابن قاص فاطر بنت خطاب ، عثمان بن منطعون ، عبداللہ بن مسعود ، سعید بن زید وغیر شامل فاطر بنت خطاب ، عثمان بن منطعون ، عبداللہ بن مسعود ، سعید بن زید وغیر شامل فاطر بنت خطاب ، عثمان بن منطعون ، عبداللہ بن ابوطالب کے پاس آئے اور ابوطالب نے بساتھ ہی کہ دیا ک

ترش کا دو سراحربه مال و دولت ،عزت و دچامت کی بین کش سخی حیس کا جواب حفنور کی طرفت سے یہ دیا گیا کہ ایک استھ برچاند اور دو سرے برسوج رکھ دیا جائے تب بھی وہ اپنے فریقنے سے دست کش نہیں ہر سکتے ہوئیا۔ کا ادّل دن سے ایک فیصل تفاد انہیں مخدین عبداللہ کی سب برین کر دہنا شخا مگر تریش سے دابط دہتے کے سبب وہ یراہ راست کے کو رو کنے کی خاطر درمیا نی رکاد بنے ہوئے مقتے اور مصلحت و قدت کا لفا ضا بھی تھی تھا۔

لاگ داستے بیں کانتے سچھا دیتے ، نماز پڑھتے وقت بیشت پرکوڑا پھینک دیتے مگرفوراً موقع سے ٹل جاسے کہیں ابو لھالب نرا جا بیں۔ ایک دن عقبر بن معیط نے نماز پڑھتے دفت گردن میں جا در ڈوال کر گھیٹا تواہد کھٹنوں کے بل گر پڑے ۔ اِس طرح نت نئے منطالم ڈھائے جاتے رہے بھر بھی معلّم اسسلام لاگوں کو توجید کی طرحت بُلا آیا ہی رہا اور اپنا مقصر تخلیق پوراکرتا رہا۔ ہرزہ سرائی زا ادریے ہودگی سے پیش آ ما توکفار کا معمول بن کیا تھالیکن ایک طرف وہ اپنے سلک کے سخت سوئت سے ہوتی ہے۔ سوئت سے معن سخت سے مخت نز ہوتے جارہے ستھے ، دو سری طرف مینی برکی صدا تہ اور خفایت تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی ۔ اسلام قبول کرنے والوں کی آدراد بڑھتی جارہی تھی جس میں آخر عمرابن خطاب بھی مشامل ہوگئے ۔

قرسی کی دیشہ دوانیاں اپنے عرصی برستیں ان کے جواب بین سلان می دین حق کے لئے جانوں کی بازی نگانے پر آما دہ ہوگئے۔ ایک دن حصور نے تماز کے بعد حرم میں سلخ متروع کی توکفار آپ پرٹوٹ پرٹسے بسلانوں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو حارث بن ابی الداشتے زخی ہوئے کہ درجہ شہادت پر فائز ہوگئے الم کے خداکی راہ میں سلانوں کی یہ بہلی قربانی ہیں۔ اکر جو گئے الم کے خداکی راہ میں سلانوں کی یہ بہلی قربانی ہیں۔

اس تشرد کے با دی و دسلانوں کی تداد بڑھتی رہی گرمکہ اب ان سے لئے معفوظ ندرا مقااس لئے آسخفرت کی مرضی سے سلانوں کا ایک قا فار جسٹہ کی طر ہجرت مرکبا جس کے سرمراہ بعفرطیار سے فی فرسٹس بھی غافل منستے ، انہوں نے عروبن العاص اور عبداللہ بن رہیع کو تحالف لئے کر نشاہ بنجا شی سے پاس بھیج دیا۔ حبیث کے دریاریں جعفرطیا رہے ان کا منا ظرہ ہوا، اور جناب جعفرطیا رہے رسول اسلام کا تعارف ایسے الفاظ میں کرایا کہ بنجا شی بہت منا تر ہوا۔ قراش کے سفیروں کو مذکی کھا نا پڑی اور شان کی سال حبیث میں رہ کروائیں ہوئے تو

جُنُكُ جَبِيرِ مر موعي سَفّى -

بناب فديم به بنی اسلام مي ا بن عظیم المرتبت شوم سے بي بي نه تهره و عراق سے اسلام کی متعانیت بیان کرتیں ادر کسی حد کا بہیں منا ترکویں اب تک ابراہم لعدیں ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے سے مگر دونوں انتقال کر گئے سے امراہم لعدیں ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے گر وہ بھی دفات با گئے ، لہذا قرنش حفور کو ابر کہتے سے ، اخر فدانے کفار کا مُنہ بند کہ دیا اور ۲۰ جمادی اثنانی مصدیعت کو چاندی بینی عطاکی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا ، حصنور کی مسرت بیان کی محماج کہا تھی دہ اس کا بطف نہ اصحاب کو ایک کر کوہ جائے جان کا خطرہ ، لہذا کچھ دنوں بعد آپ بھی اپنے باقی اصحاب کولے کر کوہ صفایرار قبین ای ارقم کے مکان میں منتقل ہوگئے اور دہاں سے اپنا بینعام لوگوں مسرت اپنا بینعام لوگوں کے رہے دہاں سے اپنا بینعام لوگوں کے رہے دہ بینی اپنا بینعام لوگوں کے رہے دہ بینی اپنا بینعام لوگوں کے رہے دہ بینی ہوئے اور دہاں سے اپنا بینعام لوگوں کی بہنی ہے دہ بینی بینیا ہوگا ہے دہ بینی بینی ہوئے در ہیں۔

تشعب إلى طالب

بت برست قریش بھی اپنے عقیدے بیں اتنے داسنے سے کہ حفور سے علاد کا دروازہ کوانی ایمان بنا لیا سے انہوں ہے ایک جا عت کے ساتھ بچرابوطالب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ وہ محد کوان کے حوالے کردیں ورمذان کا مقاطعہ کرفیا جا ہے گا۔ کہنے والوں میں کے کے عما مدین بھی شامل منفے۔ ابوجبل، شبیبۂ عتبہ نصر، عاص اورعقہ بن ابی معیط۔ ابوطالب کوئی سحنت جزاب وینا چاہتے ہے تا ہم انہوں نے مصلحتاً بڑی نرمی سے طال دیا تکرچند روز کے وقفے سے وہ بھرانح تر سے محد کو تر ان کی طرف سے محد کو تر ان کو تر ان کو ان سب کو ہلاک کردیں گے۔ اس پر ہرائے غضبنا ایک کا نتا ہی جبحہ گیا تو وہ ان سب کو ہلاک کردیں گے۔ اس پر ہرائے غضبنا ہوگیا ، سب نے مل کرنی مطلب کے مقاطعہ کے لئے ایک عبدنا مرم تر کیا اور ابوطالب ہم خفر ہے کی حفاظ طبت کے لئے تقریباً جا ہی افراد فیا ندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر افراد فیا ندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر افراد فیا ندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر افراد فیا ندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر اور اندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر ایک اندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر بر ان اندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر بر ایک میں بر برای کو کے کے اندان کو لئے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر برایک کو کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر برایک کو کھٹا کہ کو کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر چلے گئے ، جس پر برایک کو کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر پر برایک کے کہ کرم مرک پر برایک کو کرم مرک پر برایک کو کرم کے کرم مرک پر بوشت میں شعب کے اندر پر برایک کے کہ کو کرم مرک پر برایک کی کو کرم مرک پر برایک کے کرم مرک پر برایک کو کرم کے کرم مرک پر برایک کو کرم کے کرم مرک پر برایک کے کرم مرک پر برایک کرم مرک کرم مرک کرم مرک کرم مرک کرم مرک پر برایک کو کرم مرک کرم م

حد کرنا اکرچہ آسان منتھا بھر بھی قرلیش نے قدرے فاصلہ سے اس کو گھیسے۔ میں لے دیا۔

کفار ترس کوجانی دشمی توان وگوں سے تفی حبھوں نے اسلام تبول کرلیاتھا مسلانوں کے دوستوں سے انہیں کوئی عداوت نہ سقی، ان کو تو وہ بخش دینے پر تیار سفے۔ الوطالب جود اس پر تیار سفے۔ الوطالب جود اس پر تیار موسے تو پہلے ہی ون بھتیے کی روشس سے دستبرواری کا اعلان کردیتے اور بیٹے کو بھی مختل کی تاسی سے دوک دینے گرابوطالب نے کیمی مخالفت میں زبان کو منبش کو بھی مخالفت میں زبان کو منبش شک مہنیں وی اور اپنی ستر کیے تو ندگی فاطر بنت اسر کو میں لوکا سک مہنیں جو محتل کے گرو پروانہ وار گھومی مہنی بلک اس کے محکس اپنے ہو تول پر مصلحت کا قفل وال کو منظر کو سے اور بیوی کے عمل کو دیکھتے رہے۔

شعب میں ان کے ساتھ جو چالیں افراد نظر ندیتے، ان کے کھانے پینے
کے ذمہ دارا بوطالب سنے انہوں نے ایک مدّت کک گذربسرکا انتظام کرلیا
سفا گرنظر نبری طویل سے طویل ترہوتی جلی گئ اور نوبت فاقول کی آگئ ابوطالب
با ہر نکھتے تو قریش سے تصادم کا خطرہ سفا چروہ کوئی شنے باہر سے اندرالنے
سمی نہاتے کیونکہ محاصرہ سخت سفا سندب کے اندر بن عبدالمطلب سنب و دونہ
موٹ بیا در ہتے اور شعب کے باہر قرابیش ہیرہ دیتے تا ہم دستے اور کہنے کے
موٹ بیا در ہتے اور شعب کے باہر قرابیش ہیرہ دیتے تھے۔ ان آیام میرکسی درت کی طرف سے مدد کا کوئی سُراع نمیس مِلنا۔

شعب کی یم آزمائش کننے کو تو آئے عفرت کی تھی لیکن سُظر عائر دیکھا جائے تو اُزمائشش اس کی سقی سے آسخفرت کی حفاظت کا بیٹرا اُٹھایا تھا۔ الوطالب اسے محتاط سے کو علی اور محرا کے لیٹنے کی جبکہ روز رائٹ کو بدل دیتے اور عمراً محرا کے بسترریکی کو ٹیا دیا کرنے ستے تاکہ قریش حلہ اور ہوں تو محد کے بجائے علی کوئی علی کو کچھ ہوجا آتو الوطالب کو زیادہ پر داہ نہ ہوتی۔ ان کا نصب لعین تو محد کو بھانا تھاجی کی کوشش وہ دن رات کیا کرتے تھے۔

ان تمام احتیاطوں کے با دجود بی ہاشم کے بچوں نے فاقوں پر فاتے کئے بیتے اُبال ابال کرکھائے ، بھوک ہیں چینے جلاتے رہے نگرابوطالب نے ایک لینے کا تفور تک نہیں کا ۔ یہ ابوطالب کی پر فی مقی جس سے دشتوں ہیں بعض لاگوں کے ول پسیجے بغیر نہ رہ سکے ۔ آخر تین سال کورٹ نے بعض لوگوں سے کہا کہ اسب کورٹ نے بعض لوگوں سے کہا کہ اسب ابوطالب کے بیوں کی ترب و سکے منہیں جاتی ۔ ابوجہ اوراس کی بیوی آم جل ابوطالب کے بیوں کی ترب و سکے منہیں جاتی ۔ ابوجہ اوراس کی بیوی آم جل نے منا لفت کی کہ انہیں اِسی صال میں رہنے دیا جائے ۔ ابوطالب اوراس کی بیوی آم جل دورسے آخیں باتیں کرتے در بیکھ رہے تھے ، وہ بڑھ کراگئے اور بولے : ۔

« تمہارے ایم عبدناہے کو دیمک چاط گئے ہے اب اس پر مردت اللہ ادر محدالرسول کے نام رہ گئے ہیں "

الوصل معترويدكي اورالوطالب في كهار

ومع مرے میں نے نیردی ہے جوغلط نہیں ہوسکی "

تعدیق کے لئے معاہدہ کیفے سے منگواکردیکھاگیا تر دا تعیاس میں باہمی معاہد ہے کا یک معاہدہ کیفے سے منگواکردیکھاگیا تر دا تعیا اس میں باہمی معاہد ہے کا یک لفظ میں باقی نامے کوچاک کر ڈوالا۔ اس طرح طلم کا یہ دوزم ہوگیا اور شعب ابی طالب کا معاتب نامی میں گئے۔ دہ مختلف طریقی سے تو در کو رائٹ ان کرتے رہے۔

منگ دینت کو ابوجہل کچھ بہودیوں کولے کرایا اور آ تحضرت سے کہا کہ
دہ بنوت کے دعویدار ہی ترمعجرہ دکھا میں اور چاند کو دو گرٹے کردیں چڑھویں
اریخ سقی، اسمان پر بورا چاند چیک رہا تھا۔ آتحضرت نے انگل چاند کی طرف
اشھاکراس پر ایک خط دیا۔ معا چاند کے دو گرٹے ہو گئے اور الگ الگ ہو کمہ
چھڑ ایس میں مل گئے کم بلغنقا داوجمل کے لی پرام کا کوئی اُر نہیں ہوا۔ وہ اس طرح دیا کے اُر ادبا۔

## بناب بوطاليك رخد تحبركي وفات

اعلانِ بنوت کے بعد سے مردر کائنات بڑے بڑے مصاب سے گزر چکے سط مگراہی ان کا خاتمہ تہیں ہوا تھا۔ شعب سے تکلنے کے ساڑھے اسط ماہ بعد اسلال کی عمریں حصرت ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔ یہ اکفرات کے لئے آنا عظیم ساتخہ تھاکہ اس کا برداشت کرنا مشکل ہوگیا، اس برعفنب یہ ہواکہ تین دن بعد جناب خدیجے نہ الکبری بھی اپنے خالنی حقیقی سے جا ملیں۔

فدیج الکری فرف آ تخفرت کی وفادار رفیقہ جات ہی نہ تفیں بلک مجوبہ میں خوس بلک مجوبہ میں خوس بند محبوبہ میں خوس بندرہ سال بڑی ہونے یا وجود حضور کو اتن عزیم خوس کے ملے کی اطبیعا نی زندگی میں دوسری بیویوں کو دیکھ کرا شخص خدم فدم پر خدم کر کو اور آب پرایک غم کی سی کیفیت طاری ہوجاتی حدے یہ جس سے بعض مولیوں کو خدر بجر سے بعض بولیوں کو خدر بجر سے بعض بولیوں کو خدر بجر سے بان میں ہولیوں کو خدر بیار میں کائم مقام بیویوں کو خداون ایک محال کی قائم مقام بین کے خلاف ایک حال ہولیا ہے اور انہوں نے مال کی قائم مقام بین کے خلاف ایک حال نیا لیا تھا۔

خدیجه کی زندگی پر ایک سرسری نظر دالی جائے آوایک وقت دہ دکھا گاریک اسے مجربے کی زندگی پر ایک اور خلاموں سے بھرا ہوا نتا آپ کی ایک آواز پر دو دو چار چارکنزس دوڑ پر تی تھیں ۔ دولت آنی تھی کہ سیکہ العرب کہلاتی سقیں بھرا بنہوں نے فرد اچیے کو حفو کر کی کنیزی میں دے وہ اب دوسروں کو اپنی مقیں بھرا بنہوں نے فرد اچیے کو حفو کر کی کنیزی میں دے وہ اب دوسروں کو اپنی بختم د آبرہ کا منظر کھنے کے بجائے آپ خود حضور سے چہرے کی طرف دیکھتی ہمتیں کہ دہ کہی بات کا اشادہ کریں تو فدیجہ اس کی تعمیل کر کے سوا دت اربی حاصل کر لیے فرد کے دوسری فراخ د لی کھانے فدیجہ کے مقابلے پر ناقابل ذکر دولت مندا ور بھوڑی کا مرسری دکر کر کے دوسری میں اور کے موال دوستی ایک بالیان کرنے لگا ہے سے دول جلانے کے لئے فدیجہ کے بی میں وہ بورے کا قصر ہے کے فور کے دوسری بیولوں کے کنواد بنے کا کے بیوہ ہونے کا قصر ہے کے افراد وسری بیولوں کے کنواد بنے کا

تفاخر جنانے لگنا ہے وہ خدیجہ کے اس شرف کو جول جاتا ہے کہ رسول حیب خدیجہ کو سے سنے تو کنوارے سنے، دو سروں کو دو ہا جو شوم سلے۔ جہاں کک دولت اورانیا کم تعلق ہے ، اس کے لئے آنا ہی کہہ دنیا کافی ہوگا کہ کئے نئے بھی خدیجہ کوملیکہ لاحب کے رویب میں ویکھا شفا بھروہ دفت سبی آیا کہ خدیجہ ایک غربیب نیمبر کی ادفا کینز کی شکل میں نظر آئیں۔ ان کی بے شمار دولت کا آخری سکہ سبی نبینی اسلام کے لئے خرج ہوگیا تا ہم خدیجہ طمئن سفیں کہ وہ اوران کا سب کھی نیمبراوردین بعیسر کے کام آگی ۔ وُنیا بلکہ کا نیاست کی آدریا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اسسلام خدیجہ کے احمان کو کبھی فرامون نہیں کرسکا۔

اسلام کے دومریے ظیم محس حفرت الوطالب ہیں ۔ اکثر صحابہ کے آبار کفر
کی موت مرے سے لہذاعلی کی نفیلت کو کم کرنے کے لئے یہ انسانہ تراش لیا گیا کہ
ابوطالب نے آخر دفت تک کل نہیں پڑھا ۔ انصاف اگر دنیا سے ابید بہیں ہوگیا ہے
توسوچا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ، حب نے دکھائے کو اسلام قبول کرلیا لیکن از د
ہی اندر دین کی جربے میں کا تا رہا، و د سرا وہ جس نے مرف رسول کو بچانے کی خاطر
کفا رسے رابطہ رکھا اور بتقاف ای مصلحت اپنے ایمان کا کھلا ہوا اعلان بنیں
کیا ، اِن دونوں میں سے کون بہرہے ، کس نے مہم بالث ن خدمات اسجام دیں ؟
علی سے غاد میں اگر ابوطالب کا کسی سے مقابلہ کیا جائے تو سرکار کی ہملی تھی ہوائی کا مشرف کی میلی نفت خوال
کا مشرف کسی طرح ان سے چھیٹا نہیں جا سکتا ، دہ رہتی دنیا تک پہلے نفت خوال
کسیلا میں گئے۔

ا مل موقع پر برکہا ہے کہ ان ہوگاکہ اگر صفرت ابوطالب مرت زبان سے اعلان کرنے کہ دہ مسلمان ہوگئے ہیں توکیا مظاہرہ ایمان کے بعد عملی طور بردہ لیا محدار ادا کرسکتے جس کی برولت انہوں نے جینے جی بانی اسلام پر آ کے نہیں آنے دی کردار ادا کرسکتے جس کی برولت انہوں نے جینے جی بانی اسلام پر آ کے نہیں آنے دی کردار اندا ہی جی کردار اندا ہی جی کہ جدالہ این عباس اگر بر کہتے ہیں کہ ترع سے عالم میں ابوطالب کلمہ بڑھ رہے سے تھے تو انہیں جموٹا سطہرایا جا اسے کران کی عمر عالم میں ابوطالب کلمہ بڑھ رہے سے تھے تو انہیں جموٹا سطہرایا جا تا ہے کران کی عمر ا

س مهام اسال تقی ، ده بالغ تهیں ہوئے سفے لہذا تصدیق معتبرتہیں ، ابوطالب کوعیر مسلم تاست کرے کے لئے اکٹرا تنا اصرار کیوں ہے ؟

وہ اولالب، ہمسلام کورگ دگ بین جس کا خون دور رہا ہے ہجس کی اولاد
دین حق کے لئے ہر دور میں مروں کی با ذی مکا تی دہی، اگراس کو عمل سے مسلمان اور
قول سے موحد ہی تابت کر دیا جائے تو ان احسانات میں کوئی کمی تو نہیں ہوجائے
گی جوابوطالب اوران کی اولاد نے دین حق پر کئے ہیں ہے ہے ہما رامسلک اپنی
عگر پر آبل ہے ہم تو ابوطالب کو اسلام کا محن اور مسلمان سمجھتے ہیں جن کے دین کی
مصلح ہے اور ہم جن کو می حمدیٰ میں مون قرار شیس سمجھتے ہیں ۔ ان کی
مصلح ہے اور ہم جن کو می حمدیٰ میں مون قرار دیا جا سکتا ہے کی دکھور انہیں نہیں تو ان کی حصلے
کو جان سے خطرات لاحق ہے۔

مُودر مُولِ اکرم بھی الوطالب سارس قدر مانوس مُقے کہ اِن کی وفات پراندوہ کی تصویر بن گئے اور مھرتین روز بعد جب ضدیجہ کا انتقال ہوا توآپ کی حالت دیکھے دیکھی مذجاتی تھی۔ آ ہب نے گھرسے ٹکٹا چھوڑ دیا، اورسناسہ بعثت کو عام الحزن کا نام دے دیا۔

سفرطالف

خدی اورابوطالب سے بعدا کفترات مادی طور بربے سہارا ہوگئے تھے کمچھ دنوں کک آپ نے گوشنشنی کو طول دیا بھرطا گفت سے عام ہو سے کیونکہ سے سے میں گفارِ قربیش کا غلبہ بڑھ گیا تھا اورابوطالب کی دکا وٹ سامتے سے مہلتے ہی وہ بے دھوک کے کرنے برائز آسے سے یہ اور جو الی سے کیا اور عرف اپنے آذا دغلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا نیکن بنی تقیف نے کے والوں سے زیادہ بدسلوکی کی ا آپ برائے بیخر برسائے کہ آپلیو لہان ہو گئے اور یہ دوڑتے دوڑتے دوڑ تے دخی ہوگئے ۔ سے چھ سات سو سال پہلے بہونے حضرت عیمی کا جو حال کیا تھا، طالف میں اس منظر کو دہرایا گیا اور آب نے مکے حضرت عیمی کا جو حال کیا تھا، طالف میں اس منظر کو دہرایا گیا اور آب نے مکے

زیدین حارثہ خفیہ طور پر کم پہنچے اور حب طعم بن عدی نے حامیت کا وہ ہم کرلیا تو زید و اس آگر آہ کو مکر لے گئے۔ حصرت عالمت دوجہ رسول

التذك به بعد المرابية المرابية اليه بى حالات سے دو چار مونا پرا الله كرد د به بخطر المبي بهرطود الله مقصر خليق كولود كرد د به منظم كرانه به بهرطود الله مقصر خليق كولود كرنا مقا اور خلات ناس كے لئے بهروه راسته اختيار كرنا مقا بحس سے وہ اپنا پیغام لوگول تك بہنجا سكة الس لئے آپ نے مختلف قبيلول سے جس سے وہ اپنا پیغام لوگول تك بہنجا سكة الله كاكم بيت ترقيا كى لاكوں كو اپنے مرم بن الله كاكم كري گا اور ايك رشمة بيدا بوت پرا بل قبيله كى اكثر ميت تك بہنج كرانه بي مثار كري كري گا درايك رشمة بيدا بوت پرا بل قبيله كاكم مراب وقت جو سال متى تا سكال بعد آپ يا لغ مونى اور بوى كاكر دار اوا كرسكين .

آنحفرت کی نظری بردی کے لئے صورت و شکل اور مین وسال کی کوئی تیدنہ تھی ۔ وہ ہر ہے سہارا کا سہارا بغنے کو تیار سخے اور ہراس عورت کو زوجہ کی حیثیت سے تبول کرنا چا ہتے سختے جس کے زرید دہ اس کے برشتہ داروں سکے بہنچ سکتے اور صلحة اسلام کی وسعت دے سکتے۔

آپ کا پر نظریہ ہر لحاظ سے کا بیاب دیا اور پنجیب اسلام کی ہم کشتنگی سے
خود اسلام کا رشتہ وسیع ہونے نگا لیکن دو مری طرف ام المؤمنین عائشہ کی بر تری
شابت کرنے کے لئے الیں الیں عربی گھڑ لی گئیں جن سے آن خفرت کے دقار نبوت
پرایسی حزب پڑی کہ آپ کی سیرت ہی بدل کر رہ گئی۔ قدرت نے تو دنیا میں اصلاب
طاہرہ کا المتزام کیا تھا مگرامت نے ایک خاص مقصد کی خاطراپ کی دی سیرت
بیش کی ہے جس سے ایک العزم می شمر نبو قرباللہ عنبی مربقی معلم ہو الے۔

جنیات کے سلسے بیں ام المومنین سے یہ روایت بھی ہے کہ میری ماں مجھے ککر می کھلائی متفین اکریس زفاف کے قابل ہوجا دُں'؛

خدا کا مجوب ترین رسول جس کی خلفت عرف عرفان با دی کے لئے ہو ڈی آئ اس کے سوب زندگ کے محامن کی بھتے ہے کہی مسلمان را دی اس کے بعق مشافل ا در تباہے ہیں۔

سخ ن موسے دوایت ہے کو عرب کی ایک عورت رسول الدکے

ان کان کئی جو مرسے چا دراوڑ ہے ہوئے بھی آ تحفرت اس سے بوع کیا ڈ

اس نے کہا دیم الدکے نام پرتم سے بناہ مانکی ہوں اپنے اس جوڑو یا (پ)

ابواسیب سے دوایت ہے کہ ایک دن میں رسول الدئد

کے ساتھ ایک جگہ کیک۔ ایک عورت بویٹہ کو کچھ لوگ لائے

ایپ نے اس کی طرف سیقت کی تو دہ سرسے بیا دُن بک کا نیپ

گئی اور جب آپ نے اُس سے اپنے کو تبول کرنے کی بات کی تو

اس نے اعوذ باالد منک کہا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ (پ)

یہ دوایات محرین اسمعیل بخاری کی منتقب دوایتوں میں ہیں ۔ اِس طرح کی

یہ دوایات محرین اسمعیل بخاری کی منتقب دوایتوں میں ہیں ۔ اِس طرح کی

میٹی ہی دوا میتی بجن اری ہسلم اور دیگر کتب اصادیت میں موجود ہیں ، جن سے

دسٹول الدُکا ایک خاص کردار دا صنح ہوتا ہے اور وہ حذبہ بشری سے مغلوسیا کی۔

ایسے انسان دکھائی ویتے ہی جن کی روحانیت شتبه نظراتی ہے۔

بیتر دسی نکل ہے جو دضع احادیث کا حاصل ہے کہ جو نکہ آپ طبعاً ایسی عورتوں کے شائن سے ہنداسب سے زیادہ جوان عورت کی طرت آپ کا النفا زیادہ سے زیادہ جوان عورت کی طرت آپ کا النفا دیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بیستند منہ تھی ہی دو اسٹی ہوئی دو سری ہوئی آپ کو حصرت عائشہ سے زیادہ بیستند منہ تھی ہی دہ دوائش ہوئی دیا اورکسی نے صاحبے حست بیغیم ریفن پروری کے الزامات تراش لیے۔ آکفرٹ کی دات گامی ہما دامرکز عقدرت ہے ہم ان روائیوں کے اربک بیلونظرانداز کرجا بین کے لیکن جولاک حقیدرت ہے ہم ان روائیوں کے اربک بیلونظرانداز کرجا بین کے لیکن جولاک حقیدرت کی رتری تابت کرنے کے گھڑی گئی ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق منہ بی رائے کی رقبہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق منہ بی رہا دے ہی جوائی اسٹی کے ایک ایک عورت کی رتری تابت کرنے واشات نفسائی کا شائیہ تک منہ تھا، وہ تو ایک کے صاف بندگی نظر تھا ہو آسٹے بیستے سو سے جا گئے ، ہرحالت بی فا بل تعلید تھا ہم کا ایک ڈخ عیلی این مربم اپنی طاہر و مطرز ندگی سے بیش کر کھے تھے۔ ما ایک ڈخ عیلی این مربم اپنی طاہر و مطرز ندگی سے بیش کر کھے تھے۔

کے کے عالات آب تمیں حدیک معتدل تھے مطعم بن عدی سے اعلان کیا تفاکہ مجداس کی بنا ہ میں ہیں لہزا قرلیش کے تشد د کی رفعار کچھ دھیمی بڑگی تھی جس سے اشاعت اسلام کوفائڈ ہ ہوا اورایک کینر تعداد میں لوگوں نے اسلام تیول کیا۔ مشیب معراج

اندانی جم کا سفر آسمانی میرالعقول بے سکن مرت ان دگوں کے لئے ہو طفرہ کو ایک اندازی ان دکوں کے لئے ہو طفرہ کو ایک بیکر فوری متھا جس نے ہمیں اپنے سے مانوس کرنے کے لئے جم کا لبادہ اوڑھ لیا شھا ادرائی گئے آپ سے جسم میں ماریمی نہ تھا رسورہ کی شعاعیں قالب نوران کو پار کرکے دو مری طرف گذر ما تیں . درمیان میں کوئی رکاوط تھی ہی مہیں نو بر توکس جیز کا پڑتا اس وصف کے ساتھ ساتھ با وس میں ایسی آ سے سمجی ہونام آ دمیوں کے باوں میں ہوتی ہے سے بھر سے ایس میں جسے سے بھر سے ایس میں میں میں ایسی آ سے سے بھر سے آپ میں ہوتی سے آپ

ک با توں بردھیان دینے ہیں کوئی ہچکچا مبط محسس منہ ہوتی ۔ حضرت جریلی فالق حضیق کی طوف سے اب بھی ہدایات لے کر آرہے سے آب ان تمام آبات اور ان کے مفاہم کو نز دیک د دُورے اہل اسلام کک پنجا بہ سے تھے ۔ ۱۲ رجب مثل بعث کی شب جبڑلی آئے تو نور کا ایک گھوڑا ان کے ساتھ تھا ۔ جبڑلی نے فرایا کہ فوا ان کے ساتھ تھا ۔ جبڑلی نے فرایا کے مفاوند تورس نے یا و فرمایا ہے ۔ آن مخفرت بلاکسی جمجگ کے گھوڑ ہے مربی خرای کو مات کو مات کی کھوڑ ہے مربی خرای کے اس کے گھوڑ ہے مربی خرای کے گھوڑ ہے۔ اس مطلا ماجس کو برات کہا جا تا ہے۔

جبرل براق کی لگام سھامے ہوئے سے اور براق فضائے بسیط پر پر واذکر
راستا ۔ گھوٹا بہت المقدس بہنج کر شہرا اور بھر منازل اسمانی طے کرنے لگا ایک
تفام پر بہت ہے کربراق ڈک گیا اور جرائی نے کہا کہ اب اگر دہ آگے جا پی کے تو
ان سے پر عل جا بیں گے ۔ بہاں سے آب ایک نوری تحت پر بہتے ۔ آگے نہیں
ہوئی نضاستی اور مذربین و آسمان کا کوئی بہت دنشان ، عرف ایک نور کا عالم
سخا اور اس میں رفرت نام کا تحت نور بہنا چلا جا رہا شار منزل قاب توسین پر
بہنچ کوایت تحت سے اتر ہے اور پا بین ا ارکر آسے بڑھنے کا ادادہ کیا گرآپ کو
بہنچ کوایت ہوئی کہ اس طرح آسے بڑھیں ۔ آب بڑھتے چلے گئے ۔ سا سے ایک پر وہ
بڑا ہوا تھا جس کے بیجے سے آزاز آرسی تی ۔ بیرا واز اس بچے سے ملتی علی تھی ہیں
بڑا ہوا تھا جس کے بیجے سے آزاز آرسی تی ۔ بیرا واز اس بچے سے ملتی علی تھی ہیں
بڑا ہوا تھا جس کے بیجے سے آزاز آرسی تی ۔ بیرا واز اس بچے سے ملتی علی تھی ہورا کیک اسٹو برا میں اسے علی کورالیا
جو آپ کی گور کے یا لے علی ابن ایی طالی سے انتہ جدیا سے اس سے علی کورالیا
ہورا کیا جا اسے ۔

مواج بیں کیا باتی ہوئی ؟ یہ توختم المرسین جانتے ہوں سے یا خود باری نعالی ۔ دکیا کس نے کہا ، کیا کس نے شا ، یہ بات زمارہ کیا جائے '' ہم کو تولیس کے معلوم ہے کہ حفظور با بیخ وقت کی نما ذول کا تنحفہ نے کرفرش پر واہس آئے ۔ اس مقام پر یہ نکنہ فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جو لیگ معراج جہما فی سے اللہ نہیں ہیں جصور مرت انہیں کے لئے براق پر سوار ہو کر گئے سے اور تخت دفرت نہیں ہیں جصور مرت انہیں کے لئے براق پر سوار ہو کر گئے سے اور تخت دفرت

قادر مطلق نے محض اس لئے سیجا تھا کہ وہ مرطرے سے حم کو مے کراڈ سکنا تھا۔ در مذخود جسم آوری میں ہوائے دوش پر برواز کرنے کی صلاحیت موجود تھی اور خلاق کا ناست بھی جابتنا ترمضا عرب يطكو سيفن كاحكم وسه وتباا ورحضوراتا فائا يداكرن ولي ك حصور بہنیج جانے براق ورفرت کا التزام ایک نوصنورک منزلت دکھانے کے لئے كياكيًا شفا، دورس اس لترجي كدا تحقرت كواينا ساينتر مجه داك بعي فأبل بطلس که آید ایس سواری بر مکئے تقیم واسمان بر برواز کرسکتی تھی۔

ہماری تحقیق میں پرسفرائم یا فی سے گھرسے ہوا تنفا اور اس میں اتنی دیر لگی کہ كي على فورواز م كارتجيرالما منروع بول سقى إور واليس أت تو زنجركامها بند بور باشفار إسى لئ بعض لوك معراج روحانى كى غلط فهى ميس متسلابس -

یه وه زمانه تقاحبت لینج دین اینے عروج برستی مکر فریش اسمی اینا کام کرہے ستے، انخفرت جہاں بھی جاتے، الوجہل بیچھے تیگارتہا اور راہ پر اُسے ہیے دگوں کو معطر کا ارتبا کے حصور کا دماغ میل کیا ہے <u>کے معلے</u> برس مدینے کے چھ ادمی مفورکی خدمت میں ماحز ہوئے ستھے اور وین کی دولت لے مروالیں کے تتے اتہوں نے مزید کچھے اُ دمیوں کو ہموار کیا۔ ان کو لے کردہ ہی متعام میر ایم ملے جہاں حقور کیا نے ان کو ایمان کی روشنی دکھائی تھی ۔ یہ پہلی میدے نے عقبہ تھی جس کے بوکہ تحفرت نے مصعب ان عمر کوان کے ساتھ کیا ۔ ان سب سے مل کر مدیبے میں اشاعت دیں مے لئے واس مرکری دکھائی اور کائی آدمیوں کو دائرہ اسسام میں داخل کیا درسال بعدكون يحفز افراد كايك وفدع أب كودعوت دى كريزب كوانيا دطن باليس أنهس الميدمفي كمات كا وإن أناأي خررج کے اسی محاد لے کوملے سے بدل دے گا۔ بیڑب بس میودی بھی آنے والےمسیما کے منتظر مقے اور صاف معلم موتا ہے کہ اپنے بت پرست ہم وطوں کرمغمر خدا جیے کی نبی کے اسٹ تنقیا ل برتیار

ريك عقر" (١١)

تاریخ نے اِس معاہدے کو دوسری معیث عقبہ کا نام دیا ہے جس کے بگر تھتر کے منتخب بارہ نقیبوں نے مدینہ واپس آ کرزمین ہموار کرنامٹ وع کردی ۔ مہجرت مدینہ

کے بیں اب بہلے جیسے خطات ندرہے سے مکھ مدینہ زیادہ محفوظ تھا اور ہاں سے اثناعت اسلام کے لئے نے علقے ملنے کا بھی امکان سے، لہذا اسخفرت نے علقے ملنے کا بھی امکان سے، لہذا اسخفرت نے بھرت کا فیصلہ کرلیا اور سلمان آ بہتہ آ بہتہ کسی کو تبائے بغیر کے سے مدینہ منتقل مو لئے ۔ نود اسخفرت بھی ایک منصوبہ نباچکے سے جس کا کسی کو تا جا کہ نے خبر لگ کئی۔ دہ وارالندو ہیں جمع ہوتے ، ہر قبیلے کے چیدہ چیدہ آ دمیوں کو لیا یا اور سب نے مِل کر حفنور کے مکان کو کھیرلیا ۔

ابي جان كونداكيا ي س

یہ تو ہے محدت وہلوی کی رائے ، ہما رہے عقیدہ میں رسول کے بستر میم ون امام لیٹ سکتا تھا اوراس میں رسول کی مشابہت پیدا ہوسکتی تھی لہذا معنورے پہلے ہی علی سے کہ دیا تھا کہ رات وہ و بیں آکرگذاریں چا پخر حضرت علی اپنالفنس المدّے الحقہ بیچ کر اس کے نئی کے بستر ریاس نشان سے سوئے کہ ایسی میند زندگ مجرکہی ندا تی متی ۔ اوھ قریش رات مجرحها تک جھا تک کرد یکھتے دہے اور سوت ہوئے علی کو رسول ہی مجھتے رہے ۔

کہاجا آہے کہ حقود ایک شمعی فاک لے کر باہر نکلے متھے ۔ دہ انہوں نے قریش کی طرف اُڑا دی گریا اُن کی آنکھوں میں جھونک دی اورصاف نکلے چلے کئے دی ورصاف نکلے جلے کئے دی ورصاف نکلے جلے کئے دی وارصاف نکلے جلے کہ ورصاف کے اُس کے قدموں کی چاہیے محسوس ہوئی ۔ آپ نے گھڑم کر کھھا توحفرت ابو بکر ہے کہ و دار حفود نے ایک موجوزت ابو بکر ہے کھر کی طرف کے ۔ و دار حفود نے ایک موجود اِن کے ایک اونٹی حضرت ابو بکر ہے ورائی اونٹی میں اونٹی میں میں اونٹی میں اونٹی میں میں اونٹی میں میں اونٹی میں میں میں اونٹی میں میں میں اونٹی کے ساتھ دوان ہو کئے ۔

جیے ہوتے کفار قرمیش نے گھریں واض ہوکر چا در ہٹا تی تورشول کے جائے علیٰ کو پایا اور سوال کیا کہ محد کہاں ہیں ؟ علیٰ نے بڑی متما نت سے جاب نے جا تم ہوگ تواس طرح پوچھ دہے ہو، جیسے انہیں میرے حوالے کر گئے تھے "اس پر دشمن بہت عفیدیاک ہوئے ، گرغل کا اعتد قبصہ شیر کی طرف بڑھتے دیکھ کر خاموش ہو گئے . کیونکہ انہیں فور اُحفور کے تعاقب میں جاتا ہتھا۔

کفار قرارش کو اسخفرت کے بی نظلے پر مہت غضہ تھا۔ انہوں نے زندہ بامرد پکرٹالاے والے کے لئے سواؤنٹوں کا اعلان کردیا اور کئی آدمی تلاش میں کل کھڑتے ہو اسمار کفورت ، حفرت الوکرے ساتھ مجے سے ڈھائی تین میل گئے ہوں سے کہ انہیں غارِ تُورنظر آبیا۔ دونوں نعاقب میں آنے والوں سے بچنے کے لئے اس میں راض ہوگئے اوران کے داخلے کے بعد ہی کوٹی سے اپناجال غار کے دانے پرٹی کیا د ہانے سے بلا ہوا ایک بول کا درخت تھا۔ اس پرکبوتری نے انڈے وے دیئے جس سے بہت جہتم ہوگیا کہ اندر کوئی داخل ہوا ہے۔ اس اثناء میں دہمی تا اس کرنے ہوئے دہائے کہ اندر کوئی داخل ہوا ہے۔ اس اثناء میں دہ ہے ۔ آپ نے موزے دہائے کہ بہت ہے گئے ۔ حصرت الو کمران کی آبسٹ پاکر دونے گئے ۔ آپ نے سبب پوچھا تو کہا کہ وسٹن اس تعادین ہیں اور ہم دوہی ۔ آ محفرت نے سندین دی کہ نہیں ، مونی ، برق برق ، برق دونوں کے مطرفاک کام کیا تھا حصرت ابو کمرے ۔ رونے کی آواز کوئی میں لیتا تو دونوں کی طرفاک کام کیا تھا حصرت ابو کمرے ۔ رونے کی آواز کوئی میں لیتا تو دونوں کی طرفاک کام کیا تھا حصرت ابو کمرے ۔ رونے کی آواز کوئی میں لیتا تو دونوں کی طرفاک کام کیا تھا حصرت ابو کمرے ۔ رونے کی آواز کوئی میں لیتا تو دونوں

اربیجالا ول سکالہ بعثت کویر لوگ غاریں پہنچے ہے، ۵ دیج الاول کوبراً مد ہوئے۔ تین روز نک ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن ای بکرشب میں کھا ما پہنچا ہے و دوری روایت یہ ہے کہ صفرت علی لوگوں کی نظوں میں کھا ما پہنچا ہے رہے۔ دوری روایت یہ ہے کہ صفرت علی لوگوں کی نظوں سے بیج بچا کر کھا مالے جاتے رہے۔ غرض کہ ۵ رہیج الاول کوید لوگ با ہر شکط اور مدینہ کی طرف چلنے ہی والے متھے کہ مراقہ بن جعثم نے اُنہیں ویکھ لیا مگر قرب بہنچتے ہی اس کا کھوڑا زمین میں دھنس گیا تو دہ گر گر لئے لگا۔ آن خفرت نے اس کرمان کر دیا۔ سراقہ والیں بوگیا اور حضور مدینے کی طرف چل پڑھے۔ اس عرصے میں عبد الملئین اور چادوں ایک تھے۔

مریعے کے ماہی ہوگئے۔ مدیمیر: استحضرت کا وطن

اہل مدینہ سرنا باخیر مقدم بنے ہوئے حصور کے منتظر ستھے مشہر سے دومیل پر ۱۱رمیج الاقول دوشنیہ کو قبا کے مقام پر آپ کا ادنط چلتے ڈک گیا اور آپ اس کومشیت ایزدی سمجھ کو اُتر پڑے۔ مدینے کے مسلمانوں نے کمیسر کے نعربے بلند کئے اور مدینے کی تاریخ کا ایک نیاباب وا ہوگیا۔

یہاں آیٹ ہے اسلم کی بہل مسجد مسجد تباکی بنیا د ڈالی معفرت علی کھے

والوں کی امانیس واپس کرکے اِسی مقام پر حقور سے آکہ ہے۔ آپ خوانین اور کیل کونا قوں پر لے کر با بیارہ آئے سنے ۔ بیروں کے زخوں سے خون بہر رہاستھا جس کودیکھ کرا کفارت دوسے لگے اور اپنے مُنہ کا لعاب سگا کرزخوں کو اچھا کیا ۔

اس مقام پر چار دوز قیام کرنے آپ عادم مدینہ ہوئے۔ نواہش تو ہرایک
کی بہی تھی کے حفور اس سے مہمان بٹیں مگر برسرف ابوالوسے انصاری کو حاصل ہوا
۱۹ ربیع الاقل جمد کو آپ سے محلون سالم میں بہلی نما زجعہ بڑھائی۔ آگے چل کو
اس جگر مسجر بنوی تعمیر ہوئی۔ اس میں مجروں سے ساتھ ساتھ ایک مسقف چیو ترہ
مجھی بٹایا گیا جو صفہ کہلایا ، جہاں نومسلم قیام کر تنصیفے اور صد سے اور فیرات کی توگیا
سے ان کی پروکسٹس ہوتی تعمیر سی وی میں تعمیر سی میں اور قالت نماز اور ان کی توگیر

ہماری تینتی میں میں ہجری حفترت علیٰ کی تحریک پر جاری ہوا ا درحیم رسّول مصد حفرت علیٰ نے حضرت بلال کو ا ذان کی تعلیم دی اور وہ ا سلام کے بیہے مؤذن مفت، ریوئے ۔

بھائی چارہ

مدیے کے حامیان و ناحران اسلام رہتی ڈنیا تک عزب المثل رہیں گے
کہ انہوں نے خدا کے آخری اوی کو اس وقت بناہ دی جب اسلات کے وطن میں
اُن پرعرصۂ جات تنگ تھا ۔۔۔۔ مہا جرین اہل مدینہ کے لئے اجنی تہیں
قرف عرور سے لہزا حصور نے بجویر فرمایا کہ ایک کودو سرے کا بھائی بنا ویا جائے
جنا بنے الو کر کوعمر کا ، طلحہ کو زمر کا ، عثمان کوعید الرحن کا جمزہ کو این حاریۃ کا ایم
علی کوخود اپنا بھائی بنایا۔ اِس اخوت کو بنظر غوائر دیکھاجا سے تو اِس میں مذا تی
طبیعت ، انسانی فطرت اورا ندان فکر کی بڑی ہم آ ہنگی یا تی جاتی ہے ، شاید اِس

التم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہوائے

## عقد جناب فاطمه

مدینے میں صفر کوجی قدر سے اطمیعانی نر ندگی میسرانی تو آب سے صدیخ اکم کی واحد بادگار ایس سے صدیخ اکم کی واحد بادگار ایس ایس فاطر زم اصلوٰ آلد علیها کی شادی پر توجہ کی ۔ آب کی لات سے سے بعث بین ہوئی تقی مسلط میں آپ دس سال کی حدوں کو بار کر دہی تقیق ایمار باتے ہی حضرت الو بمراور حضرت عمر دونوں نے درخواست کردی گرمشوراکم میں ایساں کومستر و فرطویا اور کہ دیا کہ فاطمہ کا نکاح وی کے مطابق ہوگا۔

میں حفرت الرکری بنت پرکوئی شک منہیں ہوتا، آپ ہر دیمیت پر خنور سے سے آنا قربی رستہ استواد کرنا چاہئے سے جس کے متفایلے پرکوئی مظہری نہ سکے اس کے چھرسال کی نابا لغے بیٹی حفود کی زوجیت کے لئے بیٹی خوجہ بنانے کے لئے معلی طور پر محتم اور خرجہ رسول تغیبی ۔ اب جناب فاطمۃ کواپنی زوجہ بنانے کے لئے وامان آ درو بھیلا دیا شفا اور خود اپنے داماد کا داماد بن جانے کی تمناکی می تب بیسی اسی جذبے میں کہ رسول کی واحد وارث کی شوم رست کا بیٹر و حاصل میں جو جات کی شوم رست کا بیٹر و حاصل موجہ کے اس کا بیٹر و حاصل میں بھی حقرت کی فوجہ بیٹی کو سے میٹر ہی مانا جاتا ہے اس طرح حفرت عثمان آ مخترت کے داما دستے، اس طرح فاظم جھنرت ابر کر مانا دیا ہے تا ہے۔ حدرت عثمان آ مخترت کے داما دستے، اس طرح فاظم جھنرت ابر کر میں میں می عقد ناجا کرنا مگردہ تھا .

بردایت کنزالعال اس بر آنخفرت نے ناگراری کا اظہار فرمایا تھاجی کے بس پردہ بہی مموعات سے ، جن پریقیناً بعد س حفرت اُلو برنے غور فرمایا بوگا فاظری چنتیت ہمادی نظر میں توسٹر کیے کار نبوت کی ہے اور علی ، بعد پینمبر ہونے والے امام ، اس لئے ہمارے نددیک تو فاطر کا نکاح علی کے علاق کسی اور سے ہوہی بذسکتا اور خائن مطلق کی مرحی بھی بہی ستی ۔ اِس لئے علی کی طرف سے کوئی تخرک ، ہونے کے سجائے خود آسخصرت نے علی کی مرحی ایات کی اور رضا مندی کا اظہاد ہونے پر ۵ اردجب سے بھی کوفاظم زمراحضرت علی کے رمشتهٔ از دواج مین نسلک بوکسی اور ۱۹ دی الجه کورخصتی عمل مین آئی تو حضرت علی ا نے زرہ بہے کر دعومت ولیمرکی .

باندی ایک چاریان، چرط سے کا ایک گذا ، ایک مشک ، دوچکیاں ، دومٹی سے گھڑے ، جہزے میں کے مشک ، دوچکیاں ، دومٹی سے گھڑے ، جہزے مہاری سامان میں سقے ، مافٹی میں جن وگوں نے ملیکۃ العرب کی ۔ شان و شوکت دیکھی سقی ، اس کی اکلوتی بیٹی کی سنٹ دی پران کی آ تکھیں کھٹل کی کھیل رہ گئی ہوں گی جب کہ دختر خدیجہ تو دسمی مستیدہ عالیا ن سقی اور شہنشاہ کول و مکان کی خصوصی در نہ دار سمی ۔

اس سال نمازیر عف وقت حکم اللی پر انحفرت نے اپنادُن بیت لمقدی سے کیسے کی طرف موڑیا ۔ حصرت علی نے فرا آپ کا آنباع کیا ، دوسروں کواس کی خبر بعب دیں ہوئی۔ آٹاز جہا د

کفارِ مگر کو مردِرِ کا نبات کے بری نکلے کا دیکہ اور شامی ادرجب مدیبے
میں اسلام چھلے کی جُرس طیس تودہ انگادوں پر لوٹنے بگے، انہوں نے مدیبے کے
مہد دبوں سے سازشیں مزدع کویں ، حظنورامن کے بیغیبرت، انہیں جنگ جیول
سے کیا سرد کا رکبن مرم کوئی بلا آجائے تو دفاع سبی عزوری تھا لہذا آب کیارہ اُ
دفاعی جنگیں کرنا پڑی جوعز دات کہلاتی ہی ادرجن کی تعداد ۲۹ ہے جھوٹ لڑائیو
یعن سرایت میں آب نے دوسروں کوسردار بناکر بھیجے دیا جوگئتی میں ۳۹ ہیں۔

کفار قرایش میں الججہل ا درالوسفیال عداوت میں ہمیشر سرفہرست ہے ہے ہے ان کے ساتھوں سے کئی مرتبہ سلائوں کی جھڑ ہیں ہوئی ۔ خود مدیع سے اندرجھی گن پریا ہو رہے سنے لہزاح شنور سے میہود یوں سے ایک معاہدہ کیا جس میں دیگر سنر اکط سے ساتھ ایک سندھ ایک منظور ہوگی ۔ اِس معاہد سے سے بادج دہمودی سازمن سے باز

نہیں اُر بھے تنے اِس دوران فرسش کے مدینے برحد کرنے کی خبر شہور ہوئی آنحفر خے سلانوں کو کمی فتی انداز سے ظم نہیں کیا تھا لہذا قدر سے برلیٹ فی لاحق ہوئی - اِس موقع پر رئیس انھار سخترین عبادہ اور حفزت مقداد نے بورے نیاون کا لیقین ولایا اور اسخفرت نین سونیرہ سسانوں کو لے کرشرسے باہر آ گئے۔

کفار کانشکونتر بن ربعی نیادشتی مربین کے فریب بہنچ جکا سفا برقال رود با بہنچ جکا سفا برقال برا بریاس سواروں اور نوسو بچاس بیا دوں پرشش شفا بھاہ بدر سے آسکے بڑھ کر اولا سف کروں کا مقابلہ ہوا ۔ عبتہ، شیبہ اور ولید سے حرف ، عبیدہ اور علی کاسا شاہوا حمزہ نے عبتہ کو اور علی نے دلید کر قتل کردیا ۔ شیبہ عبیدہ کے اسم سے زخی ہوا تنعا علی نے بیک مزیب مزیب میں اس کا کام تمام کردیا ۔ علی کی بربہل با قاعدہ جنگ تھی، سپر سبی ان کے اسم سے بہر را دی قتل ہوئے ، ایک بڑی تعواد کو حضرت حرف نے بہر مان اور اس کا بھائی میں ان کے اس کے بیت بین الرکن کی الرحب اور اس کا بھائی عبد و بہان کے سب اس کو بیانے کی کوشش عبد اور بیان کے سب اس کو بیانے کی کوشش عبد اور اس کا دراس کا بھائی کی کار اور اس کا کوشش عبد اور بیان کے سب اس کو بیانے کی کوشش کی میرانس کی میرانسی ان کار نیا نے ایک کوشش کی میرانسی اور ایس کو بیان کے سب اس کو بیانے کی کوشش کی میرانسی بوگیا۔

امیروں میں نصری حارث ا در عقبہ بن ابل معیط نقل کرنے ہے گئے ، با تیوں کوندیر کے کرمٹرانط کے ساتھ چھوٹ دیا گیا۔

یہ جُنگ رمُضان مستنہ میں واقع ہوئی بھی ۔ اِس کے بعد ہی روز فرض کئے گئے اور عبدالفطر کے اسکام صادر ہوئے ۔ اِسی سال کے آخریں عبدالاصنی کاحکم آیا اور خس واجب ہوا ۔ جنگ احکر

برری شکست نے قرمیش کے غینظ دعفنب کو اور بھڑکا دیا شفار ابوسفیا ن بن حرب خصلا نول سے بدلہ لینے کے لئے عہد کیا کے جب تک اہلِ اسلام کوٹڑہ سڑ چکھالے گا، اپنے سرس تیل ہ ڈالے گا۔ اِس طیش میں اس نے دوسوسواروں کو کولے کولیں پرحل کردیا۔ ایک الصاری کوفیل کردیا۔ مکانات اور گھاس کے وقیر میں آگ لگادی اور لمانوں کے تیار ہوکرانے سے قبل زار ہوگیا۔

آست آست اس ال المسلم المسلم المسلم المن المراد الم

اِس موقع پرچوده اُدی اُ تخفرت کوکھرے ہوئے سفے ، تھوڑی دیر میں چری کے اُٹھ دہ گئے ۔ اُل موقع پرچودہ اُدی اُل کے اُٹھ دہ گئے ۔ الوقع ان جنگ میں ایک بر اُٹھ کے اور دہتمنوں میں گھرکئے ۔ جناب مرزہ کومعاویہ کی ماں منڈہ کے غلام حتی نے نیزہ چینک کرمادا ، جس سے وہ شہید ہوگئے ۔ الوقنجان زخوں کی کرزت سے جنٹ کوسرھار کئے ۔ آپ کی لاش جب حفو گرے سامنے لائی کی تو وہ گوشت کا جنت کوسرھار کے ۔ آپ کی لاش جب حفو گرے سامنے لائی کی تو وہ گوشت کا

میں بدل گئی ۔

ایک او تصراً استی حضرت علی اب بھی دو آدمیوں کے ساتھ حضور کی حفاظت فرا سے سختے: نوار چلتے چلتے کنُد ہوگئ ستی ۔ لہذا حصور سے تنوار مرحمت فرمائی جو دوالفقار تھی۔ بعض روایات کے مطابق ذوالفقاد حصرت علی کے لئے عرش سے مُرتری تھی۔

وارباب بیربان کرتے ہی کہ اس وقت صحابہ فارستوں میں مطر کے تقے صحابہ کی ایک تئے ہیں کہ اس وقت صحابہ فارستوں میں مطر دون تھی اور وہ شہید ہورہی تھی، دوسرا گروہ محاک رہا تھا اور بہا ڈک کھا ٹیو ل اور کونوں میں چٹیب رہا تھا اور بعض نظہر سے عام تھے ہونیگ کی اسک شعندسی ہونے پر حصادر کی محدمت میں حاصر ہوت یوسل کی اسک شعندسی ہونے پر حصادر کی اسک شعندسی ہونے پر حصادر کو اسک کی خدمت میں حاصر ہوت یوسل کے اسک شعند کی کا کہ میں کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کو کہ کو کہ کی کا کہ کو کو کہ کو کھو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

مبعا کنے والوں میں کچھ نمایاں لوگ اور بھی سنتے یہ النس بن نصر مجا کے مگر مجھر ملیط پڑے کرجب رسول التذہی مہیں تو زندہ رہ کرکیا کریں گئے اور وہ لرطنتے لائے مرکتے یہ

دو حفرت عمر وطلحہ سبی ان مے ساتھ ستھے۔ وہ انکے ساتھ مہیں پلٹے!' مو حفرت عمران ادگوں میں ستھے جو سباک کئے ستھ لیکن فدانے ان کو معاف کردیا!' (۲۵)

" بیکن ذوالفقا رحیدری اس و تنت سمی مجلی کی طرح جیک می تقی معفرنت عرض نے دل شکسته موکر الوارمچینیک دی که اب لوٹ نے سے کیا حاصل " (۲۹)

ایک دوسری روایت نفیر درمنتور سیوطی ادر تفیر اب جریری خود حفرت عمر کی زبان سیلتی ہے کہ جب جنگ اُحد میں کا نروں سے سلا نوں کو تشکست دی تومیں سیماگ کربہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس دفت میری یہ حالت بھی کربہاڑ می کرے کی طرح کو تا بہترا تھا ؟ امام فخرالدین دازی تفیر کربیریں اس کی صاحت کرتے ہیں کہ جا گئے دالوں میں حفرت عمر بھی سقے مگر دہ ابتدا میں نہیں جا گئے اور دور منہیں گئے بلکہ

بھاگ کرپہاڑی پرڈے رہے ،حفرت الوکم علیمدہ سِما کے سختے لیکن وہ جلدہی ،کسپیں اکتے ان کے سجھے بیچھے الوعیدہ من الجواج مخفے ۔

اِس توزیز جنگ کا عالم جینے ملک نے پیر کھی نہیں دیکھا کہ اسلام کا پیغیر رفت ایک تفکا ہوا ایمن اِس کی حفا دخوں سے چور جور خون میں نہایا کھوا تفا اور مرف ایک تفکا ہوا ایمن اِس کی حفا کو اِستا جس میں طوار چلانے کی سکت ہزری تفی ۔ یہ ہا تفاع گی ابن اِبی طالب کا تفا بن کے جسم برسول زخم اُستے بقتے ۔ وہ نا قوانی میں نڈھال ہوکر گر بڑت سے لیکن کوئی طاقت اور کوئی جذبہ چرا نہنں اٹھا کر کھوا کر دنیا تھا۔ وہ رسول کی طرف برط صفے ہوئے و دنتنوں کو کھرے گروش کی طرح کا ملے رہے سے مگر دستن سے کہ چلے پڑر ہے سے آخراس جیا ہے مرفروش نے گفاد کو جھا کے برجمور کر دیا ۔ اس جنگ میں سٹ تر مسلمان مادے گئے اور اسے بی زخمی ہوئے ۔ کا فروں کے مقولین کی تفداد مرف میں تھے۔ آخراس جیا ہو مگل نے قداد مرف نیس سے بارہ علی نے قداد مرف نیس سے بارہ علی نے قدل کے تنظے۔

اب مفرورین اسلام والیس آنامتروع موسکے سنے برگردیکا نبات نے علی سے کہا والی منامیر کے انتقاب کے علی سے کہا والی

کیا ایمان لائے کے بعد پھر کا فرہو جاتا ۔۔ '' علی کا جواب ایک مفیاہ ' حکم لگا تا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ مبعا گنے دالے ایمان کی منزل سے ڈیکھا گئے ہے۔ لیکن اللّذر سے دہے ۔ لا المصالم این کا کرم کہ آب نے سب کرموا ف کردیا۔ قرائی کے لئے بردن بڑی فوٹی کا تھا۔ ابوسفیان کی بوی منڈہ سے مقتولین ک ناک ، کان کا ہے دان کا بار بنایا ۔ گئے ہیں بہنا ، صفرت جمزہ کا جلی نقلوا کر جہایا اور ناک ، کان کا ہے داہیں جل گئی ۔

ا صدسے دائیں برمدیے بی اک کرام مج کیا۔ مرکفریس عورتیں رو دہی تھیں مگر مخرہ کی بہن صفیہ کے علا وہ محرہ کا کوئی روسنے والا نہ تصالبذا حصنور کی نوشنودی کی خاطر فرلیش کی عورتیں حصرِنت حرکہ کے گھرگستی اوران براوسسے کیا۔

إسى سال حصرت عاظم زمراك بطن سع رطب بليخ امام حمن ك ولادت بولي:

حصرت عمرک دخر تحصرت حفصه حضور کی زوجیت میں آئیں - الوسفیان احد سے بلیٹے وقت کہ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کوجین سے بیسٹے نہ دے گا، خانچہ اس نے متلف فیا آب کی بھٹے اور دی گا، خانچہ اس نے متلف فیا آب کی بھٹے اور دوسے مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنا پڑی - واقعہ بیرمعونہ بیش آبا ، غیروہ بی نفیر اور دوسے دوات واقع ہوئے ۔ ماہ شعبان کے بھری ولادت امام حسین ہوئی ، حصرت آم سکم کاعقد آ مخصرت کے ساتھ ہوا ، اور جاب فاطمینیت اسدے وفات یا ہی جو حضرت علی کی والدہ گرامی تفیں لیکن در حقیقت وہ علی سے زا نہ حصورت کی ماں تھیں ۔

جنگ خندق

مدینے کے بہودی ، قیام مدینہ کے دوسال بک تومسلانوں کے دوست رہے پھرانہوں نے بہودی ، قیام مدینہ کے دوسان بر سے پھرانہوں نے بھی اسلام کے فلاٹ ساؤٹٹیں ہٹردع کردی سخیں اور کا اول سے ان کی جنگلی ہو جی حقیق رہوں ہو سے بہودی جلا وطن ہو گئے سختے لہذا ہی تھی قریب می بی فاردہ اسلام دشن بن گئے سختے بھیری ہی بن نفیری آبادی سخی ۔ اس کے بعض مربرآ وردہ وگوں نے مگر پہنچ کرا بوسفیان سے ایک معاہدہ کیا جس کی دوسے ابوسفیان چا دروس ہزار کا شکر ہے کہ گئے سے نکلا۔ بہودی قبیلے چیم آگے فوج لے کرائن سے آبلے اوروس ہزار کا شکرے سے نہا کر کے بیائے بڑھو ھے لگ ۔ آسے موجی کا اور مدینے اسے نکل کرکہ سلے کے دامن بیں آگر مظہر گئے ۔

ادسفیان اور بیودی برشی تیار بون سے آتے سفے ان کے سامق عرب کا اگا بہلوان عمر ابن عبد و دمجی سفاج تن تہا ایک ہزار پرسجاری سمجھا جا آن شخا اوار شا بہا در سفاکہ لوگ اس کے نام سے کا بینے سفے مسلان و شن کے مقابلے بیں بظام ر بہت کمز در سفے ، اس پر عمر ابن عبد و دکی دھاگ ، لہذا حقور نے سلمان فارسی کی راسے سے ایرا نی طریقی جنگ پر ابنی فرج کے چاروں طون خنری کھدوا دی ۔ وشن سامنے پہنچے کی تا تو مسلمانوں کے وصلے بیست ہونے لگے میرسمی بین یا

ردياتم مي كوفي مردميس بيديه

مشكراً سلام كاسناً ما برستورُ فائم منها - اس مرتبه جي على بي اُسْطُ كر كُورِي بَهِ نُمِن \_\_\_\_\_ ما رسول اللهُ "ئ

اب کی حقود سے علی کو متھایا مہیں کیونکہ اب اگر کوئی مقابطے پر رہ جا آنا توائیں جود خود عمار کردنیا اور اہل ہے۔ اس ام کی عزیت تھاک میں میں جاتی \_\_\_\_\_ ہے تھا تھا ہے۔ مرسے با تک قلی کو دیکھا اور ہاستھ بارگاہ باری تعالیٰ میں اُٹھا دیسے ۔

و توشے عُکِیْدہ کو بدر میں ،حمر ؓ ہ کو اُحد میں اُٹھا لیا۔ اب یہ علیٰ ہی رہ کیا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا'!'

علی مے چرے برایک اطبینان تھا۔ آپ اجازت باگراہت استردم اٹھاتے ابن جرد کی طرف بڑھے اور حفور نے اعلان کیا۔ " آج کل ایمان کار مشرک کے مفایلے رجار ہے ہے " (۲۲)

اليوم بزرالايمان كله الإنشود هكله

علی جب عمرو کے مقابلے پر پہنچے تو اس نے کہا۔ "تم کو لڑنے کے لئے بھیجا ہے۔جانتے ہو،میرانا) ان عبد دہے"

"خدق کے دن علی کی ایک صرب کونین کی عبادت سے بہتر ہے "
شاہ عبدالحق محدث دہوی ایک دوسری دوایت بیان فرائے
ہیں کہ" حفرت علی مرتضیٰ کا یوم خدق مقابلہ کرنا قیامت تک ہیری
اٹست کے اعمال سے افضل ہے "
لہاں ذہ علی ابن ابی طالب یوم المخندی افضل من اعمال
اُمّتی الیٰ دوم المقدام بیت

عمر دین تن کے بعد عام جنگ منٹر وع ہوگی ۔ اسی دوران زیرست طوفان آیا اور ابوسفیان رات ہی رات سامانِ رسزجتم ہوجانے کا بہانہ کر کے وہاں سے کوئیے کرگیا ۔

إس خلك كوجب عام مسلمان مورضين مكھتے ہي تومس اُناہی كريمن آدمبول كا

مقابله فلان فلان بین آدمبوں نے کیا اور انہیں فتل کردیا۔ پیرطوفانِ برق و باراں کے سبب سنٹکر کفار واپس ہو گیا۔ علی کی شجاعت اِن کی سگاہ میں فابل و کرفران ہائی کی سجاعت اِن کی سگاہ میں فابل و کرفران ہائی کہ سنجان سے جنگ ہوئی ، واپسی پرحفزت عالی نشر جنگل میں رہ گئیں جو ابعد میں ہنجہیں۔ یہ وافعہ افک کہلا تا ہے ہوئی مربی سیعت البحر، غزدہ بنی عیان وقد علی میں آئے۔ تیم کا حکم صادر ہوا ، آسخفرت نے اوان میں حتی علی میں آئے۔ تیم کا حکم صادر ہوا ، آسخفرت نے اوان میں حتی علی میں آئے۔ تیم کا حکم صادر ہوا ، آسخفرت نے اوان میں حتی علی حسلے می ملی ۔ (۲۹)

ولیقدر کی میں آنخفرت نے مج کا ادادہ کیا۔ مدیعے کے قربیبی کے کہ ہاہ حدید پر متعام کیا، قربش کی مزاحمت کا خطرہ پیرا ہوگیا تھا، لہذا آب نے صحابہ سے جاں نثاری کی معیت کی جرمعیت رضوان کی جاتی ہے۔

کی مختص آدمی کا نام کے لیے لیزکہا جا سکتاہے کی مخبرصادق کو ڈیا وار ہوں پرشک تھا ورن ملقہ مکوش اسسام ہونے والوں سے منجدید مبیست کی عزورست کیا متی ۔۔۔ یا

اس دوران قرلین کے اپنجی عردہ نے منتورہ دیا کہ ہے ساتھی جاک میں فرار ہوجا میں گے ، اس سال ج ناکریں ۔

حفرت الوکرت اس پرعروه کوکال دی (لات کی نزرگاه چاش) حفود کویر بات ناگاه بوت اس پرعروه کوکال دی (لات کی نزرگاه چاش) حفود کویر بات ناگاه بوت این اورفرلیش مصلح آنا در دخورت عثمان کویچورز کراچ حفرت عثمان کویچورز کراچ حفرت عثمان کویچورز کراچ حفرت عثمان کویچورز کراچ حفرت عثمان کوی کروی بنتر به نماله ، بهر کهمیل بن عمرو فریش کی طرف سے آیا اور برسی کرد و قدرت می نوع بریا یہ معاہدہ ہوا جس کو حفرت عثمان نے تخریریا ۔

ا مشلان اِس سال عمره کے بغیر ملیط جا بین سے ۔

ا مشلان اِس سال عمره کے بغیر ملیط جا بین سے ۔

۳- ستیمارون مین مرف نلوارین بول گی، وه مجمی نیام مین -

م - محے میں جومشلان ہیں انہیں آنحفرت اپنے ساتھ نہ لے جابی سے اور سینے سے آیا ہواکوئی مسلان محے میں رہنا چاہے گا تواٹسے روکیں محے نہیں ۔

۵- کے کاکوئی آدی مدینے جائے گا تومسلمان اُسے والیں کردیں گئے۔ مدینے
 کاکوئ مسلمان کے آئے گا تو والیں نہ کیا جائے گا۔

٧- قائل عرب كواختيار بوكاكه فريقين مي جس سے جابي صلح كري .

یرمعاہدہ اگرچر بہت دب کرکیا گیا تھا، پھر تھی ہمیل نے اعتراض کیا کہ فرلقین کے نام میں حفرت علی نے محدرسول اللہ تکھا ہے ۔ ہم رسول اللہ نہیں مانیق، محد بن عبداللہ تکھا جاتے حفرت علی اس برتیار تہیں ہوئے ۔ آخر حضور نے کا غذا و دلا نے کردسول اللہ کاٹ ویا اوراس کی جگر ابن عبداللہ تکھ دیا۔ اس صدیت کو سب مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آخفرت کے فرد قلم زد کرنے اور تکھنے کا مطلب سب مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آخفرت کے فرد قلم زد کرنے اور تکھنے کا مطلب سب مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آخفرت کے فرد قلم زد کرنے اور تکھنے کا مطلب

مشرائط هملے ظام ری طور بیرسلانوں سے حق بیں نہیں تقییں ، نگر حکنور ضامند ہو گئے ، ابنداعلیٰ نے بے چون دجرا تکھ دیا۔ دو مربے مسلمانوں کے مانٹوات کیا تھے اِس کا پہر نمہیں جیلنا البتہ صدیت عمر کے مُنہ سے بیکل کیا۔

" محمد کی بتوت میں، جیسا مجھے آئے شک ہے ، ایسا نمجھی نہیں یہ موانتھا۔" (س)

بات یہ ہے کہ حفزت عمرادر دو مرے کئی صحابی صلیح پر راحتی نہ ستھے مکر حفزر کا فیصلہ اور من نہ ستھے مکر حفزر کا فیصلہ اور میں کہ تصویر کا فیصلہ اور میں کہ تصریب کی مجمول کے کہ میں کہ مجمول کی دور مینی کی تصریب کی کئی مجمول کے بعد حفظ کے جذبتا کی مرائم مدموری کا اس کے بعد حفظ کرنے جہتنہ، روم ، فارس ، اسکندریہ، شام اور میامہ کے حکم اور کی مجاب کے اور انہیں دعرت اسلام دی۔ کہا جاتا ہے کہ تجابی حکم اور کہا جاتا ہے کہ تجابی معروب اسلام دی۔ کہا جاتا ہے کہ تجابی کے

ش وجش نے اسلام قبول کرلیا تھا نیٹا ایران نے حصور کا مکتوب بیم او والا اور آپ نے اس کو حکومت کوٹے کوٹے ہوجانے کی بشارت دی تھی بتیم روم نے آپ کے خط کوعزت داخترام سے سُنا ، گورزم مرنے ستھفے بھیجے - اِن محفوں میں دو کینزیں ابیکا اوران کی مہن شیریں سی تھیں بتحالف میں ڈلڈل نامی کھوٹرا اور دوغلام میں ال

جنگ خندتی میں الوسفیان کی پُشت پر خیبر کے یہودلوں کا بھی ہاتھ تھا مگر مکل شکست کے باوجودان کے عصلے بست منہوت سے وہ جلدہی بنی اسد اور بنی عظفان سے معاہدہ کر کے جنگ کی تیا دیاں کرنے لگے اورانہوں نے مدینے پر طلے کا منھو بہی بنا لیا ، حفظور کو اِس کی خبر مونی تو آپ نے حلے سے بیچنے کے لئے خود آ سے بڑ صفے کاعزم کیا۔ مما صفر سے چی کو آپ چودہ سو پیرل اور دوسوسوار لے کرمدینے سے نکلے اور خیر منے کر کور چید بنا لیا۔

خیبرس بیودیوں مے چید تنگھ بتھے ،جن میں بیں ہزار اً ندودہ کارسیاہ موجود استی بین ہرار اُ ندودہ کارسیاہ موجود استی بیت بہتے ،جن میں بین ہزار اُ ندودہ کا رست علی مرحت عرب کا شہرہ اُ فاق بہلوان تھا۔ اس کے علاوہ عنتر وحارث مقدمن کا مثل دُور دُور دُور منتسا تھا۔ سنا ملت اُ تھا۔

اسخفرس نے پہلے دن مفرت عمر کو علم دیا۔ انہوں نے جنگ کی اور بے بیل مرام دائیں اُئے۔ دور سے دوز صفرت ابو کمر کے ۔ انہیں بھی کوئی کا میا بی نہیں ہوتی ۔ تیسرے دن بھر صفرت عمر کو مشرون بخشا کیا لیکن آج کی والیسی میں سیاسی اورسپالا ایک دو مرے کی کو تماہی کوشکست کا ذمہ دار قرار دے رہے سفے جھٹور نے اس مورت حال کو دیکھ کو فرمایا : ۔

و کل میں علم اس کو دوں گا \_\_\_\_ جس کوالتداور اس کارسول بند فرمآنا ہے \_\_\_\_ ایسامرد جو کرارا ورغیر فرار ہے " « تمام صحابر راہ میں دیدہ اُمیداور شیم انتظار لئے قبول رکا ہے۔ یر میڑ گئے \_\_\_\_ حفزت سعدان ذفاص فرماتے ہیں کہ میر حفور کی شیم حق میں کے سامنے گیا ا در سلام عرض کرکے دو زا نو ہو کے میٹھ گیا \_\_\_\_ حفزت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بجڑ اس روز کے امارت کو کھی کے ندنہ س کیا اور نہ کہی خوا مٹن کی '' (اس)

کے امارت کھی کیے نہ ہیں کا اور نہ بھی حواہش کی کا الس ہر محابی کے دِل بیں ایک ہی خواہش تھی ۔ اِس بیں کوئی چھو الر استنتی نہ شفا کیو کر حصور کے قول کے مطابق فتح لیقینی تھی ۔ کون ہو کا جس کو ایسا سر خاص کرنے کی اُرزد نہ ہو۔ حصرت علی کی طرف کری کا خیال مجھی نہ جانا کیونکہ دہ مدینے میں صاحب فراش سے اور اَشوب چٹم میں مُبتلا سے ۔

کہ جاتا ہے کر حفرت نے ناد علیت مطہوالعجاتب اس موقع پر بہلی مرتبہ بلادت کی اورا دُر علی مدینے سے چل دیتے بھوڑے وقفے سے حفاد

"كهال بين على ابن ابي طالب ؟"

مِس نے دیکھا کہ علی میں بیجے کتے ہیں۔ اُس نے جواب دیا۔

" ده پیهی میں نیکن ان کی آنکھ اتنی در دکرتی ہے کہ وہ اپنے یا دُن ک

كونهين ديكھ <u>سكتے "</u> منابع اللہ الان

فزمایا۔" ان کومیرے یاس لاؤ'' مسامین الکوع میک اوران کوا تھ سے بکڑ کر حضور کے سامنے لائے۔

حصنور ندان کے سرکواپی مبارک ران بررکا اور ابنا لعاب دبن ان کاچینم مبارک میں سکا دیا اور دُعا ما نگی ۔ اسی وقت آنکھ سے در دجا آرا ۔

معتقرند ابن خاص زره امنی بینان، دوالفقاران کی میان بین ندگ فرمایاجا در "پدس کرندانا، جب نک کرحت تعالی تمهارے التم پر فلعه فتح نه فرما

دے "عرض کیا۔

" يا رسول الدُّ . كبال تك ان سع تبال كرول "؟

ص حصتور نے فرمایا۔

سراس وقت ك جب مك وه لا إلى إلا الله محد الله والله

کی گواہی مذ دیں یہ سرس علیم ماہزی کے گونہ جا 'دے

علی کا جنگ کے لیے جانے کا ایک خاص انداز تھا اور آج تو مخرصا دق نے فی بشارت دی تھی، آپ سرشاری کی کیفیت میں بڑھ اور قلعہ قموص کے سامنے پہنچ کر اپنا علم کا ڈویا۔ مرحب کا سما نی حارث کسی فیل مست کی طرح جُھونا ہوا نکلا اور بیش زدن میں اس نے دوج ا ہروں کو شہید کر ڈوالا۔ سرخ جبہ والے علمدار نے یہ دیکھا تو اِس طرح اِس پر جمیب طراج میں شرح برا بنے شکار کو دلوج اِس مرح بیا ہوا تھا۔ بیے۔ ایک لینظ کے بعد حادث ایسے خون میں لکت بیت زمین پریڑا ہوا تھا۔

حارث کا قبل کوئی معمولی وا تقدید شفاد مرحب کی نظرلات بریری تو وہ بلیلا کیا اوربل کھانا ، بوا علیٰ سے مقابل آگریکا دا۔

" ساراعرب جانتا ہے کوس مرحب، ون !"

"میں حدر ہوں فی محرائے شجاعت کا مثیر نیر! علی نے برجب ترجاب فی دیا۔ اس کے ساتھ ہی حاریث کے خون میں ڈو بی ہوئی ذوا لفقاد بلند ہوئی ہری کا کو ندنا توسب نے دیکھا تکراس پرکسی کی نظر نہیں پڑی کہ ذوالفقاد کب مرحب کی ڈوھال سے کرائی ، اس کو کاٹ کر سرمی اُتری اور کر دن میں درآئی میرجم کو رابر سے دولخت کرتی ہوئی گا دُر نین سے جا کمائی ۔ برعقیدہ اس پر مستزاد ہے کہ جریل اس کو اپنے پر ول پر مذروک لینے توکرہ اُرض می دو

کا فروں کاخون برش شمشر کے مُنہ کولگ ٹیکا تھا، لہذا حارث و مرحب کے بعد وہ مرتب کے بعد وہ مرتب کے بعد وہ مرتب کے بعد وہ مرتب کا خون چا طامی بھر علی نے دلو تموص کے دروازے پر بہنچ کرج مش شجاعت میں اس پر الحقظ ال دیا۔ علی نے دلو تموس اسنی درکو کھولتے اور بند کرت نے ، محد کے مشرنے اس میل انگلا

بیوست کردیں ا دراللہ اکبر کا فلک سکاف نعرہ سکا کر حجاتکا دیا تو دروازہ اسے ا تھ میں تھا۔ اس کو مرسے بلند کرکے آیب نے فلعہ کی خندق پر رکھ دیا جس نے تشكواسلامى كمالة بل كاكام كيا اورمجا بداس سي كزر كر فلوس ورات فرتت أسمان سے اس منظر كورىكھ رہے تھے . جنرل نے حوش مسترت سے نعرہ لكايا . و على محسواكرتي مردنهي إدر ذوالفقار محسواكوتي تلوارنهين لأضتئ الاعسلي لاسيىف الاذوالمفقال

يهيص معرزه قوتت ايما في إور تايّب ريّا في كا، وْناحِس كَي مِخدَلْفَ مَا وللس كرتى ہے اور على كا مثرت كم كرنے كے ليے توالے كے طور ير دهنعى روائيتن بيش كرديتي بحكم على نے بقوت رحما ني پاپ جيٹرا كھا طانتھا . بيں ان كوجھٹلا ما مہيں کیونکرعلیٰ میں جو توسّت تھی وہ ان کی تھی ہی کیب ، سادی توسّتِ رحما نی ہی تھی جوستروع مصا خرتك على مع سائق رسى ادراج بھى يراسى كا اعبار رہے كرجب يميى على كويكار وجيشم زدن مي جواب أناب إدريه أب كالترف سع كه خدلتے بخشندہ نے ان کے نام کر سی معجر عما بنا دیا ہے۔

كہتے ہيں كمعلى نے جب ماپ جيسرا كھاڑا سھا توليورے قلعے ہيں ايك زلزله اً كِيا تَهَا اوده في مِنْ بِينَ مِرْكِر يرشي حَيْل جوا مَجَا مِحَار المبير مؤكر حفزيًّا كے حالة عقديس آين - اسى دن حصوركوايك ادر توتى برئى ، وه يركه حصرت جعفرطلًا رحبش سے والیس آئے۔

فتح كے بعد فيام خيبرى مين زينب بنت حاريك سيھنم وسے كو تنت بين د مرملا د اتھاج حفور مے ترخف درمالیا . اس کا ان آہستہ ہمترہوا ، اورای کے منتحيس أتخفرت كرجمان موت واقع بوئي

چندروزہ قیام کے بورحفور مدینے کی طرف والی ہوئے تومبرا کے منفا یرا قامت پذیر ہوئے، عمر کے دفت حقور کا سرعل کے زانویر تناا دراپ شرات فزمار ہے ستھے کہ دحی کا نز دل ہوا حصرت علی اسی طرح ساکت وصامت منظم ہے۔

حتی کر صفور بریار ہوت توعل سے دریا دت کیا کر عصری نما ذیڑھ لی علی نے کہا کہ بدار کیسے کرنا ؟ سورج ڈوب چکا تھا ۔ آپ نے علی سے فرمایا۔" اِس کو بٹیا لو" علی شنے انگل سے است ادہ کیا سورج بلنہ ہوئے لگا علی شنے نماز ادا کر لی تب غروب ہوا۔ سفس کی بر رجعت اکثر لوگوں سے لئے قابل لیفنین نہیں ہے مگر ہا را عقید ہے علام عبدالحق محدیث دہلوی نے مجمی اِس کی تصدیق کی ہے اورعلام اقبال نے ایک شعریس اس کر تسلیم کیا ہے۔

> ا*ن که در ا*ف ق گرد د بوتراب باز گرداند زمخسرب آفتاب

<u> فرک</u>

فتے بیرکے بعداس زرخیز علانے کودعوست اسلام دی گئی افترک کے بہودی نصف زمین واتی طور پر آنحفرات کومیٹن کرے آپ کی امان میں آگئے جھنور نے برعلاقہ بحکم خلافاطمہ نہراکو بطورعطیہ دے ہا اوراس کی مسند کھودی۔ (۳۳)

اسی سال شہود ومعروف راوی حدیث البہرریه مسلمان ہوسے ، انہوں نے اٹھے تین سال حضور کا زمانہ دیکھا ا دراس ہیں بھی دوسال بحرین میں رہے مگر ہے ۔ ۵۳ م احادیث کے دادی ہیں۔ فیا ھستیر و پیا اولی البصعاد

<u> جنگ مورت</u>

حفود نے دیگرسلاطین کے ماتھ والی تنام شرجل عرد غسانی کوہمی دعوالی ملا دی تھی مگراس نے آپ کے قاصد حارث ابن عمیر کوفتل کر دیا تھا لہذا صفور نے ذیگر کو تبن ہزار کا مشکر دے کر رہا کیا جس نے جا دی الا ول مث تھ میں موتہ کے مقام پر ایک لاکھ فوج کا مقابلہ کیا ۔ زیم نے مہمید ہونے پر حفرت جوفر طیا رہے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی درجہ سہما دست پر فائز ہوتے میرعدالیڈ بن رواصہ نے علم سنبھا لا اور وہ بھی دام خدا میں شہید ہو گئے۔ ان کی جگر کسی بہا ورک لمان نے لی اور جنگ

جياد رکھي ۔

دائی بین سلمانوں کو کامیابی ہوئی مگر کا فی تعداد میں لوگ دخی ستے لہذا سلمان مدیبینے کی طوف والبس ہو سکتے رحفہ گرنے فرمایا کہ خدانے جُنفر کو زمرد سے دو پرعط ا سکے ہیں ۔ اس لئے انہیں حیفر طبار کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد مرسر ذات السلامل واقع ہوا۔ اس سال عاکنتہ انھا ریہ نے حفظور کے لئے تین درجے کا ایک منبر تواکم میٹن کیا ۔ محترجے مکر مشترجے مکر

صلح حدیمیہ کی روسے دی سال مک جنگ ندکرے کا معاہدہ تھالیک قریش کے حلیمت قبیلہ بنی بکر سے مسلانوں کے حلیمت قبیلہ بنوخزاعہ پر حلم کر دیا اور بنی خزاعہ شے حصنو کہ سے مددمانگی ۔ قرمیش بنی بمر کے مدد کا دستھ لمیڈا حصنو گردس مزار فوج ہے کر مکے کے عاذم ہو گئے ۔

الرسفیان ابنی کردد بول کے سبب جمک پرتیار نہ تھا اس کے اس کے سلم کا مردر بیہ تعالی اور آخر سبح رمیں جگ مذکر نے کا اعلان کر کے چلا گیا۔ معنوراس کی چالوں سے واقف مقے ، آب اس کے دھو کے بیزین آئے اور تیا ری کر کے اچا کی غیر مع و دن راستے سے کے جا پہنچے ۔ کے سے ہم فرسنے پر ۱۰ رمفان مث ہے کہ ترافلان کی تعام پر آپ نے براو ڈالا بمبور ہر کر الرسفیان قبولیت اسلام پر آمادہ ہو گیا اس می میں اور سفیان کے تمام پھیلے اعمال سامنے سینے اسلام کی عدادت ، مدینے پر بار بار حمل ، تبائل عرب کا اشتعال ان خفر اسلام کی عدادت ، مدینے پر بار بار حمل ، تبائل عرب کا اشتعال ان خفر کو فتل کرنے کی سازش ، ان میں سے ہرعمل اس کے ٹون کا دعوید اور سفائی نہوں کے فتل کرنے کی سازش ، ان میں سے ہرعمل اس کے ٹون کا دعوید اور سفائی رہے کا کہ میں معارف کے میاس کے ڈوائے سے کا کہ توجہ دیا اور پر میں معارف کے سامنے بھی الوسفیان کفر و ضلالت پر قائم آبا در پھر لیکن آخریں صفرت بیاس کے ڈوائے سے کا کہ توجہ دیا اور پھر لیکن آخریں صفرت بیاس کے ڈوائے سے کا کہ توجہ دیا اور پر بری خوالے سامنے بھی نہ جھکتا سفا، آسست نا بی نہوی پر میں جو دوائے سامنے بھی نہ جھکتا سفا، آسست نا بی نہوی پر میں جو دوائے سامنے بھی نہ جھکتا سفا، آسست نا بی نہوی پر میں جو دوائے سامنے بھی نہ جھکتا سفا، آسست نا بی نہوی پر میں جو دوائے سامنے بھی نہ جھکتا سفا، آسست نا بی نہوی پر میں جو دوائے سے کا کہ تھا، آسست نا بی نہوی پر میں جو دوائے سامنے بھی نہوی کے دوائے سامنے بھی نہوی کو دوائے سامنے بھی نہوی کا کہ دوائے سے کا کہ تو دوائے سامنے بھی نہوی کے دوائے سامنے بھی نہوی کھی اور سفائی سے دوائے کے دوائے سامنے بھی نہوی کے دوائے سے کا کہ تو دوائے کے دوائے سامنے بھی نہوی کے دوائے سے کا کہ تو دوائے کے دوائے سامنے بھی نے دوائے کی کا کی دوائے کی کی دوائے کی کا کو دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کی کی دوائے کی کی کو دوائے کے دوائے کی کو دوائے کی کو دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کی کو دوائے کے دوائے کی کو دوائے کے دوائے کی کو دوائے کی کا کہ کی کو دوائے کی کو دوائے کی کی کے دوائے کے دوائے کی کو دوائے کی کو دوائے کی کو دوائے کی کو دوائے کی کی کو دوائے ک

خم ہوگی ؟ (۱۳

الدسفیان جیبا سرش اور دستن اسلام آسانی سے اس منفام پر مزایا نشاداس میں حضرت عبارش کی کوششن کوٹرا دخل نشاد آب سے الوسفیان کوسطوّت وشکوہ اسلام دکھا کرم عوب کیا شفا اور الوسفیان نے نشکراسلام دیکھ کرکہا تھا۔ مجاس التمہارے بھیتے کی باوٹ است نوبہت توی وعظیم ہوگئ ہے یہ عباس نے ایک مسلان کے لب ولہے میں جواب دیا شفا۔

و افنوس تخصر براے الوسفیان ایر رسالت و نوت سے ا با دشاہت نہیں ہے ! (۳۵)

ابوسفیان کا یہ دہن ترجان ہے اِس حقیقت کا کہ اس خاس می ک خفانیت کے بجائے حفود کے جائے حفود کا کہ اس خاس می کی خفانیت کے بجائے حفود کے جائے حفود کے جائے حفود کی میں جھی ہوئی تنی ۔ اور کے بور رسول سٹ بد ہے کہ اِس نے تنظیم اسلام کوشہنشا ہیت کے فالب ہیں طحصال دیا اور تسفیر ممالک کی مرص کو جذبہ دین سے تجمیر کیا۔

حقنور کے داخلہ کم میں اگرچہ زیادہ دشواریاں پیش سے آئیں ہیم ہیمی فرات ہدئی اور حفولان کے اعلان کردیا کہ جو ابوسفیان سے گھر میں بناہ لے گا، وہ محفولاً مامون ہوگا۔ اس موقع پرحفتور نے اپنی چا در ابوسفیان سے کا ندھے پرطوال ہی جواس کوبناہ دینے کی نشانی شی سے حفولا کا بیمل پنجیرانہ بھیرت کا تجان سے کہ ایمان قابل بقین نہ ہو ترب بھی ظامری قبولیت کو تسلیم کر لینا چا ہیئے کمی قوت سی خطاصہ تی دل کی توفیق دے سکتا ہے اور وہ نہیں تواس کی سل میں کوئی معاویہ بن پیزیر بیدا کرسکتا ہے۔

آج آپ نے سات مرتبہ طوا ف کعبر کیا ، پھر حرم میں داخل ہوئے ۔ جُت جر نیچے رکھے ہوئے سنفے ، انہیں اپنے ہائت سے قرار اس کے بعد عُلی کو اپنے کا ندھے پر چرطھایا ادر علی نے اُوپنے بتوں کو آبار اُبار کرزین پر مھینیکا جُر کو شرخ کو سے ہوگئے۔ بھیشنگن کی یہ دانسان عقیدت کی آنکھ سے پڑھی جائے توعل کے مناقب فرشتوں کی زبان سے مسنے جاسکتے ہیں اور کہا جاسکتا ہے کھلی شخصیت واحد ہیں جہوں نے دسول کے ساتھ کھے ہیں توجید کا علم نصب کیا اور ہماری نظریس ہی طلّ کا محسیجے منزل ہے۔

من سامام الفیل بن علی نے انکھ کھول کر دوئے دس و ایک بدیجھ کے اِن بھوکے اِن بھوک کے اِن بھوکے اِن بھول کو دیکھا تھا توں کو دیکھا تھا توں کو دیکھا تھا توں کو دیکھا تھا توں کو دیکھا تھا تھا ہوگا کہ کیا بھا ہم کہ ہی میری پیدائٹ کے لئے دہ گیا تھا ؟ اب مث چھ میں تقریبا تنہ سال کی عمر میں انہوں نے فالق مطلق کا شکر ادا کیا کا اِن مول کے جو ال کی عمر میں انہوں نے فالوں بر می تو کہ بودان کی مقد سے اور ادیا دیا ہوگا ور فرسٹ نگان رحمت اور ادیا دیا ہوگا ۔ دوش رسول سے ارواج مُقد سے انہیں مجموس ہواکھ میں سے فرس پر ایک مگرتی تیسم کھیل دہا تھا۔ کو یا انہیں میں موال میں ایک مقد دیا سے میں دہا تھا۔ کو یا انہیں وہ سب کچھ مل کیا ہوت کو خدائے انسان کے لئے مقد دیا سے ایک مقد دیا سے دو میں سے فرس سے میں میں دہا تھا۔ کو یا انہیں وہ سب کچھ مل کیا ہوت کو خدائے انسان کے لئے مقد دیا سے ا

محدث دہوی اس کی منظرکتی میں تخربر فرماتے ہیں۔

پُوند بڑے مُنت اُوپِی جُہُوں پر نصب سقے، جن یک انتونہیں پہنچ سسکتا سقا۔۔۔۔ اِن میں سب سے اُوپِخا اُور بڑا بُنت وہ سمّا، جسے ہُبل کہتے تھے علیٰ مرتفیٰ کرم اللّہ وجب مُنے عرض کیا۔

یا رسول الله الیع قدم میرے کا ندھوں پر رکھتے اور اِن بتوں کو گرادیجے۔ حضورے فرمایا

ے علیٰ تم میں بار نوبت اُسٹھانے کی طاقت تنہیں ہے ۔ تم میر کے منطو یر آ د ادریان بنوں کو گراؤ کے

َ اللَّهُ اللَّامِرُ دِمُولِ الشُّرِي وَوَشِي مِادِك بِرَاّتَ اوْرَان كُوكِرًا يا- اسْ حالت بين حفوْدِ شعالي مرتفل سے پوجھا۔

دد خۇدكوكيا دىكھتے ہو" موحن كيا -

" یا رسول الند ایس ایسا دیکھنا ہوں کہ گویا تمام جابات اُسٹے تی بیرا سرساق عرش سے جاملا ہے۔ جدھرس اِنتھ جھیلا دُن وہ چیز میرے ہانتھ آجاتی ہے ۔ حقنورنے فرمایا۔

مرکے علی اعتمار کنٹا اچھا یہ وقت ہے کہ تم کارِحق اداکررہے ہوادرمیر حال کنٹا مبارک ہے کہ میں بارِحق اٹھائے ہوئے ہوں''

محدث وہوی ہے ہمارے عقائد کی ترجانی کی ہے دلیکن ڈنیا اکر علی کی اِس مزلت کی قائل ہوتی ترمسلما نوں کی ماریخ کا دھارا اِس رُخ پر مذ بہناجس پر حصور اورا دوسفیان دونوں کے نظریات اِس طرح خلط طعط ہو گئے کرمست تقبل کے آئینے میں انہیں پہچاپتا مشکل ہوگیا اور پیرحق ببندا تھے بھی ان دونوں میس امتیا زید کرمسکی ۔

قیام مکریں حصور نے لوگوں کو بھیج کرکئی تنب لینی مہمات انجام دیں ۔ إن میں سے خاکدین دلیدکوئی جذبمہ کی طرف دوا نذکیا۔

اس قبیلے سے خالد کی برانی دشمنی متی ، لہذا وہ لوگ متھیار باندھ کر ہے۔
خالد حقور کے نمائند سے سنے ۔ اپنی جثیبت سے خائدہ اُٹھاتے ہوئے خالد نے
ان کے منظمار رکھوا لئے بھران کے سوا دی قتل کر ڈلیے ۔ اِس کی شکایت اہل
قبیلا نے استحفرت کی خدمت میں حاصر موکر کی ۔ آپ نے تحقیق کی تو وا تعربی انکلا۔
حضور عضو میں اُئے اور دو تین مرتنہ قرما ہا ۔

" اے خدا ایس تیرے حصور برات کا اظہار کرنا ہوں جو

فالدنيكيات (٣٠)

یہ واقعہ اس ذہن کا ترجان ہے جونوواروانِ بساط اسلام میں کارفرما تھا انہوں نے دین کے دامن میں پناہ تو لے لی تھا کیک عرب کی صحراتی کیند بردی

كرساته لي كركت يتغيرش لمان انهس على كم تنجاعت كامد تفائل مناكرسيعت البركا لقبيب وہے دیں لیکین وہ بقراسلامی حرکتوں کے مرتکب ہوتے ہی رہے جتی کہ مالک بن نویرہ کی حبین بیوی سے زنای حفزت عرنے حدحادی کرنے کا احرار کیا لیکن حفزت الدیکرے در گزر سے کام لیا۔ ان کے دکور کی مار سی جس کی شہادت دیتی ہے۔

وادى حنين كم سينس ميل نواح طالقت مي واقع ب فتح مكرى خرسي ال مے قبائل میں کھیلی پڑ سمی بنی ہوازن ، بنی تفییف ، بنی حشم اور بنی سعد سے مالک ابن عوت کی مرکر دگی میں مسلمانوں کے خلات ایک انتحا دکیا ادر ۲۰۱۰ سال کے تجربہ کار سیاسی دریداین سمه کے مشورے پر بمتفام" اوطاس یا نیخ ہرار کا نشکر لے کرجع ہو سكة حفتور كواس كى اطلاع لى نوشوال مت شرك ١٧ مر ارسلانون كوي كرمل برسين یں تھے کے دوہزار ٹوسلم بھی تنے . نثا ہ معین الدین ندوی سے بقول کی سے کہا ۔ " آج ممركون عالب أسكة ب أ

حضرت على معمول كے مطابق علمداریت كرہتے اسمى میدان میں صفیں با ندھى م مکی مقیں کربیا ڈروں میں چھتے ہوئے دئن کے تیرانداز حملہ ا ور ہو کئے جب البير اور روضه الاحباب كابيان سے كرسب سے يہلے خالد بن وليد نے ميدان جيو ڈايم نومسلم ذریشس سجا کئے لگے میپر بھی طوں مے گئے کی طرح دو مربے مسلمان۔ رسول ٹیکا<sup>م</sup>

" "موت رهنوان دالو . کها*ن چارے ب*ور ؟ لیکن کمی نے پلیٹ کریھی نہ دیکھا حصرت برامین عازب کی روایت ہے " ہم نے ہوا زن پر حمد کیا تو متفرق ومنتشر ہو گئے۔ اس کے بعدیم غائم بمتوجه بوت توانهول نے جع ہو كرتبرول كے نرغے بيں لے ليا۔ يرج فرار ديريف ني كي أزمانش مم يرمسلط مولي بيهاري بی غلطی کی بنار پر تقی که مهم دنیا وی مال و تناع کی طریب تقویم اوراس

کے ساتھ متعلق ہوگئے عزدہ اُحدیب بھی ایسا ہی داقع ہوا تھا۔ (ص) بھگ اُحد کے بعد مربی بیت باب سلانوں کی مے دو مرک سھار رسی درجس میں حصرت علی محصرت عباض ، این حارث اور ابن مستود سے علادہ سب جماک کئے منتق '' (م)

لین مجاگ والے زیادہ و در نہیں گئے سے ہذا جب مزت عباس نے پکار تو مقرب عباس نے پکار تو مقرب کے اس دوران کفار نے مفتور پر حمد کر پار کر مقرب کے اس دوران کفار نے مفتور پر حمد کر پار کر ماں مرار سن کر الوجرول کو قتل کر دیا اور شدید لڑائی کے بعد کا فرول کو شکست ہوگی ، مروت چا رسلمان درج، شہادت پر فائز ہوئے ، مترکا فرمارے گئے ، جن یس سے چالیس کو مفرت علی نے قتل کیا۔

ير مقاحنين كاموكر، اس ك بعداد طاس بس جناك بدق جس بي سلمان كايا.

رہے۔ جنگ خنین کے مفرورین کا ایک گردہ ابھی طالَف میں موجود تھا لہذا حصّور نے ان کا محامرہ کرلیا لیکن برمحاصرہ طول بکڑ گیا اور بیشدرہ دن گردگئے

ایک وَن علَّى موازن وَنُقَیف کے بِتوں کوٹوٹر کرنواج طاکف سے پلٹے قوصنو آیپ کونہائی میں لے گئے اور یا تیں کرنے لگئے ۔

ربیدالا ولسفیت میں حفرت علی نے شہرہ آفاق حاتم طافی کے قبیلا کے کا محاصرہ کیا۔ اس کی بہن سفار کرفقار ہوئی حفرت علی نے نہایت احترام کے ساتھ اس کو حفور کی خدمت میں بھیجا اور حفور نے اس کو آزاد کرکے عدی کے باس وابس بھیج دیا۔ اس حشر اخلاق کے نیتیجے میں مناہدیں دہ خود آکر مثل مان ہوا۔

طالقت کامحاهرہ احجی جاری تھا کہ صنور نے محاصرہ اُسٹھا لیننے کی ہدایت قرائی بہاست صحابہ کوناگوارگذری - انہوں نے کہا ۔

م تعجیب ہے کہم کوچ کرھائی ادر ہم پر طالقت مفتوح نہ ہو۔ پرکیاصورت ہوئی؟ اس برحضورے ان کی ڈسخ و مرزنشس کے لئے فرمایا۔

و تم چاستے مولو خاک کرے دیکھ لو "

دوں سے دن انہوں نے جنگ کی اور بہت زیادہ زخمی ہوسے اور شیاں و مشرمندہ بھی ، مچرکوچ کا حکم بجا لانے پر آ مادہ ہوگئے ۔ اور مواد یوں پرسامان لادنے نگئے ۔ اِس پرخفاؤڈ نے فرمایا ۔

تَجْب بين نَهُ كُويِ كَا حَكُم وَيَا لَوْ مُصْمِرِكَ أور نُوقف كِما الب خود أن مح خوا بالم وَ الله الم

م یا رسوگ النت اِ تُقیّعت کے پیروں سے ہمیں جیلنی کردیا ۔ اِن پر دعائے بُرطیعے '' حفوراکرم نے زمایا

م اے خلا اِن کوہلایت دے اور انہیں اسلام پرمیر مقرب ایس

ک دانے میں یہ جرمیلی کر ہزفل ردم نے میسائی عردب کی مدد کے لئے بالیس مزار فرج بھی ہے جو شام بہنچ جگی ہے ، آپ نے حفظ ما تقدم کے سخت میس ہزار سٹ کر لے کرمینی قدی کی اور حضرت علی کو مدینے بین قائم مقام باکر جھوڑا۔ اِس پِر علی نے عرض کیا ۔

کی رسون الند ایم می غزوه میں بیکھیے تنہیں را کیا وجہ ہے کہ اِس مرتشہ مجھے چھوٹر سے جار ہے میں ہے "

فرمايايه

الْے علی ! کیاتم اِس سے راحی نہیں کربمنزلد اوگان جو در کی علیالسلام سے است ہو کی فرق یر ہے کہ ارون علیالسلام نی تھے

ا در میں ہے بوکسی کونبوتٹ نہ ہوگی ۴

بھرآب نے مقام حرب یا دیں اِس کی صاحت فرمائی۔ حب علی نے جاکہ ہا:

وگ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے المافسگل کے سبب چیوٹرا ہے۔ آپ نے فرمایا

و وگ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں نے ہمبیں اس لئے چیوٹرا ہے کہ

تم میرے اہل سیت میں میرے خلیفہ ہوا وران کی دیکھ بھال کر سکو ایک الفائل میں میں سکھا ہے کہ جاؤ کہ میری خلافت کرتے ہے ہو۔

الوالفرائے واضح الفائل میں سکھا ہے کہ جاؤ کہ میری خلافت کرتے ہے ہو۔

ورافی اس میں میں سکھا ہے کہ جاؤ کہ میری خلافت کرتے ہے ہو۔

حصرت علی کا دالی کے بور حصور آگے بڑھے اور مُنزلِ تبوک پر پہنچ لیے ک عیسانی اس شکر کردیکھ کرم عوب ہوگئے۔ کوئی تفلیل پر ندایا۔ بھر بھی اس کے نتائج بہت اچھے نکلے۔ ایلہ کے مردار پوشانے حاصر ہو کرجزیہ دینا قبول کیا اور ایک فچر پیش کیا۔ آپ نے اس کو ایک روا مرحمت فرمائی۔ جریا اور اور ح کے عیسائیوں نے جزیہ منظور کیا۔ دومتہ الجندل کے حاکم سے لئے خالد بن دلید کر بھیجا بڑا۔ اس نے تود مدیسے آگرا طاعت قبول کی۔

دائیں برعقبہ ذی فتق نام کی ایک گھاٹی بڑی سی جو سوادی کے لئے ضطراک ستی اس لئے حذلیف نام کی ایک گھاٹی بڑی سی جو سوادی کے لئے خطراک ستی ۔ اس لئے حذلیف نے ہوئے چلے ناگاہ بجلی کی جبک میں محفوظ سے چند نقاب بیش سواد نظر بڑے بھٹو گر سے خوالی کے معارف نے ان کے نے حذلیفہ سے فرما یا کریہ منافق ہیں ، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ۔ بچراک نے ان کے نام مجمی تبادیدے ، اور کہا کو اس داز کو ظام کر دوگے تو وہ لوگ کھل کر سامنے سے جامی سے بات پھروہی مصلحت بینیری کی ستی کہ جو لوگ اسمی اسلام کانام تولید ہیں !

کہاجاتا ہے کہ اس ہے بعد حفرت عمر نے کئی مرتنب حفرت حذلیفہ سے ان دگوں کے نام پرچھے مگر حذلیفہ نے نبائے نہیں حضرت عمر کو بے جینی تنفی کہ مذمول کیس کمیں کے نام تبائے ہوں! بنوک میں علی کوسائھ مذجانے کی ایک وجہ برحقی کہ مدیسے سے پانچ منزل پر وادی الرمل میں کچھ کا فرعرب جمع ہوگئے ستھ جن کی طرف سے شب نون کا خطرہ نظا لہذا حضور نے حضرت علی کو مدیسے ہی میں جھوڑ اسٹھا کہ بعد رسول اگرکوئی اہلِ مریت ا ورسے سافوں کی حفاظت کرسکہ تھا تو مرف علی ا

والیں آتے ہی آپ نے پہلے حفرت الو کر کو جیجا، وہ تسکست کھا کروایس آئے ہی آپ نے پہلے حفرت الو کر کو جیجا، وہ تسکست کھا کر دوانہ کی ایسا ہی نہیں ہوئی بیر عمر عاص کو روانہ کیا۔ ان کا انجام بھی بہبوں جیسا ہوا۔ آخر میں حفرت علی کوعلم دے کر روانہ کیا۔ ان کا انجام بھی بہبوں جیسا ہوا۔ آخر میں حفرت علی کے عام راستہ جیوڑ کر هر وت رات میں سفر کیا اور نہا بیت خام تی سفر کیا اور نہا بیت خام تی سفر کیا اور نہا ہے ۔ وہ فوج ہو ابتدا ارتین بہا دروں کو سماکے برجبور ہوگی اور علی مطفر ونفور موالی سے میں موڑ سے برجبور ہوگی اور علی مطفر ونفور والیسسس ہوئے۔

صاحب معارج البنوہ نے سکھاہے کہ جاتے وقت بھی مصوّر نے نود کھڑے ہو ممٹلی کوخصت کیا تنعا، والبی پر مجمی استقبال کیا ادرخوشنو دی کی مندع طاکی ۔ مسور کا ہمران

موھ بیں حضورت بن سواد میوں کے ساتھ حصرت الو کم کو جے لئے سورہ برات و سے کر دوانہ کیا مگر محتوری و درجات ہی دائیں گلایا، اور صفرت علی کوان کے بجائے متعین فرمایا۔ آپ محمین کی کرخانہ کجہ میں داخل ہوئے اورا علان فرایا۔ آپ کے بہت کرخانہ کی برائی داخل ہوئے اور اعلان فرایا۔ آج کے بعد کوئی مشرک کے نہیں کرنے کا اور مذبر ہزئر کہ کو طواف کرنے گاجی شخص سے رسول اللہ سے کوئی عہد و بہان کیا ہے وہ عہداس وقت بک نا فذہ قام رہے گا، جب بک اس کی معیا وختم نہ ہوجا ہے۔ باتی لوگوں میں سے ہرا کی قام رہے گا، حب بک اس کی معیا وختم نہ ہوجا ہے۔ باتی لوگوں میں سے ہرا کی نوی رسول پر باتی نی جوارماہ کی محبلات وی جاتی ہے۔ اس کے بدکری کاکوئی حتی رسول پر باتی نہ نہیں رہے گا۔

اسی طرح دس آتین آپ نے پڑھ کرسنا میں ، مچر قربانی کرسے اور دوسرے واجبات انجام دے کرواپس ہوگئے۔

حفرت الوبکرتے حصور سے اپنے والیں بلانے کی وجہ لوجھی تراکب نے فرمایا کہ اس فرص کو میں خود انجام دنیا یا وہ بو میر سے ما مل میں بین السر (آم)

آئفرت کایر نیفس آئوردی مین تقبل کے ہرسکدنیا بت کوهل کرتیا ہے اس سے قطعی طور برواضح ہوجا آ اسے کہ میرے اہل " بین حفزت الوبکر یا ان حمیی کوئی شخصیت نہیں آتی، اِس تعریف بین توقل اور حرف علی آئے ہیں .

میرے اہل کے معنیٰ کو اگر محد ووکر دیا جائے تب بھی اس حقیقت میں تسک منہیں رہتا کہ مہاست اسلامی کی انجام دہی خود رسالت مآب فرماتنے یا جواس کا اہل ہونا \_\_\_\_ اور حفرت الو کمراہل مذسقے۔

یر متی مرن ایک سور ہے اعلان کی بات ، اس کے مقابع پراس منفسب کو برکھا جائے جس سے پورے قرآن اور اور اسلام کے استقرار کا مرحل ولہتر متفا تدکیا سور ہ برائٹ کا نا اہل اُس منصب کا اہل قرار باجائے گا؟

یرایک علیده بات ہے کہم مطق طور برسومیں اور کوئی ناویل مذکرسکیں تو ابد عبید و بن الجراح کے اب و البحر میں یہ کہدویں کماب توجو ہونا تھا، وہ ہم لگیا اور ایک حرکی ظلم میں عدل مے بہلو برما کرنے کی سلسل کوششش کرتے دہیں۔

بعق دومرے مواقع کی طرح آ مخفرت نے اِس موقع بیسجی صاف کرمیا تھا کمآپ کی نیابت آگر کوئی کوسکتا ہے دعلی ہی حضرت ابوبکر یکسی اور کو ہر گمذاس کاحتی نہیں بہنچیا، لیکن اقتدار کی ہوس نے رسول کے ہر تول اور ہرامید کو یا مال کر دیا جس کے بیٹھے بیت ماریخ اسسلام کا داس اولا در سول کے خون سے رنگین ہواد ا اس حق تلفی کے ذمہ دار بہر طور عب کے جواب دہ ہیں ۔

اس سال عرب ك مختلف حصول سے دفدد آئے اور شرف براسلام موسے

حفرت علی نے عدی بن عائم ادر مالک بن نویرہ سے خود جا کرنے کو ہے اور صدقا کی رقوم دھول کیں اور یمن میں نبیلہ ہمدان کوم سان کیا اور ان سے خمس دھول کیا - اِس خس میں چند کنیزی بھی مقیس محضرت علی نے ان میں سے ایک کنیز لیپنے کئے نتی ہے کہ لی جس کی شکامیت ہر بدہ اسلمی نے حفور سے کی اور حصور نے بسند مدارج النبوہ ، فرمایا ۔

دو علی کی شان میں بدگانی نه کردکیونکه وه مجھ سے ہیں اور میں آت ہوں'' انہیں دنوں مھٹور نے کسار میں فاطم'، ان کے شوم رادر بجوں کولے کراپنے اہلِ بریت ہونے کا علان کیا۔ آمیٹ " تطهیرات اوئی ، بھر مھٹور کچھ و قف سے حجمۃ الوداع کے لئے روانہ ہوتے ۔ حجمۃ الوداع کے لئے روانہ ہوتے ۔

السفركا المزام حفظ رف خاص طور بركيا تقا۔ جناب يرتده اور نما ما المؤنين مركاب تقيل المؤنين المحاب كى تفداد ايك لا كد جوبيس بزار تبائى جا تى ہے ۔ كے يک مسلسل رُشد وہدا بيت كے دريا بہائے دہے ، قربا تی اور ضاسک جے اوا فرمائے اور النے اور النے گؤال فدر خطبات و بينے جو دمتی دُنیا تک انسانیت کے لئے مشعل داہ بیں گے النے گؤال فدر خطبات و بينے جو دمتی دُنیا تک انسانیت کے لئے مشعل داہ بیں گے این گؤال فدر خطبات بدير ہوئے جہاں این بلغ کا فرول ہوا ۔ حفود نے بالان مشترسے ایک مبنر نوایا اور حفرت بلال سے آيا دلکانی ۔

"حيّ على حسيرالعُ مل سيس. إ"

ایک لاکھ پوہیں ہزارصحابہ دیجھتے ہی ویکھتے جمع ہو گئے۔ آپ نے سرمنہ پہنچ کر حضرت علی کو اپنے برابر کھٹواکیا اور ضطبہ دینا مست دوع کر دیا۔ فصاحت و بلاعنت کے چیتے آبل رہے سختے اور وصیت کے طور پر آپ مسلما ذں سے قرمار ہے گئے۔ وہ بیں تم میں دوعظیم چیزیں چھوٹر سے جارا ہوں جوایک ، دوس سند بزرگ نزمیں وایک ہے قرآن کریم، ودسرے میر سے اہلی جمیست دیکھو، میرے بعد إن دون چیزوں میں اختیاط کرنا کو کس طرح تم ان سے سلوک کرتے ہوا در کیسے ان کے حقوق اداکرتے ہو۔ یہ دونوں چیزی میرے بعدا کیسے دوسرے سے مجھی جھوا نہ ہوں گی ، یہاں تک کرتم حوض کو زکے کنارے مجھوسے آکر لو \_\_\_\_" حق تبارک قبال میرا مولا ہے اوریں تمام مسلانوں کا مول ہوں"۔ (۱۲)

بھرآپ نے علی کو دولوں استے کم او کر ملندگیا : آنا بلند کدیورامحت دیکھ ہے۔ ایب نے فرسایا۔

جمع کا بیں مولی ہوں یہ علی سبی اس کے مولی ہیں۔ لیے خدا ا توسمی اسے دوست رکھ جوان کودوست رکھے، اور تواس کودشن رکھ جوعلی کودشن رکھے ؟ (۲۲)

ایک دوری روایت قدر سے اشائے سے ہے المدد کر اس گرجس نے علی کی مدد کی اور ذلیل کرائسے جس نے

علی کوچیوٹرا اورحق کوعلی سے ساتھ لازم کرمین طرف علی ہوں یُر (س) بحوالہ مشکواۃ علامہ عبدالحق محدث وہلوی کا بیان خفائق برمینی ہے جب کی

کے لئے راھ رہے تھے جمرل سے عرش سے بدئی تبریک بیش کرنے کو آئے تھے آپ نے آنخصر ہے کو تکیل دین اور اتمام نعمت کا مزدہ مشنایا۔

## وافغيربأ بلبر

سلامہ کے آخریب سلاطین کے بعد آب نے مشہور ومعروت کلیساؤں کو بھی دعوت اسلام دی سخی اس بربنی خوان کا بزدگ رامب عبد المسیح عاقب ایک فد کے ساتھ مدینے آبا۔ آسخفرت سے کافی مباحثہ ہوا گروہ قاتل نہ ہوسکا ، اس پر آیت نازل ہوئی ۔

'یُعِبْر! ان سے کہوکہ اپنے نفسوں کو اپنی عور توں کو اور اپنے بیٹوں کو لا کر۔ میساہد کریں یہ

عاقب نے منظور کرلیا اور ۱۲ ہر ذی المجے منٹ کو کا بنا و فد لے کرا گیا۔ آئے خترت ابنے آناتہ بنوت کو سامتھ لے کر پر آمد ہوئے۔ آب کے وائمی طرف فاظمہ زہرا ابنی طرف منظر نے اللہ بنی اور نبیت برطی وجرے وجیرے جل دہم منظر دی افران کے بجروں کے تقدی ، اندازی پاکیز گی اور بنروں کی نور نیست نے ان کو ہمکا کیکا کر دیا۔ اپنے اندر سے انہیں ایک آواد شائی دی۔ کی نور اینت نے ان کو ہمکا کیکا کر دیا۔ اپنے اندر سے انہیں ایک آواد شائی دی۔ "انہوں نے اگر ہم پر لعدت کی اور بعد دی اکروی تو ہم ہرگذ نرجیں گئے ۔ "

رمی آپ سے مبالم نہیں کرسکتے ۔۔۔ ؟ حضور نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے آپ کی سوریتی میں رہنا تبول کیا اور خواج و جزیر رہینے کا دعدہ کرلیا۔

اس واقعہ کو ہر مودّخ نے کھا ہے اور سیم کیا ہے کہ مباہلے ہیں ہی فراد گئے تھے۔ خواسے مزدیک بینم براسلام سے متعلقین میں کو ن بچہ ، کوئی مرد یا کوئی عورت ہوتی تراپ اس کو حزور شامل کرتے بعنی حرف اتنے ہی افراد کرپشتنمل آپ کا پورا کھر تھا ۔ اس گھٹے اعلان کے بعد جو بھی ابل عجرت میں شمولیت کا دعوی کرے وہ باطل ہوگا (س) ابل عجرت میں شمولیت کا دعوی کرے وہ باطل ہوگا (س)

جمتہ الوراع سے وابسی برسرور کا ناست کی طبیعت زیادہ خواب ہو گئی۔ یہوری عورت نے خبرس جرزم ریا تھا۔ اس کے اثرات اب نمایاں ہو ہے تھے استرآ ہسترا ہے کی بیاری کی خبرعام ہو گئی ، ٹیتجنہ عرب کے مختلف معتوں میں عار نوت بھی پیا ہو گئے اور قبیم ردوم کی طرف سے تھلے کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ لہذا استحقار نے اُسامہ بن زیدی سرکردگی میں ایک کی میں ایک کے علامہ کیا اوریم دیا کے علی کے علادہ انصار دمہا جرین میں سے ہڑتی اُسامہ کے ساتھ جائے گا ہو اِس جنگ میں میں میں جائے گا، اس برخدا کی لعنت ہدگی۔

اس کے بعدا تخصرت نے اُسامہ کواپنے ہاتھوں سے تبار کرکے دوانہ کیا اورانسامہ مدینے سے بین میل فاصلے برمتھام جرت مجا بدین کوچھ کرت سے ہوگئے کیکن حفز ابرکر، حصرت عرد حصرت عثمان، سعد بن ابی قواص، الوعبیدہ بن البراح وغیرہم میں سے کوئن نہیں آیا۔ اُسالمہ نے ان کا انتظار کیا او آخراکے کی طرت جیل بڑے گر وہ بہت دور نہیں گئے تھے کہ حصور کہ افراک کی طرت جیل بڑے گر وہ بہت دور نہیں گئے تھے کہ حصور کہ کا وقت آخر ہوئے کی خبرشی لہذا اسی مقام پر اُک گئے۔

کا وقیت آخر ہونے کی خبر کی لہذا اسی مقام پر ڈرک کئے۔
مورت وہوی ہے اس نافرانی کا بھی تذکرہ کیا ہے اوراس کا سب یہ تکھا ہے
کوا مارت پر بھی اعتراض تفاہ جس کی تلا فی بعد میں کردی گئی۔ عذر گناہ برترازگاہ
مورث وہوی تنہہ کہ تنہیں ہے ہے۔ اصل اعتراض علی ہو روک لینے برتشااله
دہ حالات بہتی نظر سے کرحفور کارشنہ کیا ہے وہ مقالی وقت بھی منقطع ہو سکتا ہے ایک ان
سب کی عدم موجودگی میں ایسا ہو تا تدجومنفو بر ذمنوں میں ترتیب یا رہا تھا، اس

اِس خیال کومستقبل کے واقعات پرسطین کیا جائے توصدا تعت کی تنصدین ہوجائے گی اورنیٹنوں کا دہ بنو سے مِل جائے گاجس کوھرت عقل قیاس اور ماھنی کی رکسٹس سے مجھا حاسکتا ہے ۔

بلاً شبہ حضور کی جوحالت بھنی ،اس سے مرد پیکھنے والاسمجدلیں کہ وفیتِ آخراہیجا ہے۔ آپ کھی جنت البقیع جانبے ،کہی شہرائے بدر واُحد کے لئے دُعائے معفرت کرتے اور موقع سے لوگوں کر کلفین کرنے کر راہ سے بے راہ نہ ہوا۔ مرفن نے جب بک چلے پھر نے کی اجازت دی ، اُس وقت تک آپ ازداج کی باربوں پران کے گھروں میں استراحت فرماتے رہے ، پھرانک و وزتمام ازداج کو جن کرکے فرمایا۔ اب وہ اس قابل منہیں ہیں کہ ہرائک کے گھرہ ہے مکیں ، کسی ایک جگری کے فرمایا۔ اب جہاں بھی وہ نیام کریں ، ساری از داج و ہیں جمع ہوجائیں ایک جگری روایت معتبرہ اسی ایس پر سب نوسفقہ طور پر جانے عائشہ کا گھر تحویز کر دیا۔ بیشتر موزمین نے اِسی کوایک دوسرے سے نقل کیا ہے گری میسے جہاں ہی کہ دوسرے سے نقل کیا ہے گری میسے جہاں می کا دفرائ ہے گام المؤمنین موز کا سی کی اغریش میں برائلہ اِس طرح آپ کی دوست بیوی پر فرنستانہ کا کا مزمل کی اور میں برائلہ اِس طرح آپ کی دوست میسی میں جنسیات کا غلبہ بھی ہے اور نفسائیت کا پر توسی اور دہ ایک میں سامنے آئی ہے جس میں جنسیات کا غلبہ بھی ہے اور نفسائیت کا پر توسی اور دہ ایک میں شہنشاہ نظر آتے ہیں ۔

می کہ ہمارے ایک کی وروایت سینہ درسینہ بہنی ہے، وہ مختلف ہے جھتر خدیجة الکبری آپ کی واحد شرکب جیات تھیں ، لہذا آپ نے بہلی باری ان کی سطی ناطمہ ذہرا کو دی تقی مس کے بعد جو بریاں رفیقۂ جیات بنیں ، ان بی اس محفزت نے عمل برقرار رکھا۔ مشرکب اور رفیق کے فرق سے ان کے درجات کا تعبین کیا جاسکتا ہے ہما دی روایات کی ڈوسے آپ نے آخری کمحات جہتی بیٹے کے گھر می گزاد نے کا فیصلہ کیا اور ہر بردی نے اس بر مرتسلیم خم کر دیا ۔ حضرت عائشہ کو کچھ آبا مل سمت کر برلس کچھ تہریں ۔

دوایتی تا ریخ کے معروفات براگر ہمارے اِس علم کی ترمید کی جانے نواصل اور دفتعی روایات کی حقیقت بھی موقع محل سے گوٹ گزار کی جائے گی اوراس بیجے پر بینچنے کا بیس منظرا درمینی منظر تخریر کیا جائے گاجو ہمارے علمار کی موقر آلیفات بیس موجود ہے۔ بهرحال حضورت عالم بی بھی سے اس بی بڑی نیزی سے اپنی مضی در دایاں پرری کرنے ہے انحفرت کو معلوم ہے اگر ایک اوقت پر را ہوچیکا ہے لہذا زندگی کا کوئ کوشر تشدند جھوڑ ناچا ہے جسلانوں کو بار بارستقبل کا لاسترعمل دسے چکے سے جو کچھ کہنا تھا، واضح الفاظ بیں کہ چکے سے ، ہراکی کی نیست سے بھی واقف سے ۔ یکن بیکنے والے کو آخری سائن نکسٹنطنے کا موقع دینا آپ کا فرلھنڈ بوست تھا تیلیا سے کتنے ہی تناگر ذلم بذالومن کے سامنے ذافوے ادب سم کرچے سے اور مدعی سلام سے کتنے ہی تناگر ذلم بذالومن کے سامنے زافوے ادب سم کرچے سے اور مدعی سلام سے کوئی نا آپ نوفیقات اللی سے لیس کے کتنے ہی تنام محمد کی کرش سے اور مدان کو کرنا چا ہے تا ہم اس حالات میں آپ نے آنمام حجت کی کرش کی عبدالند ابن عباس سے مروی ہے ۔

تجب دسول الشکے مرض الموت میں زیادتی ہوئی تو فرمایا کہ مجھے دوات اور کا غذو و تاکہ میں تمہارے لئے ایک فرصت تکھ دول جس کی دجہ سے تم میرے بعد گراہ نہ ہو۔ یہ من کرچھ رست عمر نے کہا کہ میغیر صاحب غلبہ مرض کی دجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ ہا دے لئے کتا ہے خدا کا بی ہے۔ جنا پخہ جب اِس بات پر شور و غل ہوا تو ہے مفروس نے فرمایا کرمیر ہے باس سے ہے جا جاؤ ۔ تم نوگر اس کو لازم نہیں گرمیر ہے حضور میں تنازع اور اختلاف کروئے۔

"اسی پرعبدالران عاس فرمایاکرت منے کرمصیبت اور عظیم صیبیت منا دہ اخلاف جو ہارے ادر کا بت آنمفرت کے در میان حالل ہوا ! (۵)

شہاب الدین خفاجی کا بین سیم الرباض مثرے شفای قامی عیاص بیراس کی مراحت کرتے ہیں کہ حفارت عمر نے حفار گر پر نہ بان بکنے کی تہمت رکھی تھی مِسْد احمد ابن حنبل ادر سیح مسلم نے بھی سیمداین جیر کے حوالے سے لفظ ہزیان استعمال کرنے کی تصدیق کی سیم دالی سے ایمام غزالی نے اپنی کا ب مترالعا لمین میں حضرت عمر کے انفاظ نقل سے ہیں "چوڑ واس مردکو، یہ نہیان بک رہا ہے " حق کی می جاری

یں دد مقابات براس کا تذکرہ ہے البتہ محدث دہوی اور مولانا منت بی وغیرہ نے الفاظ کا گور کے دھندا بنا کرحفرت عمری گستاخی کو دائرہ تہذیب بیں لانے ک سی کی ہے گرخفیقت اپنی جگر برہے کہ حفور کو فلم دوات دیا نہیں گیا اور آپ نے برہم بی کرسے کو ارزیکا ل دیا ۔

بهرآب نک بردابیت ردخهٔ الاجاب حفرت فاطه سے کہدکر بہلے حسنین کو کوبلوایا ۔ انہیں بیار کیا ، بھر علی سے کچھ راز و نیاز کچے ، کچھ وصتیں کیں اور دیر ک آپ سے کان میں کچھ فرماننے رہے ۔ حصرت عاتشہ سے روایت ہے کہ اس دوران باہر کھڑے ہوئے حصرت الوبکرا در حصرت عمرے ملاقات کی خوامش کی مگر آپ نے منع کر دیا ۔

## وفاست

حفرت عائنہ بار بار فرماتی ہیں کہ رسول کا سرمیرے زافر ہر متعامکر یہا چھے دفوں کی بات ہے۔ بیاری ہیں توجب ای اُسٹے کر بیٹے ، سرا قدس علی ہی سے سینے پر طرکا در لیٹے تو کبھی زافو سے خلاب سینڈہ پر رکھا بشہزادی کوئیں فرماتی ہیں کہ با ایکا سرمیرے زافو پر متعاکمی بسٹر نے اون حصوری جا با میں نے منع کردیا ، میراس نے آواز دی تو میں نے کہا ۔ وابس جا ۔ تیسری یا راس کی جھا تک اواز آئی تو با انے عقلت سے ہوئی کر فرما ہا ۔

مع بیٹی اِ بیملک الموت ہے۔ تیرے درکا اعزاد ہے کہ لیے المآز اندر منہں آسکا: احازت دے دو اسے "

یں نےمیوراً اندرائے کو کہر دیا اور چند کھے بعد یابانے آٹکھیں رلیں (۴۶)

ادرُ ولَقَتْ كَأَنَاتَ سِيمِ بِيلِي بِيراً بِهِ نِيرا لا نُورا بِيْنِ خَالِقِ حَقِيقًى سِي جاملاً. مِنْ مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بجبيزو تكفين

٨ ﴿ مِعْرِسُكَ عَمْ ووشَيْنِي كَ دن دومِم كوفائد مسينيده بين بريا مون والأكبرا

ا ثنا تیامت خیز نتا که اس نصر کان عرش میں ایک لرزه بیدا کردیا ۔ گھر کے با مرکع ہے بوٹے جہا جروانصارکس حدیک اس دلد دزساننے سے متاثر ستے ،اس کا صبح انداز<sup>ہ</sup> تونه بوسكاالية حفرت عركوبر كمته بوت سناكيا كه كوئي حصفور كومرُده كميكا تروه منشرسے اس کی کھال اور اس سے ۔ السابی مطاہرہ وہ سجد میں جا کرمی کرنے رہے سے حضرت الویم موجود مزستے وہ اپنے دیبات کے مکان گئے ہوئے تخرو شرس دو دها في ميل واقع تها مقورى درس وه أسكة ادر حفرت عمر كانهوَل نے سینے سے سكاكرشلى دى، توصفرت عمرى ده كيفيت دور موكى بيشول سقیفینی ساعدہ کی طرف حیسے گئے بجہر و تکفین کے لئے مرف بنی ہاستہ اور مفود عسص ما حال ايمان ره كت جندن ف اس غمير بن التم كاسا تحدياً-اب مہاجرین وانصاریں مرف کتن سے الوعبیدہ بن الحسراح سدبن ابی دفاص ادرالیے تمام اوک حفرت ادبکرا ورحفرت عمریے ساتھ جا بھے تنف مولانا ردم کے الفاظ میں جب دنیا دارصحابہ ونیا کی تجست میں میسلا ہوتے تر مصطفا کو بے کفن چیوار دیا \_\_\_\_ اِن میں بیٹیز تو اپنے منصوبے کے تحت کئے سنے اور مومنین کابل اپنی قوتنت فیصلہ سے کا لے کرا دران کی میتوں کو سھانیہ کر سحمے ہولئے ستھے کہ دیکھیں ، یہ لوگ کیا کرتے ہی ؟

بیب بروسی ایسی بین بیر می سور ماتم بر پاتھا۔ در و دیوارسے اُداسی برس رہی تی اسان کا دہ عالم مقاکم جیسے ٹوٹ کر زمین پر آرہے گا۔ فاطمہ زمرا اولو آبا اُلڑین و فورغم میں ندھال ہورہی تقیں۔ ایمان ولئے بچھا گریں کھا دہ سے بھے ، پھر سی تقر علی اور دو مرر سے استان فرض سے غافل ہور دو مرر سے استان فرض سے غافل نہیں ہوئے۔ ابوطکو نے قبر کھودی علی نے غسل دیا جس میں عبائش اور قتم نے مدد دی ۔ اُسامہ اور شقرات نے یا فی ڈالا۔ غسل دیا جس میں عبائش اور قتم نے نے مدد دی ۔ اُسامہ اور شقرات نے یا فی ڈالا۔ غسل وکفن سے بعد صفرت علی نے نماز جازہ پڑھا تی ۔ لائش قبر میں آبادی ۔ بھر غسل وکفن سے بعد صفرت علی نے نماز جازہ پڑھا تی ۔ لائش قبر میں آبادی ۔ بھر علی قبر سے با برنسل آسے اور مگے کے پر دلیں گو ارضِ مدینہ کی آغوش میں ہمیش کے لئے موجوز کے ایک کردیا گیا ۔

إن سب كوسقيفهني ساعده كي سازش كي خبر موحي مقى اورعًلي كويم طوراتماً إ حجت كرنا تفالبذا آب حفز كى به آخرى خدمت اسجام دے كرميد هے سقيف أت جهال حصرت الويمر ، حصرت عمر الوعديده إور جند دو بسرے لوگ ره كئے تھے ما تی لوگ این و نیا شدهار کر کفرول کوجا می سخف علی فی خلافت اللید کے منصب بركف يركوانهي ابي غلطول برانباه ديا اورالط قدم كرس بريكئ سقيفكا أنتخاب لأورك اديخ كاايك الميد بعلين يركها مرام غلط ہے کا کی کواس کا صدمہ ہوا۔ علی نے یا فاطر زہرا نے اس کے بعد ہو کھے کیا ، وہرت ونها والوں کی سکین کے لئے اورا نیا دنیا دی حق خانے کے لئے ، ورہ حقیقت تربیتی کر سول کے بعدوہ منصوص من الندا مام سے اوراب محفظ و بقاسے مترلعیت کی ذمہ داری ان کی تھی نظم ونسق کی باگ اورکوئی بھی اپنے استے ہا تھ بیں بے لیتا انہیں اس کی برواہ مزعتی ۔ ان اگردسٹول کی طرح بیمنصب مبھی انہیں بل جأنا تواجها تنعا بتليغ إنشاعت اسلام اسى اندازير بوتى ديني جس كي نظره ورا في ميش كى حتى وتيا والون نه جاه ومنصب كم ليّ إيارات الك بناليا تونيس اس کے لئے مسلما نوں کی خلفشا رہی منتلا کرنے کی حزورت نرحتی - لہذا آپ أكف قدم والس بليط يردا ورابل مقيفه اين كاميا بيول سيسرشار اسلام كاي نی راہ تعتن کرنے میں لگ کئے۔

منكيل موت

کانات کاسب سے بہلاانسان بی تھا: الدُّی طرف سے برگزیدہ اورانس مشیت نے حب اسے بنانا چاہا توکس نے آب وکل سے اس کا خمیر تیاد کیا ہمینے پُنلا بنایا اورمنشائے المی نے اس میں رُوح بھونک دی بھراس کا نام آدم رہ گیا جو آدمی کا نقش آول ہے ۔اس میں شعور پریا کیا گیا۔ شعور آومیت اورشور نمر اوراس کا لفتی می المند قرار دیا گیا۔

شعورين خود مشنعاس اورخدا شناسى دونول شامل تتصديه كهناعقل سليم

مے خلات ہوگا کہ علم سے بہرہ ورنہیں کیا گیا۔ اس سے عین علم کے عدل مرحرت تا بهج كيونكه وه مخونهٔ بنومت يسى تما ا وزنمثيل آ دميت بهي عليم نے علم ديا تھا توا پينے ہي علم كأكوتى جزولقينياً ويا موكا ا درعليم كاعلم مرزمان ومكان سع ما ورائب لهذا مات بطے کا کا دم بڑھے بڑھائے ، نکھرے نکھرانے عرش سے زمین برا آرے گئے۔ ملاً مكرف اين رب سے كم مقاكم م إنا بى جانتے بى حبت اوسى بيا يا ہے أدم اشرف المخلوقات سق ان كاعلم يقنيًّا ملا تكرس والدبوكا اسعلم ك حدود متغبتن نهيس كي جاسكتيں مكروہ خدا كے علم منت تن ومشنعا رتھا اس لئے آ ٹیا عرو مو كاكم فرمشتول كى زبان سمجه سكے إور دنيا اسكى لب وابعر سے نابار ما مو-أَدْمَ كَى نَظِيرِكَا اطلاق مِرنى يربح تاب إدر محرمُ <u>صَطَّفَ</u> تو خاتم النبين إور آخرالمرسين شقر ا درسلانوں كى عام اصطلاح بيں مجدب ريا نى بھى ۔ ان كے لے خالن مطلق نے کیا کسرا سطا رکھی ہوگی ۔ آیے کاعلم ماحنی ، حال اور شتقیل سب پرمپیط تھا ۔ بھربھی نبرت کی حدود و فیرد میں آپ کواپیے دین کیا شاعت مراحتی اور بگڑے ہوئے انسان کو مردھار نے کے لئے اس کی سطے کو ملح ظار کھٹا تھا۔اس کے لئے کی ایک زندگی کی قیدنہ تھی۔اصلاح کا سلسہ ایک بسن سے دوسری نسل میں بھی جاسکنا، مُلِنّغ سجی ایک کُیشت سے دومری کُیشت میں بیدا ہوسکتا تھا اور اپنے بین روکے اوھورے کام کو اورا کرسکتا تھا۔ سلسلہ انبیاریس کی بین ولیل ہے۔

بنوت آنخفرت کی ذات پیمنتم ہوگئ تق - لہذا فلاق عالم نے وعائے الہم کو تبول نرماکرا مامت کا ایک سلساد جاری کر دیا تھا جس کی ذمہ واری حضور کے اجمال کام کی هراحت تقی اور جن کاکام ان انبیار جیسا تھا بوہر مرسل سے بعد ایک نواز سے آئے رہے سنتے اور اینے بہنس دو کی مشروبیت کا نفاذ جرکا منفیقا۔ ایک نواز سے آئے رہے سنتے اور اینے بیارہ امام مختص کے سنتے ہی کاکام حفور کے بعداس کام کے لئے بارہ امام مختص کے سنتے ہی کاکام خفور کی بنائی ہوئی ڈرکم پر جلنا اور امست کو چلانا تھا۔ اِس ڈرکم پر ایک اُچیٹی ہوئی نظر

دال جائے توایک ذفت وہ نظر آیا ہے، حب آب ایک عورت کا ہاتھ تھا مے اور ایک بیٹ توا مے اور ایک بوٹر ھا انسان ایک بیٹ کی انگلی کرڑے ایستا وہ دکھائی دیتے بیشت پرنسل سام کا ایک بوٹر ھا انسان جی منظر کی انسان کے نظر آ تا ہے جس کے چہرے برسیا دست کا جلال اور بیٹرے پر استقامت کا کمال ہے اور جس سے تیور عرب کے صنم برست ماحل کو لاکار دہے ہیں کماس بیسے نوجان پرکوئی انسکی می اٹھائے گا تو اس کا سرظم کردیا جائے گا ۔

بیمریر نوجوان آگے بڑھاہے، لوگ آنے سہتے ہیں اور کا رواں بتا جانا ہے ایک دن یر کارواں بے سردار ہوجا ناہے تو اس بوڑھے سامی کا چھوٹا بٹیا با ہے کے مشن کو یوراکر اے جس کر خدا اذل سے یہ منصب سرنی چکا تھا۔

مطرت انسانی برسے کہ نے ماحول کا ار قبول کرنے میں وقت لگنا ہے حنگی پودامترن اُب وہوا میں لاکر لگایا جا ئے توجڑ بجرشے میں وبرلگتی ہے ، کوئی پودا بہت جلد شا داہب ہونے لگنا ہے ، کوئی وقت اینا ہے اور کوئی سوکھنے لگنا ہے۔ حضور خدا کے بھیجے ہوتے ایسے باغیان ستے جوہرشم کے پودے کے لئے دحمت بنا مرسمے کے ستے ، وہ سوکھنے والے بودے سے بھی ما پوس مذیخے۔

یمی سبب تفاکرعبدالله بن اُ بن کے سے منافقوں کو سمی آب سے دا رُہاں ہے سے منافقوں کو سمی آب سے دا رُہاں ہے سے منبین نکالا اور شنتے مکہ کے دل جب ابو سفیان نے مُن پر مصلحت اسلام کا نقا طوال یا تو سمی آب نے اپنی روا آبار کراس کو دسے دی کر شاید اس کرم فرمائی سے مرکے ساتھ دل سمی خبک جاسے اور وہ جو مقرب بارگاہ سمتے ، ان سے دلوں کے مرکے ساتھ دل سمی خبک جاسے اور وہ جو مقرب بارگاہ سمتے ، ان سے دلوں کے

کھوسے جب جبروں سے آنسکار ہوتے، نب بھی آب نے جیٹم ہوئی سے کام لیا ادر برابر اصلاح کے مواقع دیتے رہے ، کیونکہ چور کو چوری کرتے وقت پکڑ لیا جائے تو دہ حملہ کرد نیا ہے۔ آپ نے نام نہا ڈس کا نوں کو بغادت کرنے کا موقع نہیں دیا ا در جھوٹوں کوسیا کہتے رہے کر نشا یک میں منزما کرتے ہول دیں ۔

یی سنت آب مسلک بدایت می اور ان کے جانشینوں کے لئے چھوٹر کئے علی ایس سنتے ہے است تھا۔
علی اپنے منصب سے آست سنے جھوٹر کا حراط مستقیم آب کے سامنے تھا۔
لہذا مسلما نوں نے جو کچھ کی ، آب نے اس سے قلاف کوئی قدم نہیں اُٹھایا ، کیونکہ آپ کو تداہت ہو ، علی تو ہرسطے پران کی اصلاح کرنا متی ، خواہ سوتِ مدینہ میں ہوتے یا نتخت خلافت پر ، علی امام سنتے اور وہ ما موم - برنوان کی مجھ کی بات متی کہ انہوں نے حکومت کو جزور ساتھ کے اور بی جا بسلمان جی سے دلائے ، علی کو تو انہیں تیا نا متھا کہ نبی حضرت الوعب بی سنتے اور بی جناب سلمان جی کی انہیں سب سے وارث اور مجموعہ شن انبیار شنے ، ان کی زندگی میں ہرنمی کی مسیرت دیجھی جاسکتی متی ۔

إسى مسلك برتمام أتمركوبنا تصاحب كى ابتداعلى سعدول -

حَفَيْر كَى زَنِيجْ سِالْ كَى زِنْد كَى اَنَى عَنْصَرَ عَلَى كَهُ وه مركز شهُ جِات كا احاطر نَهُ كَ سكتى، لهذا أيك طرف أيث نے اپنی رگزيده بيٹي كونسائيت كا شاليه نيايا ، دوسرى طرف عَلى كوسائة لے كرحالات كے اعتبار سے اليى نظيري نيش كيس كرمسلمان ان سے سب كي سيكھ كيس - اب برابن اپنى صلاح ت كى بات ميں كرمبہت تقور ہے سے وكرسلمائى ، اور دور ، المال ، مقداد ، حذيفة بمانى اور عمار جيسے بن سكے اور باتى عرب حالميت اور مسلم سے مركب ہوگئے -

ہ پیساور من اس رہ میں ماہ میں حصار ابوطالب نے بیٹی ایوا کے معظم الوطالب نے بیٹی ایوا کی حصار ابوطالب نے بیٹی ایوا کی حفاظت کی تھی، علی اور اولا دِعْلی کو اسلام کے لئے سینہ سپر ہونا تھا۔ اس کے انواز مرور کا تنات اور علی ہیں ہوا کہتے ہے جس پرلوگ کہتے: آپ اپنے چیرے سمائی سے نہائ میں بنجائے کیا بائیں کرتے دہتے ہیں، دلوں کے چرانہیں متوحش رکھنے تھے

مر حضور نے مہیندا مہیں باور کرایا کہ وہ چور نہیں شاہ ہیں . \_\_\_\_ اور بھر حب آ کر حضورت کا وقت آخر آیا تو آپ رہ وہ کر ممند علی کے کان کے قریب لے جاتے اور امرار شہادت اور رموز اما مت کی تعلیم دینے رہتے۔

ا نہیں مشاغل میں رسالٹ کا آخری باب بند ہوگیا اور امامت کا وہ آفا ب طلوع ہوا جو تیا مت سے پہلے عزد ب مزہوگا ۔ بلسمائید گالون

آن محرمسط فی صلی الته علیه و آله و مم سے اسمائے گرامی تو بہت سے تف معروت نام محرمسط فی صلی الته علیه و آله کو مم عبدالله بن عبدالمطلب اور والده گرای معروت نام محرمسط فی ہے۔ آپ کے والد محترم عبدالله بن عبد مطابق مرا را بیل سائے ہم مر البیل سائے ہم مرب سے اور مرا مصفر سالت کو مشہا دت یا بی اسی جرمے کے با ہر دفن ہوئے جس میں عبدالله بی کو مشہا دت یا بی اسی جرمے کے با ہر دفن ہوئے جس میں عبدالله بی کو مشہا دت یا بی اسی جرمے کے با ہر دفن ہوئے جس میں عبدالله بی کا الله بی کا دمانہ گرا دا تھا۔

آپ کی تیرہ بیویاں تھیں ۔ خرر کیجہ ، سوفرہ ، عاکشہ ، حفقہ ، نیزیط بنت حزیمہ زیزب بنت حجست ، یوریژہ ، امم حبیقہ ، صفیہ ، میروٹن ، ماریم ، ریجانہ ، اُم سلمہ ۔ چند کیزیں ان پُرستزاد تنبس ۔ خدر کیجہ اور زینٹ بنت حزیمہ میں وفات یا حب کی تین گیارہ انتقال کے دنت زندہ سمیں ۔

ادلاد میں ابراہم بطن ماریگرسے اور قاسم وجداللد اور جاب فاطر زہرابطن خریجی الکیری سے سے میں میں میں انتقال کر کتے ستے، جاب فاطر ندہ مقیب انہیں سے انخفرت کی نسل میں اورسٹ نین اے حفاقی اورحفنور کے دین براہنی مہرس تبت کیں۔

آب کے داماد اور چیرے بھائی علی ابن ابی طالب نے آب کے بعد دینی مفعب کوسنجالا اور نیا بت کا پدراخت ا داکیا۔ علی کی اولاد تیامت کا اپنے داداکی سیرت کو زندہ رکھے گی۔

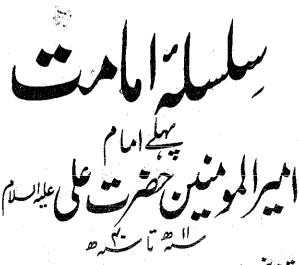

سقيقه تي ساعده

اليه مِنْ المندأ والمُ تحفزت عمرف جِلًا كرحفرت الوكركو مفاطب كيا ادركاء

" آب سب میں اور بردگ نزیں، یں آپ کے اتھ پر سبیت ارتبار ہوں۔" ارتبا ہوں۔"

حصرت الدبکرے استقبر ها دیئے اور حصرت عمر نے میں کی بھرالوعدید الجراح ، عثمان بن عفان ، سعد بن ابی دفاص اور دوسرے لوگ بڑی تیزی سے سیعت کونے لگے . الفعار چیخت رہے کہ امہیں یہ فیصلہ منظور تہیں ، مگر کوئی ڈکا ہیں مہاجروں کا ایک کروہ میعت کرما ہی رہا ، جوشاید بنا بنایا منصوبہ تھا ۔

رئیں القماد سعد بن عبادہ عضریں اپنے سامقیوں کو لے کرنکل گئے ، پھر بھی مدینے بیں اعلان کردیا گیا کہ مسلمانوں نے حضرت الویکر کو خلیفہ دسٹول منتخب کیا ہے ۔ بہو مدہ وقت تفاحیت میں ماری کا منظر فرشتوں نے آسمان سے کھن دے کرنماز میتن بڑھار ہے سفے ۔ نماز کا منظر فرشتوں نے آسمان شیجکا نہیں دیکھا نواس احسان فراموش قوم نے ، جس کو ادی برحق نے صحائی درندے سے انسان بنایا سے آبادا گیا اور بنی استم نے سے انسان بنایا سے بھیا دیا گران میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی ۔ وہ تو ہوس و نیا کے شاک کو فرز ہوئی ۔ وہ تو ہوس و نیا کے شاک کو فرز ہوئی ۔ وہ تو ہوس و نیا کے شاک برا نہیں شور و غل میں فرست توں کی آواد بھی سن نہیں رہے سے جوان کے عمل برا نہیں فرو و غل میں فرست میں خرار ہے ستھے ۔

بعفن دادیون کابیان ہے کہ بین چار دوز بعد حفرت ابو بمرا در حفرت بمر ویٹرہ کئے متھے کہ دس کو دوسری فہرس دفن کریں مگر دوالفقار کو نیام میں کرٹیں بدلتے دیکھ کرکسی کی ہمت نہیں بڑی اور دہ لوگ نماز بڑھ کروالبس ہو گئے۔ مسقد فی کے اسمال وعلل

اس کی گفتی اورهر سمی وجه علی و تشمی سمتی جس کا بنیا ڈی پیھر حرم نبوی میں کھا کیا شفاء اُم المومنین عائشہ اپنے واما و کی مخالف کیوں تقییں۔ مورهین اس کا سبب واقعہ افک کو تباہے ہیں جب حصرت عائشہ عزوہ بنی مصطلق سے والہی برحنگل میں تنہارہ کئیں اور بعد میں ایک عیر مروصفوان ابن معطل کے ساتھ والی آیت ندا تخفرت آب سے بہت دِنوں تک ناراص رہے معالیّتر کا خیال تفاکعلی فی حصنور کو بھڑ کا بیال تفاکعلی فی حصنور کو بھڑ کا بار معالیہ کا نبیاد کا بناد کا بناد کا بناد کا دِنواب فاطم سے تفالیف سے تفالیف سلم روایات اس کی نایڈ کرتی ہیں -

دورسول الله کی کی مدی پر محجه آندار تنک نہیں ہوا میں نے ان کودیکھا نہیں مگررسول الله حیب ان کا نام لیتے تو بڑی چا اس کا کا کا کی میں ہوں کو کھیے ہوتی تو گر سنت کے کرنے فدیجہ کی سہیلیوں کو بھیے ہوتی کو کی میں پوچیتی کہ کیا خدیجہ کے سواڈینا میں کوئی توریت ہے ہی نہیں جو تو بھراب دیتے ، بیشک وہ الیسی ہی سقیں " (آگ)

"ایک دوزای خدیجی کا من کردہے سے ، میں نے کہا ،
کیا ایک پوبل برحیا کا ذکر کرتے ہیں ، الند نے آب کو اس سے بہتر ہوی
دی ہے ۔ اس برای نے عضیناک ہو کر فرمایا ۔ قتم ہے خلاکی ، مجھے
خدیجی سے بہتر کوئی موی نہیں ملی ۔ وہ مجھ پراس وقت ایمان لائیں . .
وک میری کا ذیب کرنے سے الندنے اخیس سے مجھا ولا دعطاکا "

دوایات کی بھان بن بی اسی بہت ی روایتی متی بی جن سے اس حقیقت میں نشک نہیں رہنا گرحفرت عالمتنہ کاعورت بن ،سیرت خدیجہ کا آنحفرت کے فہن برجھایا رہنا ، رواشت مذکرتا ، آمخفرت عالم شدی کر دو اندند آئیں بنگے پر مہاکہ خدیجہ کی یا د کار جناب فاطر زہراکی طرف حصور کا التفات تھا ،

" المحفرت جب می سفرسے دائیں اسے توبیعے مجد بوی بی تشریع ہے جا کر وقع رکھت نماز اداکرت بہر فاطر کے گھر جا کر ان کا حال پوچھتے ،اس کے بعد ادواج سے جروں کی طرف جا ہے! بہری صورت سفر رچاہے وفت بھی ہوتی خاب فاطر کے گھر ہی سے ردانہ ہوئے ۔ سفر آ فرت بر بھی خاب فاطر کے جرے سے ردانہ ہوئے ورایت و درایت دونوں لی اظر سے میچے ہے۔ سے روانہ ہوئے جر روایت و درایت دونوں لی اظر سے میچے ہے۔ "حفر بیان ایک دلواد

مقی اس بیں ایک دریج بنا ہوا تھا۔ آنفرت جب عائشہ کے گھر ہو قواکشر خباب فاطمہ سے اِس دریج کے نزدیک کھوٹے ہو کر مات کر لیتے ایک مرتبر نصف شب کے بعد عائمت اس در بیجے بیں آبی توجا فاظیم سے کسی بات پرنا خوشکوار بات ہوگئ جھٹور کوجب اس کی اطلاع ہوئ تو آب نے خاب فاطمہ کے کہنے کے مطابق اس در بیجے کو مست در

ان حالات بیں جناب فاطرہ کے لیے حضرت عالمَنُو کے جذبات کو سمجھاللے کی بات ہے اوران کی روشنی میں از واج مطہرات کے دو حلقے چھپے نہیں رہتے جن میں ایک طوت من میں از واج محضرت حفظہ اور حضرت صفید، دوسری طرف امسلم اللہ اور دوسری تمام از واج دکھائی دتی ہیں جو شہرادی فاطرہ کی طرف وار کھیں۔

حفزت علی فاطری کے شرم ستھ جن کے بارسے ہیں جناب عائنڈکی داستے آئمنصف سے امنصف مورّخ میسی جا نتا ہے کہ وہ علی کا ذکر شنبنا میسی گوارا نہ کرتی تھنیں گھرکھے اندر کا یہ حال نتھا اور گھر کے با م رشطر بنج کی ایک بساط بجھی ہوئی تھی جس کے مرکھ لاٹری نے علی کو اُوزہ مرککا رکھا متھا۔

آ مخفرت کی لیدری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو گلی کیدیں اپنے مہد سے لے کرآ مخفرت کی لید تک سوتے جا گئے ساتھ دہے سے بلکا اب سجی ساتھ سے فرق مرت عالم ارواح ادرعا کم اجسام کا تھا علی کے منصب کی بات وحرت خدا و فرق می درہ کئین خدوات رسولی تک محدود می ملین ظاہری مغرف تمام دنیا دیکھ دہی تھی درہ کئین خدوات تو برغز دہ کا فائح علی ، محد کے محافظ می صدافت وا مانت کے سفر علی اور حدید کا محدی زندگ علی ، محد کے معافظ می معدات و امانت کے سفر علی اور حدید کے معدال کا درخوات کے مثان اور خوات نقیم کھنے جائے تو اس برعلی کے سواکوئی نظر نہیں آتا ۔ وہ لوگ جواب کو مثان اور خوات خوات نواس نوال میں رکھا خاص خوات کی دیا ہے جائے ہوائے تو کیا گئے ہوائے ہوگا ہے اور جہوں شاخ میں اس میں مناس میں میں اور جہوں شاخ اور دیا تھی میں اور جہوں شاخ اور میں اس میں میں میں میں اور جہوں شاخ اور دیا ہے ہوائے تو کیا گئے ہوائے ہوگا ہے ہوائے تو کیا گئے ہوائے تو کیا تھا گئے ہوائے تو کیا گئے ہوائے تھا کہ کھور کیا گئے تو کیا گئے ہوائی کیا گئی ہوائے کو کھور کیا گئے تو کیا گئے ہوائے کیا گئے ہوائے کی کھور کیا گئے تو کیا گئے ہوائے کیا گئے کیا گئے ہوائے کیا گئے کہ کو کیا گئے کیا گئے ہوائے کیا گئے کو کو کو کھور کیا گئے کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کیا گئے کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کی کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کے کہ کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کی کھور کیا گئے کہ کو کھور کیا گئے کہ کو کھور کی کھور کے کہ کو کھور کی کھور کی کو کھور کے کہ کو کھور کے کھور کیا گئے کہ کو کھور کی کھور ک

اسلام میں فیلائے عام ہے باران مکن وال سے لئے۔

ایکن اس کے ریکس علی کو تکال کو سیس اور ایک ایک محاذ کاجائزہ لیں نوئیجہ کھل کرسا منے ہجائے وعوت و والعنیہ ہیں حداقت محدی نا بید کرنے والاطے گااور دفتے کہ کے بعد میں کائیت جسک ۔ خذق میں عروا بن عبد و دنے للکارا تھا توصیابہ کی زمانیں گئے ہوگی مقیل جیسے امہیں سانپ شونگھ گیا ہو، اور خبر میں تو باری پاری میب ہی گئے سقے ہو حصور کی موت کی خرید میب ہی گئے سقے ہو حصور کی موت کی خرید دورانے ہوگئے سقے کو کردہ کھے گاتوائی دورانے ہوگئے ستھے کو کوئی آپ کو مردہ کھے گاتوائی کی کھال اُدھی ویس کے کسی نے بیمی سوچا کہ اُحدیں اس جذبۂ مجست کو کیا ہوگیا مختاج جب حصور اُن کے نیز دیک قبل ہو چکے ستھے توان کی لامن کو چھوڑ کر بہاؤی میں پر چراج ہوگئے کے دونت آنا جنون طاری ہونے کہ کا میب بیرے ہوئے کا نیا ہوگیا اور چھوٹ کو کی اور وہ سقیقی کے وقت آنا جنون طاری ہونے کا میب بیر چیاج ہوگیا کا سبب بیجیئی ایر مصلحت ہوگی کہ حصارت الو کر آجا بین تو منصوب سے مطابق موت کا اعلان کیا جائے اور وہ سقیقہ کی مہم پر روا نہ ہوجا بین ومنصوب سے مطابق موت کا اعلان کیا جائے اور وہ سقیقہ کی مہم پر روا نہ ہوجا بین ومنصوب سے مطابق موت کا اعلان کیا جائے اور وہ سقیقہ کی مہم پر روا نہ ہوجا بین ومنصوب سے مطابق موت کا اعلان کیا جائے اور وہ سقیقہ کی مہم پر روا نہ ہوجا بین و مقول کی ہوئے گئے ان میں ۔

تنظیر کے طور پر خبک اُحداد رخبک طاکف کولیا جاسکتا ہے جب سان اپنی محرائی جب سان اپنی محرائی جب سات ہے جب سان اپنی محرائی جب تحت کے حداث مار میں لگ گئے اور دسمن موقع پاکر حمل اُور ہوگیا توہ اُسپتے معبوب فائد کو چیوڑ کر بھاک کھوٹے ہوئے ۔ جنگ اُحد کا واقعہ ہراکی کو تسلیم ہے طاقف بیں حری حصرت عنی ، حصرت عبائش ، حصرت ابن حارث اور حصرت ابن منتود

بر کیفیت اُس طبقے کی تقی جس نے اسلام کی خفانیت کو تنہدول سے قبول مذ کیا تھا۔ دوسرے طبقے میں دہ لوگ سے جوچڑ سے سورج کو دیکھ کرہیا راوں میں شامل ہو گئے سفے ، دل ہسلام کو ما ساتھزور تھا گر ٹیت ڈانواں ڈول ہوجا آن تھی تیسراطبقہ اس گروہ کا مناج دین مین کمص مگر قبائلی مفاد بیں کمی بات کی پرواہ ذکر تا چوتھاطبقا سلام کے سیجے فداکاروں اور رسول کے خلص سیدایوں کا تھا اور مرف یم طبقه دل وجان سے علی کے ساتھ ستھا ، باتی تین ایسے دشن جبنوں نے رسول کی حالت خواب ہوتے ہی ایک خفید منصوبہ نبالیا تھا اور اس پر دہ عمل کرد ہا تھا

مولانا مودودی کے اس می بیندانه میبار پراگاهیاب سقیفه کوپر کھا جائے
توحفرت ابو بمراورحفرت عمر دعیرہ سرفہرست اجا بین گے۔ ان بنزدگوں کی اسلام
درسی سے انکار نہیں ہوسکا بلکہ حفرت ابو بمر توان تولیف میں ہیں کہ ایک بڑی تولاد
اسفیم سلم اوّل مؤائے پرلجند ہیں ، انہوں نے حفور کے لئے بعض بہت بہا خدات
انجام دی ہیں لیکن کمی موقعوں پران کا دامن بھی خودغرفی او زما فرمانی کے داغوں
انجام دی ہیں لیکن کمی موقعوں پران کا دامن بھی خودغرفی او زما فرمانی کے داغوں
سے پاک نظر نہیں آتا اور حصرت عمر تورمالت پر نساک کرنے کے مرکب بھی ہوئے ہیں
بہت محدور کی ہاتوں سے قطع نظر کیا جائے۔ تنب بھی اُسا مدین ذید کے نشکرکے
ساتھ نہ جانا اور میغیر کی میت کو بیٹھ دکھا کرانتخاب کی مہم میں لگ جانا ان کے خلصانہ
امان پر دہ دھیہ ہے جس کو دھویا نہیں جاسکا ۔

علی الله کی طون سے بھیجے ہوئے امام سے اس توسیم مذکیا جائے تب بھی اتنے مواقع پر حفظ رہے گئے گئے اللہ کی مانے کے ایک فضیلت کو جمایا تھا کہ اس کو ند مانے کے لئے چیا چیا کر بات کرنا پڑے گی اور میں بھی ان کا دمکن نہ ہوگا۔ اِس کے نقابے پر دوسروں کی برتری کی جمال کے بات محمد میں ہزاروں ایوں روایات محمد میں ہزاروں ایوں

کے رادی ابو ہمروہ کی روایات کی اکٹر میت ہے ۔ ہم ان کوجھٹلانے کی کوشش نہ کریں منب ہم علی کے حق میں بعض روا بہیں حریح اور واضح ہیں جن پر حفور کی زندگی میں ہو گئی ہے ۔ کوفیتین سخا کہ علی ہی آپ کے جاشتیں ہوں گئے اور اکٹر میت علی کے دہموں کی متی ۔ ان دہنموں میں کون کون مثامل سخے ، اس کی حراحت ایک فاضس کام ہوگا لیکن پر بات دلیل کی خماج مہیں کہ آ کے فارت کی ڈندگی سے مایوس ہوت ہے ہی افتدار طلب جلاتے میں تحقیہ خفیہ دوڑ وحوب میٹروع ہوگئی متی ۔

انصار ایک طون، مها جردد مری طون، جن بی اصام بن زید کے تشکر کے ساتھ
مذجانے والے بھی شامل سے ان وگوں میں سے کچھ تو در محمد برحا عزرہ کرباریار
خیریت دریا دت کرنے رہے اور حفرت ابو یکر دوڈھائی میل دور محاسم بی اپنے
گھر علیے گئے، ہوسکتا ہے کہ چلتے چلتے وگوں سے کہتے گئے ہوں کہ بیم پیم رزندگی سے
اپنار ثمتہ توڑنے والے ہیں، ان کی جانشین کا مسلم طے کرنے کے لئے سقیفہ میں ججے ہو
جائیں۔ یہ کہنا تو بالکل غلط موگا کہ مدیعے کی گلوں میں کھڑے ہوئے لوگوں نے سفیفہ
بیل جمع ہوئے کا فیصلہ کہلا تھا ۔ اس پرایک سوال بیم بھی ہے کہاس جگہ کا
انتخاب قدرت نے کیس سے کرایا چر مشورہ باطل کے لئے عزب المثل تھی ج نو د بخود تو
لوگ سقیفہ جمع نہیں ہو گئے ۔ ما نیا پڑے گاکہ کوئی معشوق تصاری پر درہ زنگاری میں با
لوگ سقیفہ جمع نہیں ہو گئے ۔ ما نیا پڑے گاکہ کوئی معشوق تصاری پر درہ زنگاری میں با
کوئے میں بیرکی اور اس محمد میں نے دوست کھرسے واپس ہوتے ہی حصرت عمر
کوئے کہ میں مقیفہ بنی ساعدہ کیوں چلے گئے ، جاتب بالکل سامنے کی ہے کوئی اور اس کی نگر زیا دہ ستی کہ علی جانشین رسول بنیے نہ یا بین جس کوئی خور اندر ہی اندر ہی اندر ہی ۔ انہ در ہی تھی۔

دہ وک جو کہتے ہیں کر حفور کے حفرت اور کمر کے جائشین ہونے کا اعلان کر دیا تھا ، ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب حفور نے کہ ہم یا تھا تو سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب حفور نے کہ ہم یا تھا تو سے الترام کی کیا عزورت تھی ج مسلمانوں سے انتخاب کو ناحیم دسول کی تو ہین سے

مصداق تفاراس قربی کا ذر دار کون ہے ؟ اگرکس نے تلطی سے اجتماع کا اعلان کر دیا تھا۔ اِس قربی کا ذر دار کون ہے ؟ اگرکس نے تعلق سے اجتماع کا اعلان کر دیا تھا۔ اُن کے حق میں قرار شادِم چیکا تھا۔ لوگ ان کو قرمان ہی لینتے حس طرح علی ہیں کے حق میں قرار شادر من النّد امام ، ان کے لئے دُنیا دی خلافت کا منصد ہے دوی میں ہے ۔ نہسیاں ہے ۔

اوربعلی کی خلافت اللیه کی صداقت ہے کہ جابر حکومتوں نے سب مجھ کرڈالا صدلوں کے علوادں کے لئے زمین سخنت ادر آسمان ڈور رہار خاندان کے خاندان تقید میں اپنے آبائی مسلک کر حجود مبیطے مجھر بھی کونیا میں مسلانوں کی ایکے پتھائی سے زائد آبادی آج بھی حرب علی اور اولا دِعلی کی ہروہے۔

ستفیفہ کے اس چھوٹے سے مگر آ ریخی احمیت ماع نے اسلام کے دھادے کا رخ ایک نی سمت میں موڈ دیا حصرت الدیکر جمہور کی ن کے خلیفہ ہوگئے اور حصرت علی نے دسول کے دفن سے فراعت یا ہے ہی امامت کا آغاذ کر دیا حس کو خلانت ملا فصل سے کہا جا آ ہے۔

اکھاڑ لینے والے یا در وں میں چکنے والی الواد کند نہ ہوئی تھی ۔ باب خیبر کوالکلیوں سے
اکھاڑ لینے والے یا در وں میں اب میں دہی طاقت تھی ۔ سپے سلان سب کے
سب علی کے ساتھ تھے ۔ جناب فاظمہ ذہرا کویاپ کا پڑسا دے کر دہ ضرمت علی میں باادب ہو کر منطقے تو کوی نے وجہ ولائی کریہ بزدل کتی دیر مقابلے میں بھہر کیں گئی علی نے جوائیا حقور کی گئیت پر توجہ ولائی کر کھر طیبہ پڑھ لینے کے بعد حقور گئیت کے جائیا حقور کی گئیت کے بعد حقور گئیت ہے منافقوں کو بردا شت کیا تھا اور یہ لوگ تو اسلام کے نام پر حکومت کرنا چاہتے سے اور جہاں بک علی کا تعلق ہے دہ تو ستھے ہی بیٹی براسلام کے جانسین ۔ افتدار کبھی اس منصوب میں شامل نہیں ہوتا ۔ آپ نے نہایت ہی مخترا ہوا ب دے دہا۔

در رشول ي محنت برياني مجرحات كاربرسب اسلام سع منه بجر كم مردم والمنطية

حصرت علی جن معتی میں کل ایمان سقے سلائن ان معتیٰ میں نصف الایمان ستھاور حصرت جتی مرتب کی تصدیق کے مطابق ایمان کے دس درجوں پر فائز جب کالوؤر فدر ہے کے مومن ۔ یہ دونوں اپنے امام کے منشا ، کو سمجھ کے بہر مقداد اور دیگر صحابہ نے سمبی علی کے مانی الصنیر اور مجود یوں کا اندازہ کہ لیا ، ان کے ایمان کی آزمانٹ تو یہی ستی کہ امام وقت کی مرضی سے سامنے مرخم کر دیں جمہی انہوں نے کیا مگر خدرت میں حاضری سے بازیز دہے ۔

ہمارے پہلے امام نے بظاہر خان سنینی اختیاد کرلی تھی مگر مشد و ہدایت کے چشے جا رہ ہے ایمان کے متوالے ور دولت برحا مزبوتے اور دامن مراد بھر کر والیسس موتے ۔

ایک دن ابوسفیان نے آکرکہا۔

ور ان درگوں نے تمہاراحق عضب کرلیاہے ، تم جا ہو تو مدینے کی کلیوں کوروں اور میں دوں سے بھردوں "؟

«ابوسفيان تواب كك مرافقت سع بازمهي آيا"

على نے ابوسفيان كو دائٹ كر محكا ديا اور وہ سقيفہ كے ہيروك گوديس حاميطا حواس كا مح جكامتى .

پیغیراسلام کے موقوعی بی عظیم سے اور عظیم رہیں گے گرانسان کی جذبت سے جہاں وہ غلطی کریں اور اس کی نشا نہ ہی کی جائے تو اس کومان لینے ہی ہیں بڑا ہے اس سے صحابیوں کی عظیمت کم نہ ہوجائے گی بند کی ببرطور اپنی جاگہ بررجے گی ۔ اس سے صحابیوں کی عظیمت کم نہ ہوجائے گی ، بند کی ببرطور اپنی جاگہ بررجے گی ۔ اس سیسلے میں ایک بنیا دی بات تحلیق روایات کی ہے جن سیے صحابہ کرام متا تربوت اور یہ سی ہوئے ہوں افتدار میں سطے کرکھا سکتے تھے ہوں افتدار میں سطے کرکھا سکتے تھے ہماری حد تک فرید اور ان کے اہل تبیت کے ہماری حد تک برحق اور ان کے اہل تبیت کے مقد میں روایات کے جنگل میں حرف ان روایتوں کو مجھے ہیں جو ہمارے آئمہ تا تھا۔ مقد ہیں ۔ روایات کے جنگل میں حرف ان روایتوں کو مجھے ہیں جو ہمارے آئمہ تا تھا۔

سے تقہ دسائل کے دریعے ہم مکمیہ ہیں ہاں روایتوں کو سیم کے لیے ہیں جن کے مزاج روایات آئم سے ملتے جلتے ہیں اور جن کا آبنگ آیات قرآن کے مطابق ہوا ہے بڑا سکون ہم اس کو تنہ عافیت میں وریڈ روایت تاریخ کا ایک سرمری مطالعہ میمی یہ تبا دنیا ہے کہ علی کے لئے جر پی بیٹر کے ارتبادات سنتے ، وہی سب کچھائی نے حضرت الو کرے لئے بھی قرما دیا اور حضرت عمر کے لئے تو یہاں تک فرما دیا کہ پیغمبری حتم نہ ہوجاتی تو عمر کو لئے !

یکن خدمات کے سلیے میں ہی حصور کی جات طبیہ میں توان کا کوئی ممراغ مہمیں ملت ہے ہیں۔ یہ بردگ مہمات ہے ہیں۔ یہ بردگ میں موسکتا ہیں موسکتا ہے ہو توجہ موقع ہی دیتے ہیں۔ یہ بردگ سجی موقع موقع ہے ہے انسان موسکتا ہیں اوران کی صحابیت سے انسکا دمہمیں ہوسکتا لیکن ڈہرو توقع کی علم وایمان اور دیا ت وشجاعت سب کمیے ان سے منسوب کر دیا جائے ہوئے کا مقدمتا بل بنانے کے لئے توریح کا خون کرنے کے متراد دے ہوگا لیکن ہم ایسے ہاتھ اس میں رنگنے کے لئے تیار مہمیں .

عفنب خدا کاکہاں بغیری اور کہاں وہ کردار حب کی اُدھی عمر کفرسی گری اور اُدھی عمر کفرسی گری اور اُدھی عمر کفرسی گری اور اُدرا فرمانی سے آلودہ ہے۔ کیا متصب بغیری ایسے ہی لوگوں کے لئے ہونا ہے ؟ لمکن ہم اس کے لئے کسی کو تصور وار منہیں کھرا سکتے کیونکہ نبوتت کے لئے جب اُذکی معصوم ہونے کی قید تہمیں ، حرف اپناسا لبخر ہونا عرف میں بات برخوش کی میں اور حضرت عمر کیا بھی بڑے سے دو ہے گہنگاری کسی بات برخوش کی خداشتی العدر کراسکتا ہے اور خلعت نبوت عطاکر کے اُس ودیے پرفائز کرسکتا خداشتی العدر کراسکتا ہے اور خلعت نبوت عطاکر کے اُس ودیے پرفائز کرسکتا ہے ، جہال وہ کمی نبی اور کمی غلطی کرنے والا عام انسان ا

منت گذار ہیں ہم خلاق مطلق کے کماس نے ہیں ایک میں شاہراہ پر ڈالا ہے جہاں ہیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرناہے اورالٹر کا متعین کیا ہوا ا مام جو کچھ دے ، وہ اٹل ، جرکچھ تبا دے دہی حق ۔

صحابى بمارى نظرس مؤقر إورا مهاست المؤمنين واجب الاحترام مكين وهكرى

کی عداوت میں یاکسی ڈیٹیا دی مصلحت کی خاطر کسی بات کورس کی اقول قرار فسی کی عداوت میں یاکسی ڈیٹیا دی مصلحت کی خاطر کسی بات کورس کی استان خودال کے متاب کے اور اس کے اسکے مابین متوانز اختلات بایا جاتا ہے۔ متال کے طور پر مرت ایک واقع بیٹی کیا جاتا ہم میں متوانز اختلات بای جاتا ہم میں کے مورس ایک دوایت سماع موتی کے متعلی بائی جاتی ہے کہ مول نے آید کے دریا فت کرنے پر فرمایا۔

و يعنى ده تم سے زيادہ سنتے ہيں ليكن جواب نہيں دے سكتے "

میں میں است کے اس روایت کوشا نوفرسایا که رسول الند کا ارتشادیہ نہیں تھا کیونکہ اس کے علامت نیفن طعی موجودہے کم

الا اے رسول با تو ند مردوں کو اپنی بات شناسکتا ہے اور ند تیر میں مدفون ہونے والوں کو " نخاری عزوہ بدر (۵۲)

سے روکانہیں ،حیں نے چاہا، دُنیادی مفاد حاصل کرنے کے لئے گیا ادر پھر علی کے پاس حصول دین کے لئے آیا تو آپ نے اس کو محردم نہیں رکھا۔ہم بھی علی کے بیر د ہیں ،کیسی سے کوئی تعرض نہیں کرتے لیکن کوئی اہل بہت پر صرب لیکا آ ہے تر ہم تنمیلا جانے ہیں اور حقیقت کا انکشاف ہمارا فرض ایما نی بن جاتا ہے۔

اس کے ساتھ ہم اس کے بھی تحل نہیں ہوسکتے کہ اُٹھات الموّنین میں سے
کی یہ غلط الزام تواتی کی جائے جس کسی نے بھال مظاہرہ عداوت یا تشدد کیا ہے
دال ہم لقینًا اظہار بیزاری کریں گے لیکن اس سے بعد ہم اینے مولاعتی سے بیرد
ثنابت ہوں گے ۔ جنگ جل کے بعد آپ نے اُٹم المومنین حفزت عاتشہ کے لئے
جوروسٹس اختیار کی بیتی وہ ہما رہے گئے مشعل راہ ہوگی ۔

نا فابل دہم ہے ان رادیوں کا ذہن جوایک طرف توحفرت عائشہ کی مدح سرائی میں جھوٹ ہے کی تمیر تنہیں کرتے ، دوسری طرف ایسی روایات بیان کونے مگتے ہیں جن سے زوج رُسوّل کی حرمت ہے انگشت نمائی ہوسکت ہے ۔ یہ کوشہ سے روایت سازی کی بتہات کا ۔ الوسلم سے روایت ہے ،۔

"ایک دن میں حفرت عائشہ کے بھائی کے ساتھ الم کوئین کی خدمت میں حفرت عائشہ کے بھائی کے ساتھ الم کوئین کی خدمت میں حافر ہوا، اوران سے پوچھا: آن خفرت عسل کر طرح سجیڈ سکے فرائے تھے ؟ اُم المومنین نے بیان کیا تکریم بوری طرح سجیڈ سکے توہم نے کہا کوغسل کر کے دکھا دیں ۔۔۔ بیغا بنچہ بیچے میں کیک تجاب ڈالا گیا، اور آپان لاکر رکھاگیا، اور اُم المؤنین نے مرب یان ڈالیا مشروع کیا '' (۹۵)

اس طرح آم المومنين نے ابرسلمہ اور اپنے بھائ کی مشرعی افغائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی کے عمل کا مربے کہ حجاب کے دوسری طرف سے ان درگوں نے اُم المومنین کے عمل کودیکھا ہوگا ۔۔۔۔ اور شاید اس سے پہلے انہیں عسل کرنا آ ما بھی نہیں سے ا

در هز زبانی تانے برسمجدهاتے یا بھرطرلقی عسل انابیجیبده موکاکرالفاظ سے سمجد س منس تا۔

یکن اس بات کوما نامهیں جاسکتا کیو کم حفظ رہے سب کو یونهی تبایا سخیا اور ہرایک کی سمجھ بیں آگیا تھا، پھر حفزت عائشتہ سے تبانے سے دونوں میں سے کوئی کیوں نہیں سمجھا ؟

ظاہر ہے کہ روایت بالکل حیو گئے۔ اور مرت عائشہ کی ہمہ وانی جانے کے لئے گردی گئی ہمہ وانی جانے کے لئے گردی گئی ہے لئے گئی کے لئے گئی کے ایک ڈوسرا بہا ویکا کہ اُم المردین کے نسانی بیکر پر ایک نامجرم کی نسکاہ پڑگئی کے

آمس کی محترم ماں کی طرف سے اتنی منزی بداختیاطی ہمارے لیے قابل لیقین نہیں ہے اور ہم اس کورواین شکسال کا کھوٹا سکہ سیجھتے ہیں۔

بعض البی روایات بھی ملی ہیں جن سے حصور کا دامن جنبیات ہیں اتنا ملوت نظر آتا ہے کہ ان کی صفائ ہینے میں کرنا ہمان ہمیں ۔ بالحضوع حصر ام المومنین عائشہا درام المومنین صفیہ کی باہمی جشک دکھا نے کے لئے بعض برگ نے جدد وابت آفری کی ہے ، دہ سے رہ محدی کا برنما داع ہے ۔ ایسی وابتوں کر بڑھ کر مرموی ہے لینے کرجی جا ہما ہے ۔ کیسے مسلمان سقے یہ لوگ جہوں نے اسلام کے عظیم المرتب ادی کو کھے سے کھے نیادیا اور اب کوئی انہیں دیکھ کرتھو یرکشی کرنا سے تراس کو داجب القت ل مطہرایا جاتا ہے ۔ حرمت محد برحل کرنے الالقینا کردن زدنی ہے مسکن جھوٹی دوایت سازی کرنے والوں کے کربیان بکھ تا ہمی الفعاف کا تقاضا ہوگا۔

الیے حالات میں ہمارا گوشہ عافیت بڑاغنیمت سے اجہاں ہرکروار نورٹ پات کے سابینے میں فرصلا ہواہے اور زمانے کے ممکن گرووغیا رک ذو سے بھی باہر ہے ۔

## دربارخلانت

امام کی حیثیت سے علی کا نیصلہ تھا کہ سلانوں کوجب ان کی رمبری کی مزور اسلام کی حیثیت سے علی کا نیصلہ تھا کہ سلانوں کوجب ان کی رمبری کی مزور اسلام کی آب دربار خلافت میں سکتے اور سیر اسلام کونین نے بھی اتمام حجت کیا ورمذ کہد دیا جاتا کہ مطالبہ ہی تنہیں کیا ورمذ جس کا حق سیّد اس کو حذور دیا جاتا ۔

یایک ادبی حقیقت ہے کا ملی کے احتجاج پرجب معزت عمر نے کو اجلب دے دیا تو آپ نے ابرعبیدہ نے کو اجلب دے دیا تو آپ نے ابرعبیدہ نے البراح کو توجب دلائی اورالوعبیدہ نے تسلیم کیا۔ " تم ہے کہتے ہو احق ہے تمہادالیکن اب سب مسلانوں نے آنفاق کرلیا ہے تم ہی مان حساق یہ

علی خاموش سے چلے آئے لیکن اسمی دستول کی اکلوتی وارث با تی تھی۔ وہ ایک نظیر قائم کرنے کے لئے بھرے درباریں آگئ ۔۔۔۔ اُم ایمن دونوں بیلے اور دوجیو ٹی جید ٹی بیٹے اور دوجیو ٹی جید ٹی بیٹے اور ساتھ ساتھ سقیں۔ شایدرسٹول کی بیٹے کوان بجیوں سے کہنا تھا کہ وقت بیٹر جانے سے توکسی ظالم کے درباریں اسی طرح جلی جانے ۔۔۔ علی اوران بیوں نے فدک کے سلے میں سیّدہ کے حق میں شہادت دی مگراس کومسترد کردیا گیا۔

جواب شهزادی کرمجی و می ملا ، جوعلی کو ملا تھا ۔۔۔۔ اس موقع بیر شی طام و دریار میں ایک خطبہ دیتی نظراً تی ہیں اور جواب میں بھیر حدیث رسٹول بیٹ می کی جاتی ہے کہ انبیار اپنی ورانت نہیں جھوڑت ہے ۔ اس حدیث سے مرت حضرت الوبکوا ور ام المومنین عائنہ دافف تھیں ، باتی کمی مسلمان کو علم مذتھا . ہرا یک کو حضرت الوبکو کی زبانی معسوم ہوا۔

ی دبی سسوم ہو۔ کہاجاتا ہے کہ سیّدہ کوئن کے اضجاج پر صفرت الدیکر مافنی ہو گئے سفتے اور انہون فرک کی سند مکھ کرسیّدہ طاہرہ کو وہے دی سفتی مگرعین اس وقت حصرت عرکہیں سے ایکتے ، انہوں نے کاغذر سول کی بیٹی سے لے کرنوچے ڈالا اور کہہ دیا کہ دیگول کی

ہرشے امرت کی ہے۔

اس وا تعریف دوباتیں واضح ہوتی ہیں بہلی توبد کہ حدیث توریث کے الدی خواپینے عمل سے خود اپنی بایان کردہ حدیث کو جھٹلا دیا۔ دو کسسر سے یہ کر حفزت عمر کا حکم خلیف کے حکم پر حادی سفاء کہنے کو حفزت الو کر مربرا و مملکت سفے لیسک مسلم حفزت عمر کا چیتا شفاء

اس مبط دهری کا از اگرچه جناب فاظمد نهرا میرمون اننابی پیژاکه ان کی لی عالت خست در در اس مبط ده و کی اولاد اگرمیشت کی طون سے طمئن موتی توخط و سخاکہ کہیں تیاری کرمے وہ انتخاب سفیف کے خلا اس کا الترام بہلے ہی سے کرلیا گیا شخا اور پیرمون کم الدمنین عائشہ اور صفرت ابو بکر کا منفور متحا و حفرت عمر سے روایت ہے ۔

سی الرکرے اس وابن کرمان کیا توعلی اور عباش نے ان کو جھوٹا ب

مُنْكُار اورخان همرايايه ١

جلال الدین سیوطی کا بیان جھی اسی تسب کا ہے کہ اس کے دادی عرق حفزت الو کر میں ، انہوں نے بی بی عائشہ کو اپنا شرک کرلیا شا - اس منصوبے یں اقر این اشرک کرلیا شا - اس منصوبے یں اقر این حفزت الو بکر ہی کو حاصل دہی ور مذیع کو کومکن تھا کہ ایک طرف حفود فرک جناب فاطر کو تحریری طور پر دے دیتے - دو سری طرف وہ الو بکر کو علیا کہ ہ اپنیاد اپنی ورافت منہیں چھوڑت - ان کی وارث عرف جانے اور کان میں کہ جیتے کہ انبیاد اپنی ورافت منہیں چھوڑت - ان کی وارث عرف الممت ہوتی ہے دو دن آتا ہے عدل خلا وندی پر مسب کیت بی بیوں کو ان ان کی اولا دہوئی ، هرف خاتم المرسلین کی اکلوتی بیٹی کو قدرت نے ورافت سے محسروم کردیا ۔

می مسلمانوں میں حنمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بعد کے مسلمانوں سے اس قدک کے بارے میں مسلمانوں سے اس قدک کے بارے میں مسلمان اس حدیث کو یصنی نہیں کہتے ۔ ابد مکر تُوعی کا فطرس ندک مال سلین تھا مکر عثمان سے مروان کی ملک بنادیا۔ معادیرے اپنے بیٹے یزید، عرب عزان اور مروان بن حکم کے درمیان مساوی تقیم کردیا۔ تقیم کردیا۔

عرب عرائع ریز جینے فنہر منفی نے فدک ادلاد جناب قاطمہ کو والس کردیا۔ یزیرین عبدالملک نے پیر حقیبین لیا۔

پہلے عباس حکمراب ابوا دیباس سفاح نے عبداللّٰہ یہ بیٹن مثنیٰ بہر منظن کو مے دیا مفہور نے لیے لیا یہ

> مہدی بن منصور نے بھر فدک بنی فاطرہ کو بٹیا دیا موسی من جدی تے لے لیا

ماموں رسشید نے بھر بنی فاظم کاحق انہیں دے دیا۔

متوكل نے اپنے زانے میں اپنے جام كور سے دیا جو بھرولسيس نہيں ہوا۔

اس طرح بینجبراسلام نے اپن زندگی میں مین کوجوعطیہ دیا تھا، وہ ایسجام کی اولاد میں ہمیشہ سے لئے کہ بین بیج گیا۔ اس کا ذمہ وارگون ہے ؟ اور کیا اس سے

منجها تنها ورنه مال مستمین وسی فرقر می ملک بالے می حظامہ رہے اور معمر می فید رائید جیسے سلمان سے توخطا کی نسبت ہی نہیں دی جاسکتی ۔ انتقول نے اپنے عمل سے نتیجہ سرمان نز کر مرمز رہے ہوئی ایک ایک ایک ایک میں اس نز کر مرمز رہے ہوئے۔

فری دیا تفاکه مدیث توریث قطعًا علط تفی ایس لمان نیصد کری که اس صنی مدیث کے نمایج اگرچه خلافت کے مفادین تکلے بول گراس سے دسول کی بیٹی کر جو صدم بہنچا

اس کے نتیجے میں بنت بینے بھر میں سے مالاص دہی ہود بینیر اِسلام سے الفاظ میں اس کا انجام کیا ہوگا ؟

ور جس نے فاطرہ کو ناراض کیا ،اٹس نے مجھے ناراض کیا اور جس سے میں نارافن ہوا، اس سے خدا نارافن ہوا ''

خدا کرے، بیخن گسنترانه استدلال حق لببندوں کوشنعل کرنے تھے بجائے ایک دعوت فکر دے ! اس موقع بداگر دربار خلافت کے اس منظر کا تصور کیا جائے ، جب شخت خلافت رسل نوں کے مصدلی " منتکن مقے اور صربیث توربیث کی واحد کواہ عالمت مصدلیت کی نشخصیت ان کے ساتھ تنقی ۔

دوسری طرف رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی ،جوخود رسول کے لیئے واجب اِنتغظیم رہی تھی اور اِنتغظیم ایک تھی اور اُدر جی تھی اور اُدر کی ایک ایک مدلیق اکر کرا جھی اس کی تاییدایک هدلیق اکبر کرا جھی اس کی تاییدایک هدلیق اکبر کرا جھی جو بہر نوع تمام حافزین سے افغیل شھا گران دونوں کو شھیلا دیا گیا اور رسول کی جمیع کی میں تھی تھی اس کے بورشوں کے ایک دینے کا حق تھا ، اس کے بورشہیں ۔

ایک ممبئنہ صدیق نے دوسرے صدیق کی شہادت کو غلط مشہرایا اور صدیقہ طاہرہ کا دعویٰ مُستند کر دو سرے صدیق کی شہادت کو غلط مشہرایا کا علان کیا کے علی فالم اللہ دیکر اس کا اعلان کیا کے علی فالم دہرا دونوں نے ناجائز مطالب کیا تھا ۔۔۔۔کتنی سنم طریقی ہے کہ آجے مب کو جھوٹا قراد دیا گیا ، کل جب اپنی قوت فیصلہ جاب دیے گئی تو مقدمات کے فیصلو کے لئے اُس سے رجوع کیا اور اس کے فیصلول کو حتی مان لیا ۔

رسول کی بیٹی گریاں و الاں کہ بین ہوگی اور گھر آگر باپ کی صفحاتم پر مبیر گئی ۔۔۔۔۔ امام و تت خاموش تھا۔ مبدان کی شجاعت اور مردانگی کے ہو سرحصنور کی زندگی میں دکھا چیکا تھا۔ اب اس سے بڑا استحان سینیں آنے الا تھا۔ صنیط وصیر کا امتحان ،جس کے لئے رسٹول کا مندنشین تیار تھا۔

اس غیرمتمولی محمل کے با وجود ارباب سقیفہ کوعلی اورعلی کے دوستوں کی طرف سے
ایک کھوٹکا سکارمینا کہ زجانے کب وہ مطالبہ تی کیلئے اکھو کھڑے ہوں لہذا بہت سیّرہ میں ہرائے جانے
والے پرنگاہ دمنی ۔ پنہیں موجا کسی نے کہ دس ل کے لعد صاحبان ایمان جاتے تو کہاں جاتے لہذا جب
کسی کادل اسٹر تا تر وہ آکنو بہانے کیلئے علی کی خدست میں حاضر موجوباً جی کوکئی نصوب مازی بر
محول کیا جاتا حالا نکرحقیقت کے کہ منصوب میشے سے خار مرد و نہرا کے بجائے جرہ جناب عاکش میں بنا سے
جول کیا جاتا حالا نکرحقیقت کے کہ منصوب میشے سے خار میں مستی ہے۔
جاتے تقدیمیں کی شہا دت حصور کے ارمث او کرائی سے مستی ہے۔

''ابن عمرکتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خلاصفرت عائشتہ کے گھرسے میآ کہ ہوئے اور 'نطقے دقت فرمایا کواس کھرسے کفرکا سرسکلے کا جسطرے کہ شیطان کے سینک سکتے ہیں'' (۵۵) ا در لبعد درسول اوسی مواکہ ایک دن اسی جھرے ہیں کچھے طے کرکے حفرت عمرایک جماعت کے سابحة نکلے ادر جناب فاطم شرکے دروا زے ہر درستک دسنے لگے۔

ام المرمنین کی مزرات اپنی جگریکین ناری خفاتن کوچفلایا سبی نهیں جاسکا۔
موسکتا ہے کرخاب عائن در وازے سے جھاناک کر دیکھ رہی ہوں کراپ کیا ہونا ہے
حفرت علی باہراً تے قرحفزت عمران کے رو رو کھڑے سے ، جناب فاطمیس دروازہ
ایستنا دہ تھیں۔ بدر وحنین کے فاتح کی ان نکھوں میں آ بحیس وال کر دیکھنے والا
جیات محموس ذندہ پلط کر دجانا کر آج علی کی چنیت بدل کی تنی وہ اپنے وقت
کے امام شے لہذا انہیں فقہ آنے کے بجائے حصرت عمر روحم آیا، حصرت عمر نے بھی نزاکت کو محسوس کر کے ممن دروازے کی طرف کیا اور کرخت آواز میں کہا
نزاکت کو محسوس کر کے ممن دروازے کی طرف کیا اور کرخت آواز میں کہا
معروب ہیں لیکن لوگ اسی طرح آپ کے گھر میں جع ہونے دہے تویں
معروب ہیں لیکن لوگ اسی طرح آپ کے گھر میں جع ہونے دہے تویں

اب کے گھرمیں آگ لگادوں گا یہ علام شبیلی نے دبی زبان میں اس واقعہ کوشسیم کیا ہے۔

" اگرچ سند کے اعتبار سے اس دوایت پرسم اینا اعتبار الم نہیں کرسکتے کیونکہ اس دوایت کے دواق کاحال ہم کومعلم نہیں ہو سکا تا ہم درایت کے اعتبار سے اس واقعہ کے الکاری کوئی دھ نہیں

 حصرت الدبمركومرتے وقت اپنی تمن غلیطروں پر مجہت بچھنا واسخفاجس كا اظہار انہوں نے عبدالرحن ابن عویت سے كياشھا ان تين بانوں بيں اہم ترين بات بہقی كەكاش دہ باب فاطمہ كى بے حرمتی نہ كراتے! اس دافنح اقبال جرم كے بورهجى علامہ شبلى روايت و درايت كى باتيں كرتے ہى ۔

ابن فیتبہ، طبری ادر دوسرے موزمین نے بھی لکڑیوں کا ذکرکیا ہے ابعقد بی نے مکھا ہے کہ معظومہ نے مختی کا جواب سختی سے دیا ادرکہا۔

ود فنان ہوسرے دروازے سے درمز میں سرکے بال کھولتی ہول اور خداسے فریا دکرتی ہوں "

کتنا اعتباد متفامعُفطُّومہ کو پیدا کرنے والے پر بھرش اوٹوں کے فائد پراس کا کوئی اشہ ہوا ، اور دروازے کواس زور سے ڈھکیلا کہ دہ دمطُّول کی جہتی بیٹی پیر گریٹیا ۔ متہرشانی کے الفاظریں

و آنے والے نے شکم مبادک پرھزب نگائی۔۔۔ بہاں شک دیسسن شہید ہوئے ادرجیج کرکہا کہ گھ۔ رس جومبی سے اسٹے بیل دو " وہ (۵)

اس واقعرکر بہت بینار نے مکھاہے اوراس میں آناا ضافہ کیا ہے کہ داری معظومہ کی کو کھ پر گرا۔ اس کی حرب سے بیٹے ہیں جناب بحسن کی شہادت واقع ہوتی مجھ ابنوں نے علی کے کھی میں بندھی اور کھینینے ہوئے دروازے کے با ہر لے کئے بعض نے تحریر کیا ہے کہ جناب فاظمہ ذہرا نے بال کھول کر بدد عاکی دھم کی اسمی وقت دی تھی اور جلالت بیندہ سے خالف ہوکرلوگرں نے علی کو چھوڑ دیا تھا۔ وقت دی تھی اور جلالت بیندہ سے خالف کو چینیت اس وقت کیا تھی۔ وہ خور کیا جائے وبات ہم چھر بی آجاتی ہے کہ علی کی جینیت اس وقت کیا تھی۔ وہ محریر کی جائے اور جہا دبالنفس کی منزل میں بینے ایک کی منافس کی منزل میں بینے آپ نے ایک کی خارے لئے آپنے میں بندگر کے دیکھا تو علی کو رس استار کو اس استار کی منافس کی منزل میں بینے آپ نے ایک کی خار کے لئے آپنے میں بندگر کے دیکھا تو علی کو رس استار کی دیکھا تو علی کو دیکھا تو علی کو دیکھا تو علی کو رس استار کی دیکھا تو علی کو دیکھا تو علی کے دیکھا تو علی کو دیکھا تو تو علی کو دیکھا تو علی کو دیکھا تو علی کو دیکھا تو علی کو دی کو

کشاں کشاں دار کی طرف برط صقے بایا جتم المرسیان کا جانیتین عالم فردیں فرج کو طوفان سے سی کھیے کیو کر رہنا۔ اس خوان سے سی کھیے کیو کر رہنا۔ اس خوان سے کا کو مقار سے پر ڈال دیا اور اس بیں کوئی ہے عزق محکوس نہیں کی در نامجر موان در الفقار نیام سے باہر آجاتی تو مدینہ تو مدینہ ہوئے عرب میں خون کے دریا مہر جانے لیکن علی محس پر اوار استان کا محمر شیصنے عرب میں خون کے دریا مہر جانے لیکن علی محس پر اوار دہ ہمی ان پر جو خروک سے کی مخلوط مزل پر کھوسے ہوتے سے۔

على نے سوچا؛ البھی نہیں ، خبرگا بچا کھیا حصہ جی تم یں سے بھل جائے آدمیرا بٹیا کسی ریک زاریس آج ک کمی یوری کر دیے گا!

عرض فاطمر زمرا كى فريار ورسب فعلى كوجيور ديا اور جله كية ر

چشم تقورسے دیکھا جائے توعائی نے قبروفیط سے جن شجا عت کا مظاہرہ کیا، اس کی نظر تاریخ انبیاریں بھی بہیں سے گا ۔ فاستج بدوھین کے بازہ ول بیں قوت بھی ۔ وک بیدان میں بھل ان کے کے لئے آپ کی ایک آواز کے منتظر تقریر الفقا میں میں میں کیا تہ قدار نوالفقار پر رسالتمائے کا ہمت دیام سے برا مدہونے کے لئے مجل رہی تقی لکین تبعی دول سے طویوں کو بھیارگ سے بھی کو المئے ۔ یہ تن تروادر زیاد تیاں حرب اس سے بورس تقیل کو مقاب کے محفرت علی جفتر اس سے بورس تقیل کی حفرت علی جفتر اللہ کی سیعت کولیں جس کا مطلب یہ تھا کہ اور کی شرح و در مول سے معیت طلب کی سیعت کولیں جس کا مطلب یہ تھا کہ اور کی شرح و حصور دیا گئی ہمتر کے حق میں جاتا کہ میں میں اوادیث ، دہ اصلی ہوں یا لئی جفتر اور کی سیعت کو خاطب کرے کہا تھا :۔ ان کو بیٹ در ہتے ہوئی میں میں مرمیز سب کو خاطب کرے کہا تھا :۔ ان کو بیٹ در ہتے ہوئی میں میں فرون میں سرمیز سب کو خاطب کرے کہا تھا :۔ ان کو بیٹ میں میں فرون میں سرمیز سب کو خاطب کرے کہا تھا :۔ ان کو بیٹ در ہتے ہوئی میں میں فرون میں سرمیز سب کو خاطب کرے کہا تھا :۔ ان کو بیٹ میں میں فرون در گھا ہوں کہ تم پر ڈینا غالب آجا ہے گئی۔ تم اس کے شائن ہوگے ، فتر میں بڑو کے اور ہا کہ ہوگے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوگے ، فتر میں بڑو کے اور ہا کہ ہوگے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوگے ، فتر میں بڑو کے اور ہا کہ ہوگے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوگے ، فتر میں بڑو کے اور ہا کہ ہوگے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوئے و مقاب کو کے اور ہا کہ ہوگے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوئے ، فتر میں بڑو کے اور ہا کہ ہوگے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوئے ، فتر میں بڑو کے اور ہا کہ ہوئے ، جس طرح کہ وہ اس کے شائن ہوئے ہوئے سے پہلے سے بھوٹ کے اس کے شائن کی اس کے شائن کی میں کو کے اور ہا کہ ہوئے ، جس طرح کہ وہ کو کے دور کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کھوٹ کے کا کھوٹ کے کہ کو کو کو کے کہ کو کو کو کو کو کو کھوٹ کے کہ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کے کو کھوٹ کے کھوٹ کے کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کہ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ ک

اکھزی علم سفیری مسے تقبل کودیکھ رہے سفے۔ اس لئے بار بارخنق لوگوں کو من طب کرے تنبیبہ کرد ہے سفے اپیم ریجوالہ اسدالفایہ) ایک دن آپ نے علی سے معلی کہہ دیا ہیں مثل کعبہ ہو، کعبہ خودکس کے پاس منہیں جاتا ، لوگ کیسے کے پاس اس میں میں میں مالیس ذکراً "
پاس آتے ہیں۔ تم سبی خودکس کے پاس نہ جاتا ، لوگ خوداً بین تو انہیں مالیس ذکراً "
حصرت فاطر زمیراصلوۃ اللّٰ معلیھا

د ابن عَباس مَن كِلت بي كدرسول التُرصلعم ف زمين بر جار خط كيبنيج اور فرايار تم جانت بد، يدكياب ؟

لوگوں سے کہا۔ النداوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے۔

فرمايا - حنتي عور تدن مين سب سے زياده إنضل جار سويايي بين ، -

خدرگُرِ نیت نویلد؛ فاطمط بنت محرٌ؛ مریمٌ بنت عمران ادر آسکن پنت مزاح البیست فرعون " (۲)

بعن دادیوں سے اس حدیث میں جماب ہا جرہ اورجاب ساداکا اضافہ کیاہے مگرجاب ضاحرہ اورجاب ساداکا اضافہ اورحقیقت بھی ہر مدید ہر دوایت ہیں اسم آغاذ ہیں جن کے بعد جناب فاظمہ ہرا۔ اورحقیقت بھی ہر ہے کہ کہ بھر کے نظام المرتبت ہی اسم آغاذ ہیں جن کے بعد ان کی عظیم المرتبت ہی کہ حضور نے الدّ اکبر کا آوازہ بلند کیا تتھا اور خدیجہ کے بعد ان کی عظیم المرتبت ہی کے ان کی اواز میں اواز ملائی تھی۔ نر ہم الم برطود اس میں بورا ہو جگا تھا۔ علی نے کرحقنو ترسیل دین کر کے چلے گئے تو زہرا کا منصب ہی بورا ہو جگا تھا۔ علی نے امامت کے لئے اپنی دفا قرین کو اجراب کا ساتھ نورہ دیے سکیں مرحیوط اس کام کے لئے ذین کر کے ورد ورشام کی مہم انجام دیتی دہیں۔ ساتھ نورہ دیے سکیں مرحیوط کے ساتھ نورہ دیے سکیں مرحیوط کے اس کام کے لئے ترین کر کے ورد ورشام کی مہم انجام دیتی دہیں۔

جناب فاطم ملیکت العرب کی میٹی تھیں مگرخب آپ نے آنکھ کھولی توصفور پر کفار قریش کی بلغار تھی۔ آپ نے سبھی ماں کے ساتھ حصور کی خدمت کی ایکلوتی بیٹ ستیس مگر سچین فقریس کرزا ، البتہ والدین کے ساتھ دوسری بزدگ خواتین کا تنا بیار ملاکه آب اس کوکهبی فراموش نرکسکین - فاطمه تبت اسد، اسا، میست عمیس امم باتی ممشره جناب الدطالب، ام ایمن ، سب آپ کو آنکھوں کا ناراسمجھتی تھیں اور آپ مقین میں اس قابل - قدرت نے آپ کو نکھاد سنوار کرکھیے استا۔

حب آب کم من مقیں قرصفر اپنے زانو پرسٹھاتے، لبوں کے بوسے لینے اور آپ کو اپنی زبان چیرایا کرنے سخفے۔

کنتے ہی معجزات آپ سے منسوس ہیں اور آپ کا مصمت کی شہاد سے تو خودیادی تعالیٰ نے دی ہے۔

ا بھی آب پایخ سال کی تھیں کہ ماں کے سائے سے محردم ہوگئیں مگر فاطمہ سنت اسد، أم ایمن، اقم سلہ نے اس کمی کو محکوس نہ ہوئے دیا۔ آن کھنزشت کی ہم رست کے بندرہ دوزبعد آپ مدینہ پہنچیں ۔ پیم ڈی الحج سکتے کو حصرت علی کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ مہم روی الحج کو زحصی عمل میں آگئ ۔

جنّاب فاظهرایی ذات سے عورتوں کے لئے ایک شالیہ تفیں ۔ ایک بیٹی ایک بیوی اورایک ماں۔ بیدی کی چیٹیت سے آپ نے کی موقع پر صفرت علیّا کونشکا بیت کام وقع ندیا، شوہرسے کوئی الیی فرمائش نہیں کی جس کو وہ بورا مزکر سکتے ۔ آپ گھرکے تمام کام خود انجام دسیں۔ جھاڑو دینا، بیرخرکا تنا، کھا بالیکانا چکی بیسنا اور بیوں کی دیکھ سبحال اور تنہا آپ، مگر کبھی تبودی پر بل نہیں آئے ہیکی بیسنا اور بیوں کی دیکھ سبحال اور تنہا آپ، مگر کبھی تبودی پر بل نہیں آئے ہیک بیسنا اور بین توایک دن برسائد کی میں جب جناب نقشہ کنیز کی جیشیت سے گھر کی فرو بینیں توایک دن برسائد کام وہ کرتی شخص کا یہ عالم متھا کہ کبھی حضرت علی سے دوسرے دن خود مسیدہ عالم ، اطاعت کا یہ عالم متھا کہ مجمی حضرت علی سے در کنارشکر دی سیحی نہیں ہوئی۔

پردے کی اتن با بند تھیں کہ حجرہ مسجد سے متصل ہوئے کے با وجود کہ جی باہر حصا کہ کہ میں امرم آب کو مذیر حاسمے یا کوئی نامحرم آب کور دیکھ لے۔

اکب عور توں کے لیے جہا دیا منفس کی پا مذرحین مکر دخمیوں کی مرسم میں کے

لئے مبدان میں جانا تا بت ہے، مباہلہ میں آپ وقد کی روح رواں تھیں۔ خواتین کے لئے مطنور کے تمام ارشادات کوسامنے رکھ کر حیاب معصّوم کا جائزہ لباجائے تراہب ان سب کا بنونہ عمل تھیں۔ شلاً؛۔

ما عورت کاجها دستومر کے ساتھ حسن سلوک ہے"!

عُورت أكر فاوند كاحق ادانهي كرنى توسمجدلينا چا بيني كه وه النُد كے حقوق من ادانه س كرسكتى "

" اگر خدا کے علا دہ ممی کوسیرہ جائز ہوتا تو بیں عور توں کوھکم رینا کہ وہ توہر کوسے دہ کریں "

مختقرسی زندگی بیس کوئی لمحرالیانهیں گزرا، جب آپ نے صرت علی کی رفاجو نی کو طورت علی کی رفاجو نی کو طورت ایک کے م رفاجو نی کو طور ظاہرہ حالا ککر آپ توانین جنت کی سیندہ تفیس آپ کے متعالیٰ ایک متعالیٰ کا ایک اندازہ م موسکتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ حقور کی نظریس آپ کی آئی تیت کیوں متھی۔

تحصور کی عادت کریم برستی کرجب فاطر علیالسلام کو دیجے تو کھڑے ہوجاتے اور متوجد اور ستقبل موکران کا اوسد لیتے اور این جگر سطاتے '' (17)

محدت دہوی کے علاوہ اکثر مورخین نے بھی حقور کے اس عمل کو هراحت کے ساتھ مکھا ہے اور حقور کے اس محدل کی تو حفرت عاکشہ اور دوسری خواتین نے تھدین کی ہے کہ سفر کی روانگی کے وقت سب کے آخر میں اور دائیں پر سب سے پہلے مایڈ نازبیٹی ہی سے سلتے ستھے ۔ اس کا سبب مجبت بدری ہی مذمقی ،خود خاب، فاطمہ زمرا کے محاسن ذات ستھے جب کا خود خلاق عالم نے جی کی موقعول برا عمراف کیا ہے ۔

گھر ملوا ور افغان فی دمر دارلوں کے دوئ بدوش ہو عبودیت ادا کرنے میں

سی آپ بیش بیش حض رته پیدگزاد مشب زنده داد ، جب آپ سجادهٔ عبادت پر بوتین تو آپ مجرجر ب سے ایسا نورساطع بوزاکر ڈور ڈور تک ماحول منور ہوجآنا تھا۔

بنت رصول کی سیرت کو دیکھ کرخودا فہمات المومنین کا جائزہ بیا جائے قوماں بنت رصول کی سیرت کو دیکھ کرخودا فہمات المومنین کا جائزہ بیا جائے قوماں کے علادہ کوئی مقابلے برسطہ تا ہی منہیں۔ ہمارا مقصود کسی کی اہمیت کو کم کرنا ہم گرنہ نہیں ہے مسلمانوں کی تحقیق میں اگر کوئی عظیم ہے تو اس کو عظیم تر بنا میں ہم تو صرف آنا جائے ہیں کہ کر ترت اور اس کو نباہ کر دکھا دیں تا کہ کم ہر ذمن اور اس کو نباہ کر دکھا دیں تا کہ امر میں عورت میں داخل کی اور اس کو نباہ کر دکھا دیں تا کہ امر می عورت ہے خصر کو گئی تر کی عورت میں جائے تو وہ یہ مذکرہ سکے کہ ایس عورت ہے خصر کو گئی تر کی اور اس کو اللہ کو جانا ؟

بلاششید ہماد سے عقید سے میں جناب فاطمہ زہرا انتخاب مثیت تھیں نہی توآپ باریار بادگاہ احدیث سے نواڈی گیش کیمی جبریل نے بچوں کی گردارہ جنبانی کی ،کبھی طباق جنت اورشنین کے لئے قلعت ہائے سبز دسرخ لے کرحا عز ہوئے ۔ سر ریست اور سیسی ہے۔

ائیپ کی شان میں کتئی ہی اخا دیرے مردی ہیں۔ مصافع میں میں میں اخا دیرے مردی ہیں۔

" فاطرٌّ دنیا میں سی سیّدہ ہیں اور جنت ہیں بھی عور توں کی سردار'' " جس نے آپ کو تعلیقت پہنچا تی ۔ 'اس نے دسوُّل کو تعلیقت پہنچا تی اور س نے رسُوُل کو تعلیقت پینچا تی ،اٹس نے خدا کو''

"فاطرٌم اجز دسبے"

''نزول آیرَ تبطیر کے بعد آ کفرشت نما ذہیج سے قفت درِ فاطراً برجا کراَ واردِیاکرتے ستے اور فواتے ستے خدائے بمتہں ہرآ و دگی سے پاک کیا ہیں''۔

بہتی عظمت فاطمہ نہرا کی خدا اور رسول کی نگاہ میں۔ رسول کے بعد چھماہ کی فرا در رسول کے بعد چھماہ کی فرند کی میں آپ کے ساتھ جوسلوک کیا گیا، اس پر کشاہی ملیج چڑھایا جائے گر تاریخ مجملانہیں سکتی ۔ کہاجاتا ہے کہ بیٹی کو باپ سے مہت مجست ہوتی ہے گرانتی مجست کہ مراصفے کے بعد آنگھوں سے آمنو رہے کی منہیں۔ برچ سے متورم ہو گئے۔ دید سے مترج م

بڑکتے کر فاطر کہ بھی باند آوار سے بھی بھیکیوں سے روتی ہی دہیں۔ اس کریہ زاری کو سھی اُمت برواست نہ کرسی فرسک ہی اول سے اعتراض کیا کہ اس سے ان کا سکون بریاد ہوتا ہے ، آخر فاطر نے یہ معول نیا لیا کہ صبح کوام ایمن کے ساتھ بچیں کو ہے کم نکل جاتیں اور دن بھر جنت المبقیع میں دوتی رستیں ۔ بھینے کی اس حب کہ کو آج بھی بیت الاحزان کہاجا تا ہے۔

خود جناب فاطره سے اپنے انزات كونظم كا قالب عطاكي ہے۔

"بابا أب كے بعد مجھ ير وہ مسبئيں برايس كم اكر روشن دنوں بربراً بيس تو وه بره و تار سوچاتے"

وگ کہتے ہیں نہ گھر مُصوِنکا گیا مذ در دازہ گرایا گیا گراس کوکیا کہیں سے کہیٹ کے ایک حفتے پر صرب شدید کا نشان متھا اور اس میں سخنت تکلیف ستی جس سخ نتیجے ہیں امتعاط ہوا اوراندر کی چوٹ سے بھر معصوم سنبول ناسکیں اور ایک وایت کے مطابق ۵، دن کے اندر دفات پاکستی ۔

یا انتقال نہیں تھا، قتل تھاجی کوروا یتیوں اور تا دیلوں کے گور کو تھند یں پھنسا کرچھیا یا نہیں جاسکا۔ بوچی رہے گی زبان نخر لہو کیکارے گا آسیں کا۔ رسول کی علیم مزلت بیٹی اتن مخقر مدت ہیں باب سے جا مل مگرا ہینے بعد درد کی وہ داستان چوٹر گئی جورتی وُنیا یک ظالم دمظلوم ہیں ایک مدفاصل ہے گ - آب نے حضرت الویکر، حضرت عمراور گئی دو سرے لوگوں کو معافی نہیں کیا بلکہ وصیّت کی کریدلوگ میت میں مشرکیہ نہوں اس متول ہیں جناب عائشہ بھی تھیں سرجادی الش نی سالٹ کی کمشینہ کو دونوں بچوں کی الکیاں کیٹ کو تیررسول پر آکھٹری ہوئی۔ قبرو ممنبر کے درمیان دو رکورے نماز اواکی اور بچوں کو سجو میں علی کے پاس چھوٹ کر گھر آگئیں۔ حضور کی چا در آسطا تی ،عنسل کر کے آپ کا بچا ہواکھی بہنا، جرے میں داخل ہو میں ادرصائی عبادت پر جا جیٹیں سیسیسے و تحلیل کی آواذ آئ بند ہوئی قراسمار زوج بعفر طیار نے حسب عادت آپ کو پیکا را ، جاب نہ ما تواسماء جرے میں داخل ہوئی اوردیکھاکہ سیدہ عالیان اپنے خالی حقیق سے جائی تھیں۔
آپ کی دھیت سے مطابق ایٹرالموسنین نے خود عسل دیا ، کفن بہنایا اور اس الات میں طور پر بنوایا گیا تھا ، اس نا بوت میں اندر کا جم نظر نہ آتا تھا ، دات کا اندھیا ہے جا سے پر ایڈرالموسنین اس نا بوت کولے کر دونوں بیٹے ، عقبل ، سلان فارسی ، ابوذر ، مقداد ، عمارا ور دریگرہ کا ندھا دیتے ہوئے دونوں بیٹے ، عقبل ، سلان فارسی ، ابوذر ، مقداد ، عمارا ور دریگرہ کا ندھا دیتے ہوئے لیے بیان کی پر شان میں باب سے بہت مطابقت رکھتی تھی ، باپ کے لئے بھی قدرت نے بی الترام کیا تھاکہ کوئی منافق اس منزل میں قربیب ندائے بہی صورت حال میں تا طرف سے میں الترام کیا تھاکہ کوئی منافق اس منزل میں قربیب ندائے بہی صورت حال میں تا میں سے بہت مطابقت کا میں تا ہے۔

منقول ہے کو علی ہے جنت البقیع میں ایک جبیبی چالیس فبرس این عظیم المرتبت سرکے جیات کے لئے کھودی تھیں اکد کوئی صبیحے قرکانٹ ن نیاسے ان میں سے ایک قبر سی حیم اطبر کومسیر و خاک کردیا۔

ونيا كوالر تبيت سير جوغنا دينا ده على كومعلوم شها . وهي بواكم ايك جاعت ريز

خبسه مایرایکی به

'' ہم بیغیر کی میت میں سبی مترکب نہیں ہوسکے متھے بھٹے بھٹے او کا لاش کو کال کر مھیر سے وفن کریں سکے یہ

عنی کی خامونی اور صارامهٔ کردار سے بر دلوں کومٹیر کردیا شفاء چاکیس فیری ایک می بی تفقیں اورسب نمین سے برابر کردی گئی تفییں ۔ وہ ایک قبر کی طرف بڑھے ان کا عزم دیکھ کرعلی سے اس فیر سے ایک طرف ایک یا دُں اور دوسری طرف مرا یا ذک رکھ دیا اور ہاتھ قبصۂ ستمثیر مرڈ ال دیا ۔

ب مرسی در می مردمت کا سوال شفاء علی شریک کاررسالٹ کی ( تنی تذلیل قرا در کرسکتے ۔ آ ہیں سے منافق مسلمانوں کو للکارا ۔

السمت الولو إسكي برهو\_\_\_\_\_\_

على كاچېره فيقة سے لال مور باشقا ورتيور سے خيبرت كن كا حلال ديك ا

نفار نام نها وبها دروں کے حبول میں لرزہ بیدا ہو گیا کسی نے کہا :

ر رسول کی حدیث ہے علی حب می کے کھوڑے پر سوار ہوں تو ان کے میا سے مذہبات کے اس کے اس کا ان کے میا ہے ان کے میا سے مذہبات کے میا سے مذہبات کے میا سے مذہبات کے میا سے مذہبات کی میا سے میا سے مذہبات کی میا سے میا ہے کہ میا سے میا سے میا سے میا سے میا ہے کہ میا سے می

کون کون اس جماعت میں تھا؟ نام لیں کے ذولک بگڑ جا بن کے مگر نے مڑے ساسی ذرک ، فور اُ بات کو بدل دیا۔

رد ہم آد فانخبہ پڑھنے اسے سنے۔ ۔۔۔!"

سب نے فاتھے رہم ھا اور چلے گئے ۔

عُرُصْ که صدیقة ، طامرہ ، وکیہ ، رہنیہ ، بنول ادرسینیرہ ، عرف عام میں طلمہ زمراکو آغوش فبریں ٹھا کرعلی اس طرح واپس ہوئے جیسے سب کچھ کہا کرھا ہے ہوں ۔ گھریے نہیے کراپ کومحسوس ہوا گویا باپ رسالت مرم وسفر کے بجائے آج مع رحیا دی الث نی مطابق کوبند ہوا۔

اَب نے چار بچے یادگا رچوڑے۔ حصرت امام من جھنوت امام مسلین جناب زینہے، جناب م کلنزم

سبھیں ہن آنا کہ اول کو بغیر اورا ولاد بنغیر سے کتنا برضا کہ فرخی کا استحمار میں آنا کہ اسلانوں کو بغیر اورا ولاد بنغیر سے کتنا برضا کہ فرخی کا ان کے ساتھ وقت کا سامنے آتنے رہتے ہیں ۔اولاد اپنے خون سے مفروضہ رسوائی سے دھبوں کو دھوتی رہی بھر بھی روایتیں جو دھنے ہوگئ شغیر انہوں نے وقت کرئے کے ساتھ ساتھ سیحی روایتوں سے برابر مگر بنا لی ، بھرا نہیں اتنی اردہ مرایا گیا کہ لوگ بلاسو ہے سمجھے ہیں ۔

منجمد ادر روایتوں کے ایک روایت فاطر دہرا کی چوٹی بیٹی غرب اہم کماتوم کی مجی ہے۔ ان کے لئے کہ دیا گیا کہ چاریا پنج سال کی عمریس سے لئے ادر سنتھ کے درمیان مفزت عمر نے ان سے عقد کیا۔ ایک نے کہا ادر حکومت کے زیر سایہ سبتاین کرنے لئے۔ کہاں حضرت اُم کلوم ادرکہاں حضرت عمرائی خطاب! اریخ شاہد ہے کہ باغ فدک کے مقدم میں حصرت اُم کُنّزم اننی بڑی مقیں کہ ایپ نے فارک کے مقدم میں حصرت اُم کُنّزم اننی بڑی مقیں کہ ایپ نے گا ہی کورد کر دیا گیا تھا۔اس طرح آب کی عمرت عمر نے عقد سال صرور ہوگی ۔ یہ واقو مسالے کہ کے اوائل کا ہے جس لڑی سے حصرت عمر نے عقد فرمایا ، وہ چا دیا ہے سال کی تھی ، حب کہ اُم کُلٹوم کی عمراس حساب سے مشاہد میں س کیا دہ سال ہوجاتی ہے ، لہذا روایت جھوٹی مجھرتی ہے ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اُم کُلٹوم بنت علی محاصر مقدم تقدیم سے مقدم کے ساتھ اِسی زمانے میں ہوا۔

سوای یا را در مین اولی کی عمر حاربایخ سال منی و اس کی بدائش گفتیًا مساد یا سال می بدائش گفتیًا مساد یا سال می برخیا مساد یا اسال می برخیا مساد ی اس دوایت کی دوسی جناب آم کلوم مستقده کوئین کی دوات کے دو سال بدر بدا برس و دوغ کرا حافظ منه باشد.

سیراس بات کومبی فراموش مذکرنا چا بسینے کرجناب حفظہ، اُم کلتوم کی ناتی ہوتی مقصر کے جس کوعرب کے معاصر سے میں بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس دسننے سے حفرت عمرام کلؤم کے برنا لمتھ اس مکھ کومبی نظر انداز نہیں کرنا چا ہیئے کہ حفرت عمر حباب فاظر کے بھی خواست گاد ہوئے تھے۔ ماں کی طرف سے مایوسی پئی تو بیٹی کے حفرت عمر حباب فاظر کے بھی خواست گاد ہوئے تھے۔ ماں کی طرف سے مایوسی پئی تو بیٹی کے لئے ہاتھ بھیلا دیئے عرب کی عزب الشل حمیت میں اس کی نظر مرفئات کی جس اور میں گا کرجس اُم میں اور میں کے بور حقیقت حال گوش گذار کر دینا ہے حل نہ ہوگا کہ جس اُم کی میٹی مہیں تھی بلکھ حضرت الویکر کی میٹی میں میں میں میں میں میں میں میں کومرف بات سے موثر تھی عقد کی نوب تہیں اگر و سے میں میں میں میں میں مولیا مت ہیں کے مرف بات میں موثر تھی عقد کی نوب تہیں اگر و

" أم كلوم الوبكرى وفترستى - إس كى مال كانام اسماء بنت عميس تضاء اسمارا بنداً جعف طيارك بوي سفى ، بيمرا لو بكر ك نماح بين أئى جس سے عدا لرحل اور ام كلوم بيرا ہوئے - اس كے بعد على ابن ابى طالب نے اسمار سے عقد كرليا اور ام كلوم ابنال نوٹ: عبدالرحلن كے بجائے محد ہونا جا ہيئے ۔

## کے ساتھ علی کے گھرا گئی بھیر عمراین خطاب سے ام کلنوم منت ابو بمر سے سکاح کرلیا۔" (۹۲)

ان سبب پیرستزاد میر حقیقت سب کر حفرت ام کلتوم واقعه کربلا میں موجود مقبل آن سبب پیرستزاد میر حقیقت سب کر حفرت ام کلتوم واقعه کربلا میں موجود مقبل آن کمی می جو سے محبوث کا حافظ نہیں ہونا میرسلات میں دہ دا دی سمی مرحیکے ستے جنہوں سے اپنی مصلحت سے اس دوایت کا شاخسانہ جھوڑا ستا۔

کنتی دیمنی تفیمسلانوں کو منت رشول سے کر قبریس بھی چین ہزلینے دیا اوراس کی میٹی کو ڈسواکر کے صفیرسنی کی ایک شال میشیس کردی لیکن چانڈ پر ھاک ٹو النے سے کبھی خاک نہیں پڑتی ۔

دربارخل فت اورعلي

خلافت کی گوفت اب معبنوط بوجی متی جہاجرین کی اکثریت اورانصار کی ایک بڑی تنداد نے بیوت کر لی سخی کیو نکد انہیں زندہ رہا تھا - اہل افتذار سے نکر لینے کی سکت کمی بیس نرستی ، بالخفوص ان حالات بیس جب کرحفرت علی شخص کنارہ کئی کرلی سی علی کے ساتھ سخے تو وہ لوگ جومنصوص من النڈامام کوہم انتے تھے۔ علی کے ساتھ سخے تو وہ لوگ جومنصوص من النڈامام کوہم انتے تھے۔ علی مورس کی آب وہوا میں تیار ہوا تھا ہیم حکومت جو کچھ کردہی سخی ، وہ ہنچہ اس لام کے نام پراورا صول اسلامی کا حوالہ دے کر لہذا کچھ تو حالات کوسمجھ سے تو مفاد دنیا کوسیس گیشت نہ طال سکے - ایسے میں بھائے اور کچھ سے اور وہ احول من گھڑت ہی گول نہوں نہوں ۔ بیراکرے ، خواہ وہ احادیث اور وہ احول من گھڑت ہی کیوں نہوں ۔ بیراکرے ، خواہ وہ احادیث اور وہ احول من گھڑت ہی کیوں نہوں ۔

فاظمہ اور اکل فاطرہ کے ساتھ جوسلوک مکھا گیا ، اس کوشرعی تا ویلات سے جائز قرار و سے دیا گیا اور اس پالیسی کا مسئیک نبیا دیر گی جس کو آگے جل کرشام بیس معاویہ نے ارتبقائی جا مرمینایا۔

على سب كجيه مجعته تقه مراس كاعلاج الوارام هاند كعلاوه كجدة تها اور

علی توار اسطان سکتے سے کیونکہ وہ امام سے سے سے ان و الوڈر کے بھی اور الو بروعم کرنا کے بھی۔ دسول کی پوری زندگی علی کے سامنے متی جس پر انہیں من وعن عمل کرنا سفا۔ خود دسول نے جنہیں برواشت کیا تھا۔ اس لئے ایس نے اسلام اور الل اسلام دونوں کے لئے ایک لاکھ عمل بنا لیا سفا۔ اسلام کی میچے صورت مال اپنے اقوال و اعمال سے برموفع پر بہتیں کرتے اور لمانوں کومن جیت القوم بنبینے کے لئے متوروں سے نواز سے دہتے رہی اصول ایس کے کومن جیت القوم بنبینے کے لئے متوروں سے نواز سے دہتے رہی اصول ایس کے صلفے کے اہل ایمان سے بھی اپنایا، جن میں سلمان ، الوڈر اور مقداد و عمارت مام سے کہ علی سے جات فاطرے میں کرتے تھا میں کومن جیت کی طرح علی ہے جات فاطرے میں کرتے تیں بھی وہ اور دشمین زیرا کی بعیت ؛

دوستوں نے جوٹ کے مرم پیشک نگا دیئے۔۔۔۔ ان سے پوچھا جائے کہ مرم پیشک نگا دیئے۔۔۔۔ ان سے پوچھا کی شرط کے کہ مرم ہے اپنے بعد سرت بین پرعمل کرنے کی شرط کیوں لگائی تھی ،کوئی تھا عزور نام دولوگوں ہیں ،جس سے سپرت بین کو ٹھکوا دین کا فدشہ تھا ، اورجب علی نے قراک وسنت نبی پرعا مل رہنے کی حامی جمل ان تھی تواس کو مانا کیوں تہیں گیا ہم کیا سپرت نبی سے حقاف تھی ؟ اپنے عمل سے خود نایت کرویا کہ فلافت کے دفتہ دکور دور نبوت سے پودی شانت نہر کھتے ور در سپرت بین ارمیرت نبی کو الگ الگ قرار مذویا جا آیا۔ ندر کھتے ور در سپرت بین کا دالک قرار مذویا جا آیا۔

جودی دوایس بان کروا دبین سے خفائق پر بردہ نہیں ڈوالا جاسکا۔ سے یہ ہے کم علی نوعلی ، علی سے کسی برو نے بھی بیعت نہیں کی ، مرت تعاون کیا ، وہ بھی شخنت خلافت پر میٹھے ہوئے لوگوں کی ماطرنہیں بلکہ مذہب وملت کے لئے جس کی فیادت پر محمد مقطفی کا نام مکھا ہوا تھا ۔

عملی زندگی میں آپ یار یار در با رِ خلافت میں گئے مگراکٹروٹیشتراس فت جب ارباب ِ اقتدار کسی فقت ہی مسئلے میں فیصلہ ناکر سکے یا اس وقت جب جنگی مصالح بین می امم رائے کی عزورت ہوئی عمومًا اُب کا جانا مُلائے پر یا استدعا کرتے پر پر موا- امام کی حیثیت سے آپ انسار ند کر سکتے ۔ دینی ذمر دار بوں کا بوجھ مُٹھانا ایپ کا کام تھا۔ ۔ ۔ رہ

خلاقت اقرل کی نیری مبهات

سقیفرکے انتخاب خلافت کے بعد حفرت الدیکر مسلما نوں کی نادیخ کے
ایک نیے دور کا آغاذ کر چکے تھے۔ اس کا اُسطان مالیس کن تھا بھر بھی محسوس ہزنا
متھاکہ دہ آنخفرت کی سنت کوبا تی رکھیں گے ۔ جا بچہ سب سے پہلے اسفول نے
اسامہ بن زید کو اُس مہم پر دوا مذکیا جوان کی عدم مشرکت اور شفور کی و فات کے
سبب ملتوی ہوگئ متھی۔ یہ مہم چالیس دوزیں سر ہوگئ اور اُسامہ بلاٹ کر آگئے
اس میں نفذینا حفرت الوکیر کی ملانی ما فات کا تھود متھا اور یہ نظریہ ہمی کواس
طرح بن ہاسٹ کا ایک طرف دار اُدھرسے ٹوٹ کوارھو اُجائے گا

اس کے بی حقرت الویکرنے مدعیان نبوت پر توجدگی ،اسودعنسی برطیحہ بن خویلد کا استیصال کیا۔ اب دو کردہ باتی سیلد گذاب اوراس کی بوی سجاح بنت خویلد کا استیصال کیا۔ اب دو گردہ باتی سے ۔ ایک مرتدین کا ، دو سرامنگرین زکواہ کا شرندین میں نعمان بن مندر تقطیمن مائٹ اور لعب دو سرے سرواران قیائل . ہوسکتا ہے کہ خاندان سرات سے دہ متا فتر ہوئے ہوں اور انہوں نے دہا ہو کہ سے دہ متا فتر ہوئے ہوں اور انہوں نے دہا ہو کری اسلام ہے تواس سے تو بر سجل یعضرت الویکر نے ان کا قلع فتح کیا ، کیمرز کراہ ذریعے والوں کی طرف متوج ہوئے۔

شاه مین الدین ندوی کے بغول صحابہ کار بی سخت اختاف متا کہ وہ ذکا ہ کے مفار میں سخت اختاف متا کہ وہ ذکا ہ کے مفار میں مان کے مفکر میں ،ان پر الوار اُٹھا ئی نہیں جاسی مگر صفرت الدیکر نہیں مانے سے الدیکر نہیں مانے سے اوراس کو آل محرک کاحق قرار دیتے تھے ۔ان میں مالک بن نویر ، حاکم ساج کی اوراس کو آل محرک کاحق قرار دیتے تھے ۔ان میں مالک بن نویر ، حاکم ساج کی سنتھ جو آسخفرت کی طرف سیتھیں صدیات و زواۃ پر متعین سنتے و حصور کی

خررهات پرمدین آئے ستے اور بلا بعیت کے والیس چلے گئے ستے۔
'' مالک عرب کے مشہورشاع وشہوار سنے اور ایک مورشخصیت کے
مالک ان کا شماری لبندوں میں ہونا شاجھزت الویم نے فالدین
ولید کر تعینات کیار فالدے عین نمازیں ان پرحلا کیا اور مالک کو اکبڑ
سامقیوں سمیت قبل کر دیا اور اسی رات مالک کی صین وجیل ہوگا میں میں منت منہال کو برائے نام عقد میں لاکراس سے زنا کیا۔ (میں)

حفرت عمر سے خالد کی عداوت ایام جا بست سے جلی اُرہی تھی۔ مدیبینے والیں اُنے پر حفرت الدیمرے مرت

آتناکیا کرام متیم کوطَلاق دلوادی \_\_\_\_ بیر متی ابتداظام کستم کی مواخوا ما نِاکِ محدید، اسی لئے مالک بن نویرہ کوکشتہ محبت امیرالموشین کہا جاتیا ہے

سعد بن عیا وہ سبی اسی تعرکھنے میں ہیں ۔ وہ حصرت عمر کے دور میں صل کئے گئے۔ حصر موت کے قبائل کا شمار مبھی منکوین ڈکو ہ میں کیا جاتا ہے لیکن ان کے

تظرایت فانلِ ملاحظه بن ر

''ہم اسی وقت یک خدا ورسول کے صحمے تابع سفے حیت تک صاحب منز بعیت ہم میں موجود سقا۔ اب اس کی طلبی میں فرمان اللی بہنہ پیچ چکا ہے ، اگر اس کے اہل مبیّت میں کوئی اس کی جنگرمقرد ہواہے توہم اس کی اطاعت کریں گئے الوقع افر کے بیلیٹے کی حکم انی کیسی ''

"حارث ابن مسداقہ کے ان مانڈات کے بعدا شعث ابن قیس کے لفاظ حفر موت کے مزادوں افراد کے محسوسات کے ترجان ہیں ،

" مجھے لفتن ہے کہ اہل عرب ابد بکر کے خاندان بعنی تیم من مرّہ کی اطاعت اختیار نہ کریں گئے اور لطحا کے سرداروں بعنی بن اشم کا سائے ڈچھوٹیں گئے کیونکہ بہی لوگ معسد ن رسالت اور لاکتی امامت ہیں''۔ (م ان بنائل سے افداج خلافت کے زبردست معرکے ہوتے، کھمان کے دن بڑے ا نگرانہیں شکت ہوئی معفرت الوبرے اپن مبٹی اُم فردہ کا عقد استعث کے ساتھ کر یا ادراس کے بعداس کا رویہ بدل گیا۔

ان مهات سے فارغ ہو کرحفرت الب کمرنے دومی اورساسانی حکومتوں کی طف ترجہ کی ، جن سے چھیڑ جھاڑ کا سلسلا حقود کے حین جات میں متروع ہوچیکا تھا۔ خالدین ولید دربار خلافت سے جرنیل بنا کر بھیج گئے ، ان سے ابرانیوں کی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی میں شینتر میدان خالد کے استقار ہے جومسلافوں کی عام ادریج سے حصیت ہیں ۔

اس جنگ کو نامکمل جبور کرخالد مرین واپس ہوئے اور حفرت الو بمرے انحنیں رومیوں کی مرکوبی پرمنعین فرماویا۔ چند جبوٹی چھوٹی جنگوں کے بعد فیصلاک محرکوں کے منصوبے بن ہی رہیے منتقے کر حضرت الو بکر کا انتقال ہو گیا اور خالد کو واپس ٹیل لیا گیا۔

علیٰ کے علقہ کوش اپنے ائمک علاوہ کسی کو امیر المؤمنین سیم نہیں کرتے مگر

اس کا مطلب بہنہیں ہے کہی نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان کو بھی نہ مانا جا ان میں بہلا نام جھزت ابو کر کا ہے۔ انہوں نے اجھایا بڑا جو کچھ کیا، ہم اس کے معترف ہیں ۔ اُم المؤمنین حصرت عائشہ نے اندرون خانہ جوسازشیں کیں، ان سے حضرت ابو بکر رہی الذہ نہیں ہوسکتے بچرسقیفہ بنی ساعدہ ہیں جو کچھ ہوا، اکس سے سے ان کا دامن صاحت نظر نہیں آنا، سے مبی مسلمانوں کے دنیا دی مفاد میں انہوں نے معن کار اسے نمایاں انجام دیسے ، تاریخ مسلمانان حس کی نمون سے گ

میمی بغیرے لئے اس سے فائل ہی مہیں ہیں کہ دہ جال و نباب پر فرلفتہ ہوا کی نظریں آوز ہد و تقویٰ ، سیرت وکردار بوجب مثرف ہونا ہے ، سیمر ہما الم بی تولفیر حکم اللی سانس بھی نہ لیتا تھا۔ اس کے لئے توسن سے اُتری بوئی مقرت حقصہ اور جواں سال حقرت عائشہ دو نوں برابر تھیں ۔ آپ کی نظر میں بھی کی کوئی تیمت تھی تواس کی سیرت کی بناء یو۔ بنیا بخہ عملی زندگی میں فدیجہ نہ الکبری کی جو قدر و منزلت تھی وہ اس وجہ سے زمی کرجا ہے فدیجہ اپنے دفت کی حسین ترین عورت تھیں بلکہ فدر کے کی قربانی ، آپ کا اثنار ، منزلیت ایما نی سبب امتیاز تھی جو ہمیشہ باتی ہی اس سے آم المومین عائشہ علی مہی تھیں۔

د وجد کی جینیت سے صفرت عاکشہ کا درجہ بھی وہی تھا جور سول کی کئی ویسری بری کا لبعض کر علی بوئی حدیثیں ملتی ہیں کہ خدا سے جیر مل کے درایعہ آپ کوسسلام کملایا نظام رہے کرفدا کی نظر میں جوچے رہی کہندیدہ میں وہ جناب عاتشہ میں ہائی موں گی تب ہی توانی عرب بخشی گئی۔ اس کا فیصلہ بجا دت کے خصنوع و خشوع اور یا صنت لفس کے استفراق کو دیکھ کرکیا جا سکتا ہے گراس سے بی تین کی محتوظ کی دوشنائی نے کام مہنیں کیا اور ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آت ولیل کے طلا پر مباہلہ کولیا جا سکتا ہے ۔ جب طام برین کا ایک معیار مقرد ہوا تو انکسی خولصورت صفیہ مائیتہ چیتا البری کی صفیہ مشیت ہوتی ہے مردوں ، بی ول اور عور تول میں عظیم المرتب بیٹی ہی منتقب مشیت ہوتی ہے مردوں ، بی ول اور عور تول میں تنہا اس کی ذات محود مباہلہ نیت ہے : فاظم کے باپ اور شوم بر ، فاظم کے بی اور خور تول میں خود نا طرا ۔ یہ بی اور شوم بر ، فاظم کے باپ اور شوم بر ، فاظم کے بی اور خور تول میں بی وائی کا اس کے بعد بلاسب گھا بھیر کر باتیں کی جاتی ہیں اور فرف کی سیرے در سے وضعی احادیث کی دشکوں سے وا باتیں کی جاتے ہیں۔

دوسری نفیدت صدافت کی ہے اور اس کی بنار پر صفرت الجر کرکو صدیق کے لفت سے یا دکیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے ایک میبار بنا با برطے کا کہ کیا عرسی کی جہ م کچھ نہ ہس کہتے ، فو ابنی دوایتی تاریخ کا جا ترہ لے لیں ، کپین کے دوست سفے ، پسینے پر اپنا فون گائے والے ، لیکن شعب ابن طالب میں بامہ و بیام کا سلسہ بک یا تی نہیں دکھا بنی ہا شم دالے ، لیکن شعب ابن طالب میں بامہ و بیام کا سلسہ بک یا تی نہیں دکھا بنی ہا شم کے کچھ لوگ چا دول طرف سخت پہرہ ہوئے کے باوج د کچھ مذکی مسامان بہنچا دیتے مسلسلہ کے کچھ لوگ چا دول طرف سخت پہرہ ہوئے کے باوج د کچھ مذکی مسامان بہنچا دیتے مسلسلہ کی گا دول ہونے کے او عام کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

کانام ہی اسلام ہے نوان کے لئے اُسلام لا نے ''کامچاورہ ہی کیوں استعمال کا جاتا ہے -

الديرت بيل كي ب توليقيناً وه افضل بي ليكن برسكا ب توان بي اكرمفرت الديرت بيل كي ب توليقيناً وه افضل بي ليكن برسكا بي السوى سع كهنا برنا به يم لعصل دوايات اس كفلات بهي ملئ بين ينام به بهادا مبحث نهي بيد ، وه يبها اسلام لات بول يا يعد بيل ليكن اكثر مواقع بران سع به دفائى عزور مرزوم وتى م برنك الحديد ، بن الجراح ك سائعة رسول كوتنها جهوط كربها دى يرجي هدا من من البواح ك سائعة رسول كوتنها جهوط كربها دى يرجي هدا من الجراح ك سائعة رسول كوتنها جهوط كربها دى يرجي هدا كالف بين بي البابى كرواد اوا بواكر زيا وه و و درنه بين ك - اسمار من من بي بي مجهوط كركى من من و دوز در در السائعة من كري من و دوز در در در الست بير حاص ك دو مرس و لوك شب و دوز در در السائعة بير حاص ك دو مرس المناه من المناه بي حرب آب واليس المن توميت كومي منا تقد المحكمة من من منا عده بي من منا عده بي من منا عده بي من منا عده بي منا منا المناه المن

بعض بائیں ادر میں ہیں جن کا عتراف خود حضرت ابو بکرنے آخرو قنت می کا شخا۔

مدیت توریت اکرسی ہے تو دہ صدیق در نظر صدیق ادر چرکداس مدیت کو غلط قرار دینے والے علی، فاطرہ جسٹنین ، فاطرہ کی کم سن بٹیاں اور اُم ایمن سخس ، اس لئے ہم تصور میں جھی ان کی بات کو چوٹی منہیں بھے سکتے لہذاس میں کو وضعی احادیث میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کا صدیق ہوتو اُسے مبارک ہمارے صدیق اکبر توعلی ابن ابی طالب ہیں جو قیامت تک دہیں گے۔

مسنی کستران طور پر اسلام میں مثریت اقلیت کو ایک دوسر بے زادیہ نظاہ سے معنی کستران طور پر اسلام میں مثریت اقلیت کو ایک دوسر بے زادیہ نظاہ سے کہ مربحرانی نوع ولادت میں فطریت اسلام میں بیدا ہونا ہے۔ اس میں علی ، او برکون عراق ، الوعبیت ، ادر ابوسفیان میں کوئی تخصیب مہیں علی کا جہاں بہت نعلق ہے وہ کھے میں پرا ہو سے ، دستوں کی آغوش میں انکھ کھولی

دنیایی بہلی چیز جو دیکھی ، وہ رسول کریم کا چیرہ اقدس تھا، بھرآپ کی زبان چیس چس کریہ وان چرط ہے اورآپ ہی کے زیر سایہ بمپین کی منزلیں مطے کرتے رہے حتیا کہ دعوت ذی العشرہ میں مغمر اسلام کی حابیت کا اعلان کیا۔

کہ دعوت ذی العثیرہ میں پنی راسلام کی حاکیت کا اعلان کیا۔
دہ وہ بچرس نے آنکھ کھول کراسلام کو دیکھا ، زبان کو ترکت دی تو کلام اللی
کی لادت کے لئے ، دسٹول کے پیچے اس طرح چیتا دیا ، جیسے بکری کا بچر اپنی ماں
کے پیچے چیتا ہے ، پھراس بیچے نے آغومش کو دیک ماں کا ساستہ نہ چھوڈا ، اس
بیچ کے لئے کو ن حکم لگا سکتا ہے کہ کب اس نے ماں کی زبان مجھنا مشروع کی اور سے ماں کی زبان مجھنا مشروع کی اور کے دہ ماں کے ایمار سے آشا ہوا ؟

اس کے مقابلے میں بات کمی هدلتی یا کمی فادون می کی تہیں ہے بلکمسادے عرب کی ہے کہ پیدا ہوئے توفطرت اسلام ید، پر وکرٹ یا کی توکفر کی گود میں اور جوان ہوئے توا آم جا لمیت کے ماحول میں ۔ کون انسانی درندگی کے دسم و دواج میں کتنا آلودہ ہوا ، کسی پر فعاشی کا دیگ کس قدر پڑھا ؟ اس کے تجزیئے کی مزورت نہیں، کیونکہ قبول اسلام سے ہرا کیس کیسال طاہر ومطہر ہوگیا، البتہ صلقہ بگوش میں مہیں ہوئے کے بعد اگر کسی کے باؤں و کم کا سے تو وہ وائر ہ ارتداد سے باہر نہیں میں ہوئے۔

ہم اس دوشن میں کسی کا ذندگی نا مرکبوں مرتب کریں بہیں تواپینے محتصین کی بات کر اسے ،ان کی سطح پر ہم کسی کو نہیں پاتے ، لہذا کئنی میں بھی نہیں لاتے چر مجھی کسی سے کوئی کارنمایا ل انجام پا باہے تواس کا مذکرہ صرور کرتے ہیں اور اِسی تعرایت میں حصرت ابو یکر کو مجھی لاتے ہیں ۔

مرسید کا قول مقاکر مفرت او بکری خلافت دراصل حفرت عمر بی کی خلافت او برگری خلافت دراصل حفرت عمر بی کی خلافت او کستی گراس کو محصل مسلم کرلیا جائے تو و برصفرت او برکرے مسلم حکومت توحفرت او بکرے بات عمر دیتے سقے۔ اس طرح اس دورے امتیا زات باتھ میں مگراس کو حرکت حصرت عمر دیتے سقے۔ اس طرح اس دورے امتیا زات

کاسرابھی حفزت عمر ہی کے سر مزر صابح آہم اس دور میں جو سر طے سر ہوئے 'ان پر نام حفزت الدیکر کا لکھا ہے۔ خما فت دوم

حصرت الديرك إين بعد خلافت ك لي حفرت عمر كو نامز دكرد بالتفاءاس لے تجیرز کھیں سے فارع موسے ہی تخت خلافت مِرْکُسَ بوگئے اور سالوں سے ان کی سوت کرلی ، حالا تکران کا انتخاب سوری کے در بعے عمل میں نہ آیا تھا۔اس كأكفل بوامطلب يربي كم خليفه ناس حاف كم لغ شورى كى قيد ترمتى شودی کا شاخسا ، حرمت حفرست علی کومروم کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا تھا، درم حفر الوكبرك بعدايك باريحرسقيفهني ساعده بيل كماكهي بهوتي ادرحفرت عمر كوكسي دوسر اميد وادخلافت كامقا بدكرنا يترناريه إحدان بصحفرت الويركاحفرت عمرمركه و معالق تجرابت سے فائدہ اُسطاکرسی سعدین عبادہ کومت مدخلافت میں در انداز ہونے تہیں دیا بیمن مستندروایات کی دوسے آغاز خلافت کے بعدا کیے ان حفرت عرف اعترات كاكرب حفورت كالمنداديم وات مانكا مفاتوحفرت عمر ے جان برجھ کرنہیں دیا ، کیونکہ آھے علی کی مجست میں اکثر حادہ انصاف سے گزرجا تھے ادرایسی باتیں کرجا ہے جس سے اسلام کو نقصان بہتیا تھا اور صفرت عمر کو اسلام سيمحبت سخفي لبذأ انبوب مصفوركوا يك بمفرت دسال كام سع باز ركعار بقول حفرت عمر حفور على مى كى حق بى وهيتت ككه دييت كارمسلما نول مى أمنده كوئي خلفشار يدامز مو حضرت الديمرسي شايداس عكته كوسمجت سف تب اي انهول يفيكن انتشار سيطلانول كوبجال اورمقرت عركونا مزدكره بابكرسي توسيم وصتت امے کے ابتدائ الفاظ الحموات می محفے کو صعف سيخت الكي محفرت عثمان نع اين طرف سع حفرت عمركا مألكه دیا به وری در سے بدرجب بوش آیا تو تحرم را مواکرشنی ،حفرت عركانام من كرم إختيار زبان سے النداكيز كل كيا اور من رمايا.

خداتم کو تزائے خیردے ، تم نے میرے دِل کی بات لکھ دی'' (﴿) اِن لوگوں مِیں واقعی اُلِس مِیں اتنی ہم اَ ہندگی تنفی کہ ایک دوسرے کے فی اہمیر کوچا نیا تنفایا ہوسکتا ہے کہ خود اس کی رائے ہمی ہمی ہو۔

غینمت شفاکہ حصرت ابو بکر مرتبے دم کک حاصر دماغ رہے ۔ ان پر حصور کی طرح کوئی ہذیا نی کیفیت طاری نہیں ہوئی دور نہ دہ اس کام کوانجام نرد سے سکتے جس کو حقیدر ریز کرسکے متنے ۔

سوچنے کی بات ہے کہ اسلام کا بیغیر مسلانوں کو کننا بیارا تھا کہ اس کے اُخرد قت میں خوداس کے اختصالی اس کے اُخرد قت میں خوداس کے ساتھ اور دفات کے بعداس کی اولاد کے ساتھ سلانوں کا رقبہ کیساں رہا اور بعد کے لوگ بھی کتنے عاشق رسول ہیں کہ اُن کی کمٹ میں لوک کرنے والوں کی کمزور اوں پر پر دہ ڈللے کی کمٹ میں کر بیع ہیں ۔

اس طرح مع انون نے دور مربے دور خلافت کا اُفار ہواجی کے دامن ہیں بدریانتی اور حق تلفی کے دامن میں بدریانتی اور حق تلفی کے داغ صرور ہیں لیکن جس کے افق برفتو حالت کا دہ آفیا۔ چیکنا نظرا تا ہے جس نے عراق وشام اور معرکو اسلام اور اہل اسلام سے آشنا کرائیا ماننا پڑے گا کہ حفرت عمرکو صحرائی جلبت اور عربوں کی فطرت سمجھنے میں مہارت اسم حاصل متنی ۔ انہوں نے ایسے برنیوں کا انتخاب کیا حبضوں نے روم وایران میں تمہاکہ دال دیا اور حکومتوں کے برنچے اُڑا دیئے ۔

فالدبن ولیدسکان میں مورول ہوگئے ۔ حفرت عمر سے ان کی شنی کے سے بازار اور عکا ظرے میلے میں ہوئی ۔ مالک بن نویرہ سخ قتل کے بعد سے اضافہ ہو گیا اور حفزت عمرانے عہد میں ان پراغتما و نزکر سکے ۔ ابوعبیدہ جسس آج ہمشنی ۔ اسعد بن ابی قاص ، عمرعاص اور دو سرے بہادروں نے سکندر عظم کی یا ڈنازہ کردی ۔ شام فتح ہوئے بیریز یدبن ابوسفیان کوگورنر بنایا جا چکا تھا۔ ابوس کا استوی کردی ۔ شام فتح ہوئے بیریز یدبن ابوسفیان کوگورنر بنایا جا چکا تھا۔ ابوس کی استوی کردھ بنایا جا جا ہوا ہولئی اور سے جا ہ طلب کردی ۔ شام غرافل کے لفت سے سبی پکارا ہے۔

عرب کی مسل فتوجات بلا مشتہ محقوت عرکی فیادت اور سوجھ بو تیرکا نیتو ہی گراس دوران بغیر کا تقیقی انگر جس کوئی فلا نت سے محوم کردیا گیا سے انعلق می نظر نہیں آ ما علی کے بجائے کوئی اور ہوتا توجل بھن کر کباب ہوجانا ، لیکن علی امام کی انگھ سے سب کچھ دیکھ رہے سے وہ اسلام کا نام کے اُس خلق کی ہو بھر بھی سے دسکول کے اُس کی اُس کے اُس کا نام کے کر المذاعلی کسی مقام پر دامن شورہ سے محق وہ اسلام کا نام کے کر المذاعلی کسی مقام پر دامن شورہ میں میں ہوئے بلک مرحب خلیف نے مشور سے کے لئے بلایا تو بلا مامل برمحل مشورہ دیا اور حصرت عمر حیب خود جانے کو تیا د ہوئے نوم کرنہ کے دیکھ بھال کی ڈمہ داری مسی قبول کی ، کیونکہ آپ کا مقصد تو اُس نظام سے اور مقاء وہ کسی عنوان سے میں ہوتا ، اس سے آپ کا مقصد تو اُس نیورا ہوریا حقا سے اس می عقاب اس می عقاب اس می مقان کو دور کر سکتے سکے۔

مردرهیں تو کا ان ودور ارسے ہے۔
جار سے سالک ہیں جو نیو دادر سنوی ہا بندیاں ہیں ان انداز ہیں اکھا ہے۔ ہار سے سلک ہیں جو نیو دادر سنوی ہا بندیاں ہیں ان کو سامنے دکھ کوان جنگوں کو دیکھا جائے توان ہیں اکثر متفامات ہر آداب اسلام کے بجائے کو ان جی اکثر متفامات ہم آدا بنا ہی جانتے ہیں کہ عرب جب ایرائی علاقوں پر قابض ہوئے تو انہوں نے ساسائی تمدن کا ہیں کہ عرب جب ایرائی علاقوں پر قابض ہوئے تو انہوں نے ساسائی تمدن کا ایران کی تو عالم میں پہلے فاتح کی نظر وائم کی جومفتوں سے متنا تر ہوا اِسلام کی اور تر ادری میں قوم کی انہی با توں کوانیا ناکوئی بڑی بات مہیں ہے لیکن عرب کی سادگی ایران کی تو قوم کی انہی باتوں کوانیا ناکوئی بڑی ہوں ہے کہ دور پڑنے گئی تھی۔
کی سادگی ایران کی تو قوم کی انہی جس سے جونہ صاری کا کوئی تھا تھی۔
کی سادگی ایران کی تو قوم کی انہی کو میں سے جذبہ اسلام کی دور چکر کے گئی تھی۔
کی سر در ب چکے سے اور دومی جاہ و جلال دُشق کے درباد میں داخل ہو چکا تھا جس کی نام میں سالھ سے خاہ دو جلال دُشق کے درباد میں داخل ہو چکا تھا جس باتی نام میں سالھ سے میا دو ملال دُشق کے درباد میں داخل ہو چکا تھا جس باتی نام میں میں تا تا میں کا کوئی تغذالی باتی نارہ دی گیا ۔
ان میں میں میں میں کیا اور مدینے کے معاملے سے اس کا کوئی تغذالی باتی نارہ گیا ۔
ان نارہ گیا ۔

حصرت عرکاگاره ساله درحکولت ۹ برذی المج سینه کوتمام بوا : نوسیع ملکت کے دنیاوی مقبع نگاه سعید ایک زرین عهد تصاب کے بعض اچھے نتائج محمدی برآمد ہوئے ۔ بھر بھی اس میں بنیم برانہ جردت کی کوئی جعلک دکھائی نہیں دہیں بلا سخیرعالم کے اس خواب کی ابتدار نظرائی ہے جوستقبل بعید میں پورا ہوا اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ آنخفرت کے سجادہ نیابت پر بہتے کو استعمالک فیتح نہ کر سے اور تشخیرکا دھا دانیا دہ قیر دو نہ ہوتا تو اس کو بہت جلد سیحکام میسر آ جاتا اور تحقیب عالم میں ان کا درجہ بہت بلند ہوتا تراس کو بہت جلد سیحکام میسر آ جاتا اور تحقیب عالم میں ان کا درجہ بہت بلند ہوتا تراس کو بہت جلد سیحکام میسر آ جاتا اور تحقیب کا میں ان کی دانشمندی اور سیماس سوجھ لوجھ دار سے بین بین کر انہوں نے عرب سے نسلی مزاج کو بہتان کو محرائیوں کو دہ دارت کو بیان کو میزلیں بھی دور دارت کا بین دو میں بین میں ان کی مرز لیں بھی گرمال غذیمت کی منزلیں بھی دور در تک با بندہ محقیل ۔

ان کی موت ایک براسا محتی بعقی موقین نے تھا ہے کہ مغیرہ بن تنہ کے بات کی موت ایک برائیں ایپ پر حمل کیا اور آپ شہید ہو گئے گر تقیقت یہ ہے کہ ابد تو نو فیروز نجار اور آئی گر تھا حفرت عمر سے اس کی کشی تھی۔ ایک ن وہ آپ کی خدمت میں حاصر ہوا، اور عرض کیا کہ اس نے ایک نئی تم کی کی نبائی ہے اور خلید فیرسے اس کا فتراح کو ناچا ہما ہے۔ آپ نے رضا مندی طا مرکردی اور ہوا گیا ۔

وَمَتِ مَقَرِه پِر آگردہ حفرت عمرکولے کیا اورلینے اتھ سے چکی چلانے کی استدعاکی حفرت عربے دوں گا کرچکی کھیایا تواس کے اندرجھی ہوتی ایک چھرگاس تیزی سے تکلی کر آپ کے پورے ہیٹ کوچاک کر گئ اور آپ دو مربے ہی دن اس رخم سے انتقال کرگئے۔

ابولولوفیروزموقع ہی پرمرکیا یا مارڈوالاگیا تا ہم مغیرہ بن شعبہ کا اس میں کوئی ایتھ نہیں متھا۔

حفرت عركااسلام كى تعارف كامتاج منبي لكن رسول كرهين حيات وه

جن جن مواقع پر خانوا خول ہوئے اور جو نفرسٹیں ان سے مرزد ہوئی ان پر ملع چر جن مواقع پر خانوا خول ہوئے اور جو نفرسٹیں ان سے مرزد ہوئی ان پر ملع بھر مکن نہیں کر تے لیکن اس سے انکار بھر ممکن نہیں کر بینے برک نیا بت نفروع ہی سے ان کی منزل نظر سی ۔ اس مقصد کے لئے ہوگر دہ انہوں نے بنایا اور اُم المؤمنین عائن کے تعاون سے جو سا تشیں کیں وہ سب اپنی جگہ بر بیں اور پر بھی ستم ہے کہ ان بیں اُس وفت تک کا بہا بی نہو ملتی حب تک علی کورلستے سے بھایا مذ جانا اور اس پر دہ قا در نہیں ستھے۔ البتہ عوام کی نگاہ بیں علی کی منزلت کم کی جاسکتی ستی تو وضعی روایا سے کا سہالا لیا گیا اور الو ہر میں وقت کا مہالا لیا گیا اور الو ہر میں وقت کا مہالا لیا گیا اور الو ہر میں وقت کا مہالا لیا گیا اور الو ہر میں وقت کا مہالا لیا گیا اور الو

روایات کا حرب اس عہد کے لحاظ سے ایک کا میاب حرب تضاحب کی ابتداء تواس زمانے میں ہوئ کر حفزت معاویہ نے اس کو بام عروج پر بہنچ ویا اوراتی وایا در آمد کرائی کراصل و نقل کا امتیا دی حست مردیا۔

آلِ محدانضل مجی سقے، ستجاعت، زہد و تقوی ،علم، حسب و نسب اورمیتر و کردادیں ، اور رسولِ اسلام کی قراب سے حقدار سجی جس کا اعترات سب نے کیا ہے ۔خلافت کو تدرر وحکمت سے اپنا لیا گیا شاتو میبلا قدم یہ ہونا چا ہیئے مضاکم انہیں اس جگر مینجا دیا جا سے جہاں سے وہ کوئی آواز بلندہی مذکر سکیں ۔ اس کئے انہیں ہرطرح نش ائز ستم نبایا گیا ۔

محبت وجنگ میں سب جائز ہونا ہے جس برارباب خلافت نے پر راعل کیا ادر بعد سے سلم سلاطین نے اس لائے عل کو مردان جیسٹرھایا۔

اگر حالات کو دنیا دی انگھ سے دیکھا جائے تو حفرت عمراکی کا میاتین مترستے نیکن دین مقدس کی علم برداری کے ساتھ آل کا جواز کمی طرح نہیں ال سکتا ایپ نے بعض قابل قدر اصلاحات بھی کیں مگر بعض برعتیں بھی سرزد ہوئی جن کا کرفی مشدعی جواز بیٹ نہیں کیا جاسکتا ۔ حصور نے اگر کمی بات کو جائز قرار دیا قر آس کو تا جائز قرار دینے کا حصورت عرکیا ، ان کے بڑوں کو بھی نہتھا تاریخ الخلة ا سیوطی کی روسے آپ نے متعد کو بندگرایا بکا اسکوم آفرار دیا مردج الذہب کے بی<del>ان کے</del> مطابق سمانی میں ترادیج کورائے گیا جوآج مک جاری ہے مگر دور دسالت ا درعہدِ خلافت اقبل میں اس کا کوئی وجودیا یا نہیں جاتا ۔

ہماری نظریں حفرت عمری شند خصیت کے دور جے ہیں ۔۔۔ ایک تو وہ جس میں ان کے خوشخوار جرنیاوں نے بیروک سے ساحل نیل کا اسلام کے نام سے سامان میں کا دو سری طوت ایوان خلافت بران کے گالاسے ہوئے علم کی پرچیا بیں اتن دور تک کی کہ سادات کے خون کے دھیے بھی اس میں چیک کما دات کے خون کے دھیے بھی اس میں چیک گئے ادر تاریخ کی خور دمین مجھی ان کو دیکھ منہیں سکتی ۔

خلاقت سوم

نامزدگی کاسد ده رست به کرسے جلا تو بہاں تک بہنچا کہ حفرت عمر نے لینے
بعد چھے کہ دمیوں کو نامزد کیا علی ، عثمان ، دمیر طلاق ، سٹندا درعبدالرحل اور صیت
کی کدان چھیں سے جو قرآن وسنت ادر سیرت نینی پرعمل کرنے کی حامی مجرب
اس کو خلیفہ بنا دیا جائے ۔ جانتے تھے کے علی نے بیعت مہیں کی تو سرت بنوگی کیسے کی سے علی نے ایک عالمانہ جواب دیا کہ سرت بنوگی سے محل کریں گے معلی کریں گے بسیرت بنوگی میں میں میں میں میں کہذا علی کی سے اس برعمل کریں گے بسیرت بنوگی اس رحاب دیا کہ سرت بنوگی اور وہ خلیفہ بن گئے ۔
مث رط مانی مہیں گئی عثمان نے ہر بات قبول کرلی اور وہ خلیفہ بن گئے ۔

یزنادیخ کا تیساللیہ ہے جس کا اُ عاذیکم مرکسکاتھ سے ہوا اور سِ میں خرت علی ہو کا اُسٹار ہوئے گائیس اس کی پرواہ کب تھی جو دہ علی ہور سین اس کی پرواہ کب تھی جو دہ برستور آپنے مشاغل میں معروت رہے ۔ حقنور نے چالیس سال عراوں کو انسان بنانے میں گزارے تھے ، علی مسلان کو مسلان بنانے میں گئے رہے ۔ ایوان خلافت میں چند روڑ تک ایک سکوت سا

طاری دیا ، پیرجیل میل منزوع ہوگئ "ابتدایس کچھ دنوں کے حضرت عنمان نے فارو تی نظام میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کیا ، مر مفیرہ بن شعبہ کوحفرت عمر کی وصیت مے مطابق کوفر کی ولاست سے معزول كرك ان كى جگر سورين ايي د قاص كومقردكيا يك ما تى سب كوبدك توراين اين جگهون يربا تى ركھا۔

حصرت عمركا فاتل الولولوميره بن شعبه كاغلام تتفار غالبًا حفرت عمركوشك متعاكداس مع مغرو كاشارك برايسا اقدام كيا اس سنة وه مغره كومزادسينك تاكيد كركة \_\_\_\_ اى زمانے ميں اسكندرير، أرمينيدا درا ذرباتيمان ميں ناوس بوش مرده فردكردي كيس.

عروابن عاص والى مصر رجفزت عمرك دور مصفيات كالتبر تفاحفرت عثمان مان كومع ول كرديا اوراين الى سرح كولور مصركا حكرال بناويا-اس في المالية بن طرابلون تع كياراى زماني بن حفرت عمّان في مفرت معاديك نديخت علاته عن اضافيكا براكم عن الوموسى التحري كومعرول كياكيا يمته يس دليدين عقبه ك جكركوفه مي سعيدابن العاس كا تقريبوا داس سال طبرستان فتخ بهوا خراسان ، طخادستهان ، كرمان ادرسجستان يركمل قبصر حاصل كياكيا ا وحِقْر معادیہ نے اپنے علاقوں کودسیع ترکرالا۔

حضرت عثمان کوایک بنی بنائی زمین حکومت کے لیئے مل تھی مگران کی عمر بہت زیادہ ہوگئی تھی بھروہ کمز در مجی تھے۔اس پرسنسزاد ان کی اقربار پردری ادرغلط پلیسی ۔ ان سب نے مِلْ حَلِ كرحالات كونا بمواد كرديا .

ر حفرت عمر مرح عاقبت اند<del>ئ</del>ش متھ، اہنوں نے اپنے زانے میں اکار دریش کو، جن سے دل میں خلافت کا جال پر اس سکتا تها، مرية كي بامر يطن نهي ديار حفزت عثمان في يرقيداً شادى یہ لوگ مدیسے سے با ہر تھے تو خاندان رسالت کے تعلق سے لوگوں نے انہیں انتخوں استھ لیا اور وہ بٹری بڑی جاگیے۔ و ں سمے

مالک بن سگئے ۔" (۹۷

کهاجاتا ہے کو بالدان سانیا می کاکوئی بیودی متھا ،جس نے حصرت عثمان کے خلا پر دیگنداہ کیا ،لیکن می مرحت اربی کا مفروعہ ہے ۔ابساکوئی اُدمی موجود مزشھا ،بلکم حصرت عثمان نے اپنے رہٹ تہ داروں کو کھیل کھیلنے موقع دیا تتھا جس سے عوام ریٹ نئی زیا دتیاں ہورہی تحقیں اور لا وا اندر ہی اندریک رہا تتھا ۔

حکم بن عاص دیم رسول تھا۔ حصنور نے اس کو مدیتے سے نکال کر طالف بھجا دیا تھا۔ حصرت عثمان نے اس حکم کومشوخ کرکے اس کو کومپ س مبلالیا، اور زکاۃ وصول کرنے برمامور کردیا۔

یمی صورت حفزت عثمان کے چیرے بھائی مروان بن حکم کی تھی۔ اس کے لئے اُنحفرت کا تھی کہ اس کے لئے اس کے لئے آن نظر آئے تواس کا خون مباح ہوگا حفزت عثمان نے بھا کہ اس کو اپنا داماد بنایا او پنامت پرخاص مقرد کردیا اور باغ فدک جینج سلین سے حین کراس کو دے دیا۔

منی اُمیہ کے لئے نوانے کامنہ کھول دیا۔ حارث ابن حکم کوتین لاکھ درہم عنایت عبد النزابن خالد کو تین لاکھ درہم عنایت عبد النزابن خالد کو دولا کے درہم عنایت فرمائے ۔۔۔۔۔ اس تقویت پر ایک دوز ابوسفیان مشکنین کولے کردوخری مرسول میرکیا تھا اور لیکار کرکہا تھا۔

و محدا تم في بيتيري كالدهونك جاياتها عرب كي سرداري بها راحق تقي مم

نے اس کو لے بیا "

بيرايب دن مديع كي بحرك إزاريس بن المشم كوللكار التقاليكن حقيقاً الى كامغاطب اليرحفرت على كتف

د باستید ا او دیکھو، سارے بیے حکومت کی کیندسے کھیل سے ہیں "
د باستید ا اگر دیکھو، سارے بیے حکومت کی کیندسے کھیل سے ہیں اور کھرت دیا تھا رحمات

عنمان نے اس کو مختلف عبدول یہ نوازا۔ عنمان نے اس کو مختلف عبدول یہ نوازا۔

سیدین عاص می معلیوں پر منطا کم کئے تھے ، حفرت عثمان نے اس کو باعزت عبد مے عطا کئے ۔

عبدالتربن مرج كافتل برددستح مكه أتخفرت ندمياح كرديا تفاحفرت عثان ند إس كوه كانتفاح مديات

عامرى قىيى تهور معانى رسول مقد ان كى توبىن كى درعبد الله بن عامر كو

جلا ولمن برن والول بم حفرت جذب بن جناده المعردت المردة وغفارى بمى عقد أب التعظيل القدر صحابي سے كفرك مصطلق برجائے وقت حقور آپ كومدين ميں اپنا قائم مقام بنا گئے تھے رصارت عثمان كى برعزانيول سے دل برائت موكراً ب شام چلے گئے سے مكر و بال مي امر بالمعروث اور نبى عن المنكرى تب لين كرت رہ اور حفرت معاويہ نے سخت تيد ويند كے ساتھ ايك اُون في بر بھاكم آپ كو مدينة بيج ويا ، حفرت عثمان نے پہلے تو ان كامعا نشرتى مقاطعه كرايا ، بھر و بذه كى طرف جلا وطن كرايا ، بھر و بذه ك

مروان نے حفزت اِکُوْدر کو ایک اُونٹ پر سوار کرایا اورا علان کیا کہ جہنیں پہنچا نے جائے گا، اس کا بھی پہچشر ہوگا۔

امیرالمؤمنین بحیثیت امام مُصلیا کوں پر الوار مذا مُطاف کے یا بند سے مگر مقر الوز کر کین ایمان سے اور یوں سجی حفرت عثمان کا حکم آپ کے لئے داج التعمیل تونه تفاء آپ اپنے بھائی عقبل ، بھتیجے عبداللہ ابن جعفی عاریا سراور دونوں بھیل کولے کہ چلے عبداللہ ابن جعفی عاریا سراور دونوں بھیل کولے کے لیے حضور کو کئی حدیثیں تفییں جس کے باہے میں مشہورارت دینجی سے کہ روئے ذمین پرابوذر سے ذیادہ کوئی ذی نطق صاد القول اور حق کو نہیں ہے ، مکر کے صادق واین کی پر سند حصرت ابوذر کی بیٹیا نی پر بھا نے وائ کو کہ دو تے کا دند ہے ان کو اُون طی پر بیٹھا نے اُون طی کو مہنکا نے جارے تھے کا میرالمؤمنین بہت ہے گئے مروان مانع ہوا۔ حضرت علی مردان میں مدان کے اُون طبح کورید کیا اور فرمایا۔

ر دور مو، خَداتِجَے مِنم رکسیدکرے \_\_\_\_"

بیمراکب نے ایو درکی منتالیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
الوڈ رَ عارف امرار درمالت وا مامت سخفے -ان سے اب مزید کچھ کہنے کی حرورت
منتی، وہ اُنڈ کرسب سے کلے طرح عنین کی پیٹیا بیوں کو یوسہ دیا ۔ ان کومعلوم تھا
کہ دہ منزل آخر کی طرف جا رہے ہیں ۔ آ محفزت نے فرما دیا شفا : آبو ذر ! تمہیں
حلا وطنی میں موت آئے گی :

مدینے کے باہر کہ علی آپ کے ساتھ گئے ۔ حفزت الودد ایک بارمبر کے طے۔ دونوں سے ایک دوسرے کو الوداعی نظروں سے دیکھا ، لوں سے کچے کلمات اداکے اور الودد ان بوی اور کی کے ساتھ روت ہوئے دوان ہوگئے ۔

دالی پر حفرت علی سے حفرت عثمان کا بڑاسخت مکا لمہ ہوا مگر حفرت عثمان کا بڑاسخت مکا لمہ ہوا مگر حفرت عثمان کے لئے منبط کرنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا - پورا دارالخلاف امنڈ آتا تب مبی علیٰ کا مفائد یہ کرسکتا۔

ابودر شعر رسالت وامامت ا داکر دیا تھا۔ دیدہ میں کچے بکریاں پال کر آپ گزدبسر کرنے لگے ، پھر ر بکریاں یکے بعد دیگرے مرنے لگیں | درابود کریے ہوئے کی شدّت سے جاں بلب ہو گئے ا دراس عالم میں آپ کی روح نور رسالت کی

کی خدمت بیں حاحز ہوگئی ۔

اب نے بیٹی کو دھیت کی تھی کہ برے مرنے کے بعد شیکے برجا کر کھڑی ہوجانا ایک فافرگزرے کا ،اس کو آواز دے کر تبلالینا، لڑی بلندی سے ادھرا و ھو دیکھنے لگی۔ قافلہ نظرا کیا ،اس نے آکر حصرت الو در کی تجہیز دکھنین کی . بیٹی نے حسب ہاست آخری بری جو بیے دہی تھی ،اس کو ذرج کرے اہل قافلہ کی منیا فت کی ۔ فافلہ معارت الو دور کی بیری اور بیٹی کو لے کرروانہ ہوگیا۔ کچھ لوگ کھتے ہیں کہ یہ فافلہ مالک نے شاکہ کے کھی ادر کا تبالے ہیں۔

عبدالندابن منتعود کا مرتبر کمی سے دھکا مجھیا نہیں ۔ مفرت عمان کے حکم سے عندالند ابن منتعم کے کم سے عندان کے دہ انہیں اس زور سے زبین بریٹر کا کدان کی دوسیلیاں ٹوسٹر کیئی فرطالان کی منتی کہ انہوں نے اینا جمع کیا ہوا قرآن عمان کو دیسے سے انساد کر دیا تھا۔

اسلام کے لئے عاریا مرکی خدمات بیان کی تحاج مہیں ، آپ کی برگزیدہ اس سرینہ کو اوجہل نے برے سے شہید کیا تھا اور بھریا پھڑکو بھی موبت کے گھاٹ آبار وطاحت ایم الکو بیش کی ایم الکو بیش کی ایم اللہ بھی آپ حضرت عثمان کو بھول سے آبابٹو ایا کہ عاری ہے آپ محضرت عثمان کو بھوٹ کے لئے گئے تو انہوں نے غلاموں سے آبابٹو ایا کہ عاری بھا ہے ہوئے بھوٹ گیا ، ایک بسیل ڈوٹ کی اور سے مرکز وہ سمجہ کر با ہر سی بیک ویا ، حضرت اس مرکز وہ مرکز وہ سمجہ کر با ہر سی بیک ویا ، حضرت اس مرکز وہ مراد را مور کے بدر عالمیت مقام یا بھر اور ما در ما در کو بی سمید اسلام کے شہدائے اولیں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے انہوں ستے ۔ خودان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کی کو انہوں ستے کے دو ان کے مقابلے میں حضرت عثمان کی کے دو انہوں کے دو انہوں سیالہ کو انہوں کے دو انہوں کے دو انہوں کے دو انہوں کو انہوں کی کو دو انہوں کے دو انہوں کے دو انہوں کی دو انہوں کے دو انہوں کی د

ان لوگول سے علادہ کتنے ہی بزرگوں کے ساتھ حفرت عثمان نے اہائت آمیز رہ ناؤکیا جس سے ایک عام نفرت صبیل گئ ءادر سرطون بغاوت سے آٹار پیلا ہو گئے ۔ اسی زمانے میں آپ نے محد گبن ابی بمرکوشام کا گورٹر مقرکیا کیکن مروا ہے ایک خینہ خطع مدالتراہن ابی کسدرے کو بھے دیا کر حمد کو پہنچتے ہی قتل کردیا۔ یہ خطرا ستے میں محرکتر بن ابی بکر کے ساتھیں وں سے پکڑ لیا اور واپس اکر وار الخلافہ کا محام کر کرا۔ بنا دت کی اگ پہلے ہی تھیل چکی تھی۔ مدینے کے لوگ بھی اکر محرکت ابی بکر کے مشت کے مرکز ہ

تین روز کس ان دوگل کا مدسین پر قبصد رہا بھرت عثمان کی لائ کڑنے کرکٹ میں بڑی دہی ہوئی کا مشکل کڑنے کے کرکٹ میں بڑی دہی کہا جاتا ہے کہ جانوران کی ایک ما کئے سے سے یہ لاقا نوئیت ختم ہوئی اور حصرت عثمان کو قبر میسراسے ہی۔

مرزی المجے مصید کو اسال کی خلافت کے بعداس کو درکا خاتم ہوگیا۔
مرزی المجے مصید کو اسال کی خلافت کے بعداس کو درکا خاتم ہوگیا۔
حفزت علی نے باربار حفزت عثمان کی بداعت الیوں پر مکن جینی گئی لیکن اس قبل میں ان کا احقہ نہ تھا۔ ایسا ہی کرنا ہو تا تربیم بیرگی جمہز دیکھین کے بعدکس نے ایس قبل میں ان کا احقہ نہ تھا۔ ایسا ہی کرنا ہو تا تربیم بیرگی جمہز دیکھین کے بعدکس نے کہ شہر تربی خوا ہوں کو کربیند مذکرت المبنان کے حقوق عفی کے کئے ۔ مما حقیوں اور بہی خوا ہوں کو تہدین کے کہا گیا ، ذیبل کر نے میں کو نک کسراً شھا نہیں رکھی گئی مگراپ نے اس من نہیں کی موتے لیکن آ کھوٹت کے حین جین کی سا طربیاست بھیا تی گئی سی اس کے کھلاڑی کی حین جات مدیع میں جو شطر بنی بسا طربیاست بھیا تی گئی سی اس کے کھلاڑی کی حین جات مدیع میں جو شطر بنی بسا طربیاست بھیا تی گئی سی اس کے کھلاڑی کی حین جات مدیع میں جو شطر بنی بسا طربیاست بھیا تی گئی سی اس کے کھلاڑی کی

دوسرے ی چگر لیتے رہے سکھے۔ اُن کھسٹ ما گریوں نے علیٰ کو معاف نہیں کیا اور فور اُ اُپ کا نام لے لیا۔

حفرت عثمان اگرچہ ایک کامیاب حکم ان تا بت نہیں ہوتے مگران بی مہت می خوبیاں بھی تھیں اور کمزوریاں بھی ، جن میں سے بعض کا عترات انہوں کو دکیا ہے " حفرت عرضا کی خاطراپنے اقربار کو م کرتے سے اور میں خدا کی خاطراپنے اقربار کو م کرتے سے اور میں خدا کی خاطراپنے اقربار کو دیتا ہوں ۔۔۔ ابو بکر وعربیت المال کے معاملے میں اس با کولیٹ دکرت سے کہ تو دہمی تحریب مال میں کولیٹ دکرت سے کہ تو دہمی تحریب مال میں در سے دیں مگرمیں اس میں صلاء رحی کرنا لیند کرتا ہوں " (ایک خالا میں اس میں صلاء رحی کرنا لیند کرتا ہوں " (ایک خالا میں کا نیتجہ مولا نا مودودی کے لیقول یہ نکل کہ" ان کے خلا شور کے ملکہ اندو کو میں اس میں ہوئی چنگاریاں بھر شکل کے شاہد خلات میں کا شدہ خلات کے خلا میں کو نیس میں کا شعد خلات کو نظام ہی کو بھونک کرد ہا " (۱۲)

البيرط إن اسلم صليهم يربحى اس مثم كى ايك داست ملت بعد

ا پیرت اساسی با برت برت اساسی با برای است به باد و در بید است به باد در می دور که اتفاادر ان کی حب جاه کوحدود کے اندر می دور که اتفاادر ان کی در بیا می اندر می دور که اتفا بحضرت عمّان کے میزنشین ہوتے ہی دہ اسب کے میب مدینے میں آگر جمع ہو گئے ۔ ان کا خلیفہ نبنا تخا کہ نفرت کا دہ آتش فشاں بیصط پڑا اور ہوس دانی اور تشرف میں کا وہ فاسد ما دہ بہد لکھ آپ نے اسلامی دنیا کا میں دہا دیا اور اس کے بہترین اور استرف ترین نفوس کو نقمہ احل نبائیا۔ خوال ور بیم اور استرف ترین نفوس کو نقمہ احل نبائیا۔ خوال ور بیم اور استرف ترین نفوس کو نقمہ احل نبائیا۔ خوال ور بیم اور استرف ترین نفوس کو نقمہ احل نبائیا۔

حضرت عثمان فع ضلافت كيليع كسى كونامزدندكيا كقاا ورندكونّ انتخابى مجلس بنا في تقى لهذا نورُسلون كواس كافيصل كرنا كفاراس ونت مدسنه اور نواح مدينه كي هووت وهن بي كتى حس بيريّ إلى فاطركوس لنولينا وشوادم وآرم حضرت عثمان كى بدعنوا ينول ف يتجصل ما حول كوبدل و يا كقسا ليكن حصول اقتدار کے لئے داؤں سے کرنے والے ابھی موحود سفے۔

بھرے کے دوگ طلو کے حق میں سقے اور کونے والے ذہر کے حامی ، مگر اہل مدید ان دونوں کوخون عستمان سے بے تعلق میں سجے ، اس لئے علی کے نام کا آوازہ بلند ہوگیا ۔۔۔۔۔ حفزت علی اپنے کو اس جمنجھٹ میں طوالت پیند نزکر سے لیکن امام برحق کی حیثیت سے جب با لما تفاق ہدایت خواہی کا مطالبہ ہوا تو آپ ان کا در ذی الجم مشکلہ کی اس میں آپ نے مسلمانوں کی ڈیٹیا دی قیادت کی باک طور رسی کا تھ میں لے لی ، می کو عرف عام میں جو تقی خلافت کہا جاتا ہے۔

بیغیم راسلام کو گزرے ہو سے چربیں سال ہو چکے تھے۔ آپ نے قوم کو جوالی دیا تھا، دہ اگرچہ بوری طرح جنول کی تیا مطا دیا تھا، دہ اگرچہ بوری طرح جنول نہیں کیا گیا تھا پھر بھی اس نے عراد ب کی تیا ہے فطرت کو کسی حدیک دبالیا تھا اوراکٹر سیت حق مت ناسی کی طرف مآلی تھی جھا فت کے تین ا دواریس اگرچہ نام اسلام ہی کا لیا گیا تھا لیکن ذاتی مصلح توں نے وقعی موایوں کے ذریعہ اسلام کی صورت بیکار دی تھی تاہم اسھی یہ صورت بہم این جاسسی تھی اورسلان وں کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ یہ ادی عرب کے بیرو ہیں ۔

ان حالات میں علی اصلی قرآن دسنت کے کرار ہے سختی کی قبلیت کا اللہ حافظ میں گئی اصلی قرآن دسنت کے کرار ہے سختی کی قبلیت کا اللہ حافظ میں کا میں این منصب کا آغاذ کر دیا۔ لئے آپ نے سے می این منصب کا آغاذ کر دیا۔

حفرت علی کے مرلینوں کا پہلا گروہ بدلی ہوئی تشکلوں ہیں اسی طرح مرقر مقار اس کے رعکس خودعلی کے حق پرست سامتی کم ہو گئے ہے نی کسن کی ہیں کچھ مقلدین سامنے ائے ستھے رہیر بھی وہ سکھان ، الوزر اور مقداد کا بدل تو ہز ہرسکتے ستھے۔

سلمان فادى كانام دوربه تفا- آب حفرت عيليًا سے آخرى وهى مقد دس باد غلام بناكر بيني كئے - آخرين آمخفرت نے خريد كرا أذا دكر ديا سلمان كا درجر حصور کی نگاہ میں آنا بلد متھا کہ انہیں اپنے اہل بیت میں شار کرتے تھے ستی فی میں میں میں انا بلد متھا کہ انہیں اپنے اہل بیت میں شار کرتے تھے ستی فی میں منہ سے آنادیں ۔ ان میں تھے ہما جر مقط دین اسود ، الو ذر عفادی ، سلان دی میں مہر سے آنادیں ۔ ان میں تھے ہما جر مقط دین اسود ، الو ذر عفادی ، سلان دی میں میں میں اور چھا انصاد ، عثمان بن صنیف ، سہل بن صنیف ، خریم بن ثابت ، ابی بن کوب اور الوالوب انصاری شامل شف جب میں حامز ہوئے قراب نے فرمایا ،۔

یہ لوک حصرت میں ما مدمت میں حاصر ہوتے وہ پ سے سرمایا ہو۔

"اکرتم الباکرو گے قریہ لوگ شمشر کرف ہیں ایک آئی گے کہ البکر کی بعیت کے اور دلیا ہی جواب انہیں دنیا پڑے کے احالا کہ بعینہ صلی التعلیہ داکہ ہوئم نے مجھ سے ذرایا ہوت کے اُمت میرے بعد عہد دہیان قوڑ دے گا ، تم سے غداری کرے گا ۔ اس مجا کہ اُمت میرے بعد عہد دہیان قوڑ دے گا ، تم سے غداری کرے گا ۔ اس مجالس المؤمنین میں ابان بن تغلب کی یہ دوایت اُس دور کی مورت حال کہ بیٹ می کرتی ہے اور نباتی ہے کہ کس طرح بہلے ہی سے انتخاب خلافت کی ذبین ہموار میں میں کرتی تھی در در عام مثل الوں کے اہل میت رسول سے خرف ہوجائے کی کوئی دجھو دم قوم دو ہوجھو ایک میں ہوتا ہے کہ سے دہ جھو اسی دوا بیت سے دہ جھو اسی کو ابت سے خود حضرت الو بھر کی میست کہ میں ہیں ہوئے جسی بعیت کہ کوئی ہیں ہیں ہوئے دھورت میں اور حب وقت پڑا تو مسلم مفاد کی خاطر اُڑے ہے کہ حضرت اور حب وقت پڑا تو مسلم مفاد کی خاطر اُڑے کے حضرت علی ہی کی طرح تعاون کی اور حب وقت پڑا تو مسلم مفاد کی خاطر اُڑے کے حضرت کی حضرت

فلافت کی طوف سے انہیں ایذا بھی پہنچا ٹی گی ،اس قدر مارا کیا کہ گرد طبیعی ہوگئ مگرسلماک مجست علی میں تابت قدم رہے رسائے میں آپ سے مدائن میں تا یا تی اورامیرالمومنین نے مدیسے سے جاکر تجہیر دیکھین کی۔

سلمان فارس کا بھی زندگی بھر میں دطیرہ رہ ۔

حفور محمليل القدر صحابري ايك عظيم نام مقداد كاب رأب عمرون تعلية

حفری سے بیٹے سے جواپینے قبیدے سے بھاک کر مکے اکنے سنے میہاں اسودین لیوٹ نہری نے انہیں پناہ دی ادر بٹیا بنالیا واسی نسبت سے مقدادین اسود کھے جاتے تھے آپ کو حفزور کا آنا تقرب حاصل متھاکہ ایک روز آپ نے نرمایا:۔

اپ و سوره ۱ ان طرب می محبت کا سیم دیا ہے علی ، مقداد ، سلات اورالودر مقداد کا شار اور الودر مقداد کا شار اور الودر مقداد کا شار ان سات آدمیوں میں ہے ، جنھوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
ایک حضرت علی کے فدائی سے ، سوائے علی حکمی خلیفہ کی معیت تنہیں کی اس اس میں محب اس میں اہل میت کی مدح خوا فی کرتے سے ۔ انتخاب کے بعد جا دہ را رسی کا ایک شر کر میں جمع ہوا تھا ، اس نے درانے دھ کانے کے لئے بن استم کے ساتھ میان آل دھول میں مقداد کا نام بھی لیا تھا ، آپ نے سس میں دفات یا تی ۔
ما تھ میمان آل دھول میں مقداد کا نام بھی لیا تھا ، آپ نے سس میں دفات یا تی ۔
فالدین سعید

پردانام اوسیدخالدبن سیدبن عاص بن امیر تھا چالس المرمنین کی دوایت ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا اسلام قبول کرنے کے لئے جادہ سے کہ داہ میں حضرت ابدیکرسے ملآقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہاں جارہے ہو؟ آپ نے خواب بیان کیا حضرت ابدیکر بھی ساتھ ہو گئے اور دونرں ایک ساتھ حصنود کی خدمت میں پنج کرمٹ و بیاسلام ہو ہے۔

دوررسالت بین حفرت خالد صدفات بین کے والی تھے۔ ابان بن سعید والی بحری ، دوسرے بھائی عروین سعید سمار چبریہ وغیرہ کے حاکم سقے۔ انتخاب سقیف کے بعد بینوں سجائی استعفیٰ وے کروائیں چلے اسے ، دورخلافت میں ان لاکوں نے کمی بارعائی کے حق میں سخنے ستجاج کیا اور تحلیفیں مہیں ۔ صفر سمائی میں بمنفام مرحب حفرت خالد کوفتل کیا گیا۔

ا بی بن کعیب

پردا امم کرامی ابی بن کعب بن قبین خزرجی انصاری منفار برطی حبلیل القد محابی عظیم المرتبیت مجابر ، نقیم، آناری فران اور کانتیب دجی سخفے عمر سجراولا و سول کے

حق کے لئے بہا و باللسان کرتے رہے، استخبری اور بہا در سنے کو سرعام سقیفہ کی سازمنٹ کو ایسے این سے باز سازمنٹ کو گئے سے باز نہیں آئے اور بدیست نہیں کی رسھاچ میں دفاست پائی۔

یلال بن رباح حبشی

منہور ہے کہ بلال کوان کے ظالم و کا فرآ قاسے حفرت ابو بکرنے خرید کرآزاد کیا تھا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے ، حفزت ابو بکر کی مالی حالت اُن دنوں المیں تھی ہی نہیں کہ وہ کوئی غلام خسر مدسکتے، وہ اس کے محرک مزور ہوئے سنے لیکن حفزت بلال کو خریدا تھا، حفز بیاس ابن عبدالمطلب نے اور خرید کر حفز سے ابو بکر کو دے دیا تھا. (9)

حصرت بلال لانب، در بلے پتلے اور کمز درانسان سفے۔ آپ کارنگ بہتکالا نہیں تھا بلکر کندی تھا، حضرت علی سے تربت یا فقہ سفے اور اسلام سے پہلے موذن سخے انتخاب خلافت کے بعد مدید بھوٹ کرچلے گئے سفے گرا ہل بیت رسول کی خدمت میں حاصری دینتے رہتے ۔ جناب فاطم نے دفات کے دن آپ سے ظہر یا عصری ا ذائن دینے کو کہا تھا۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے انتہا دان محد حدالوسول الله نکل ، مثمر ادی رحلت فرما گئی تھیں۔

پونکائی نے بعیت سے صاف انکاد کردیا شفالہذا عمومًا مدینے کے باہری دہ کرتے ، حب آئے نوخدمت اس مان انکاد کردیا شفالہذا عمومًا مدینے کے باہری دہ کہیں نہ جاتے برن ہے ہیں دہ کہیں نہ جاتے برن ہے ہیں دہ میں دفات یا گی ان سبایہ بریم آفتیں مرف اس لئے ٹوٹی کا انہوں نے خلافت کے باہری انتخاب برخم تصدیق بنیت منہیں کی ۔ دس وائے انہوں سندایمان عطاکی تقی - انہوں نے ایمان کی لاج رکھی ۔ کوئی جلا وطن کیا گیا ، کسی نے تشت دسے بیجنے کے لئے خود جلا وطنی اختیاد کی ۔ دینرہ ، دمشق اور مختلف متفامات برمر گئے ، مرحمنی کا سود انہیں کیا ۔ ان کی نظیری آج بھی منزل صدافت بین جب داغ داہ ہیں ۔

إِس طرح كَ كِيهِ وكَ اوركبي من عظ وموت كَى ٱنُوسَ مِن سوچِك مقر - زنده

وگوں میں جبر سی نے خلافت المیر کی خبر شنی، دہ یا تو حو د حاصر خدمت ہوگیا یا اس نے سی در اید سے رابطہ قائم کیا ۔

بیعت کرنے دالوں میں سادا مدمیز سفا ادر اطرات د جوانب سے لوگ بھی آگئے عرف ایک جاعت کار محسن رہی جس میں سعدین الی قاص ، عبداللڈ ابن عمر ، سیبد ابن زید ، زیدائن نابت اور الوموسی انتھری شامل تنفی .

امیرالومنین حفرت علی، بیغیراسلام مے شاگردیر سف لہذا پہلے می رکھے میں آپ نے نقسیم اموال کے اس دستور کو مسئوخ کردیاجیں کی نمایاں خصوصیت عفی امتیاد تھا۔ حضرت عمر نے جس کو مرتب کیا تھا اور جو مسادات محدی کے خلاف تھا۔

انکے دن جب لوگ اپنے صفے لینے آتے توجوٹے بڑے کے فرق کے بغیر مر ایک گودا برکا حصر دیا گیا لیکن علی عدل کی ممسند پڑھلم کو دوار کھنے والے مذیعے اپنہوں شے اپنی روس بین ممی تردیل سے افکار کردیا۔ اسخام کارپہلے ہی دن سے ایک مخالف گروہ پیدا ہوگیا اورطلم وزبرعثمانی گروہ سے جاسلے۔

دومرا قدام حفرت علی نے یہ فرمایا کہ عہد عثما نی سے شمام ما اہل اور ظالم عمّال کو بطرف کردیا اور ان کی چگ نے عامل مقرر کئے ۔ سہل ابن حنیف کو معاویہ بن ابنیا کے بیات شام کے ایک دست نوج نے داستے ہی سے والیس کردیا اور سہل نے بغیرا جازت امٹر خزیر زی تہیں گی۔

حضرت معاویہ حاکم شام حضرت معاور اب دمشق میں خلافت مدینہ کے عامل مذرہے سنے بلکملی طور

پر بادشاہ بن چکے سے سے مامئی کی نادیخ کا ایک جائزہ لیاجائے قبل اسلام ہی سے بی اُمیڈ کا شام سے سجارتی رابطہ تھا اورلوگ الوسفیان سے واقف سخے رشام جب لمانوں ہے باتھ آیا توہیلا گورز بزیربن الوسفیان اورمعاویہ ب ابوسفیان کو بنایا گیا ۔ بالفاظ دیکرشام کو اسلام سے معرفت بن اُمید کے دریعہ ہوئی آب اگرابوسفیان کے اسلام کی حدیں متعتین کی جائیں تو اس کے خال وخدائس اسلام مختلف ملی سکے ،حفزت محمصطفیٰ نے میں کی رونمانی کی تھی۔

اگرکوئی ابوسنیان کے اسلام کوشیح مانیا ہے نوخلامبارک کرے ہم نے تو مثروع ہی سے اس کو اصول اسلام اور دسوم جاہلیت کا آمیرہ پایا بکہ مہیں تو ہمستنر دین مے خول میں بے دینی کا مرکب نظر آنا رہا۔

كوئى رضى التُّرْعِنَهُ كِيمِ أَرَحَمَةِ التُّرَعِلِيهِ مِكِنِ الدِسفِيانِ تَحَاوِمِي حِرِيطُورِي نَبِي كوباد شابت سمجفاتها اورسس نعاعلى كومقليط كح لية سوارول اوربيداول ك بیش کش کی تقی اورجب اس سازمتن مین ناکامی بوئی نواُدهر حیلا کیاجهاں اس کی یزیرانی کی گئ اورجهاں سے اس سے شام کو این نسل حکومت کے لیے حاصل کولیا۔ مسلمانوں کی مادیخ برمقصدی روایات کی آئی دھند پڑھی ہے کتا ریے کے اصلی نقوش د کھائی دینا مشکل ہے لیکن من بیسند کر داروں کومنطقی دلائل اور الویل<sup>یں</sup> سے اجا کرنہ کیا جائے توغیر حانبدارا نکھ کھیرنہ کچھ دیکھ فروسکی ہے اور کوئی عقل كى روشى استعال كرے تواسلام كا نقاب بيرے بريرے بونے كے با دجود اصل صورت نظراً كما نامكن من بوكاء الوسفيان يرشي عقيم وسي سودج كايجاري متعاراس كوسردا رى كامتصب دركار تقا كافرين كرمتما يام مسلمان بن كرا ورحيث المان بن كرسردارى كے بچائے حكومت بلكه إد شاہست مل كئ سفى توسلان كيوں مرينار مباء حفزت معادیداس کے بیٹے تھے انہیں کوئی دائرہ اسلام سے فارج نہیں کڑا تكرخالص مسكلان بركزنهس ستق بكراموي مسلمان ستق - الشي مسلمانول ميرازلي وشَّن انہوں نے اِسٹی میغیر کوٹرانہس کہا تربیمسران سے باپ اور بیٹے نے پوری کر دى - البنته الهوس مع إيك نواب صرورها صل كيا كم على ، اولاد على إدر ميّان على ير نترا کرنے ک*ی رسم مشروع کردی اورجها*ں علی درستی کا کمان سھی ہوگیا وہ ں استے مظالم دهائے كار كے كے بھى انسونكل براے .

> " اُم المؤمنين اُم سلمہ نے اسخفرت کا ایک فول بیان فرمایا ہے کر جشعف علی کو بُرا کہے وہ جہنی ہے اس کے بعد علی پر تشراکہ ہے

والول كا اسلامي منتخص كمد وليل كاحتماج نهي رئتما يجول البداير والنهاير

اوردن بھی دونوں بیں کی کاظ سے کوئی مطالبقت پائی ہیں جاتی۔ بنیادی تضافہ ختا کا اور معادیہ بیں علی کوش بہنچا تفاخلافت کا اور گل کے رہنے سے بھی اور اپنی افضلیت کی بنا پر بھی۔ انصاد و دہا جرین کی ایک بڑی تداو آپ کے اشادے کی منتظر بھی اور آپ کی تلواد کا لوا سال عرب مان چکا سفا مگرسلان کوفرزیزی سے بچانے کے لئے آپ نے تلواد مہیں اُسٹھا کی جب کہ اس کا جواز بھی موجو و متھا کہ سقیفہ میں بنی است می نمائندگی ہمیں ستی ۔ برخلا مند اس کے معاویہ کوکی طرح استحقاق ہی نہ شفا علم د نفل ، سجایت و منزانت ، عدالت و شجاعت ہراغتہا رسے علی کے سامنے بے قیمت ستے ، بھرکل کے ایک صوبے کے عامل ہے مراغتہا رسے علی کے مسامنے بے قیمت ستے ، بھرکل کے ایک صوبے کے عامل ہے ستے آجے انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغا ویت کردی تھی۔

کرن انہیں معابی رسول کہنا ہے ادر کرئی کا تب دی رصحابی توابن اُبی کھوائی گئی کا تب دی رصحابی توابن اُبی کھوائی گئی کا تب دی کھوائی گئی کا تب دی کھوائی گئی کے خطوط صروران سے لکھوائے گئے سے تواتنا منرون بل گیا کے طلم کے بہا ڈسمی دھایت احتہادی ر حدا کے لئے موت کویاد کریں اگر خدا پر ایمان ہے تو میں مہت مہنگی بڑے گئی۔ تویہ موسے دھری اور تم ہروری آخرت میں مہت مہنگی بڑے گئی۔

حفزت موا دیرکا پرختفرسا تعارف اُس سرلیف کا تعارف ہے جس کاسابقہ مسلمانوں کے پوستے خلید فرکرنا پڑا اور جس نے بہلی ہی منزل پرعلم بفاوت بلند کردیا ۔ دوسرے عامل بھی معاویہ سے زیادہ مختلف تا بت نہیں ہوئے مگرا نہوں نے بغا وت نہیں کی کیونکہ ان کے پاس فوجی طاقت نہیں سخی ۔ لیل بن اُمیّم نے بنا وت نہیں کی کیونکہ ان کے پاس فوجی طاقت نہیں سخی ۔ لیل بن اُمیّم نے بن اور غزار ایسے ساتھ نے کئے ۔

<u> جنگ جمل</u>

حفرت عائشہ ان دنوں حج کے لئے مکے گئ ہوئی تھیں۔ واسی پر راہ میں قتلِ

عثان کی خبر می نواس امید پر ایکے بڑھتی رہیں کہ خلافت طلی کو مل ہوگی اور شاید اس امید در لیے امید در طلی ہے نقب میں مشد رکت بھی کی سقی کر حفزت عائشہ کی امیدوں پر پانی پھر کیا جب انہیں یہ اطلاع ملی کو علی خلیفہ ہو گئے ۔ بے ساختہ ان کے شنہ سے نکلا " کاش یہ خبر سننے سے پہلے میں مرکئ ہوتی " بھر اس میں سما جا قل "!" می خدا کرے کہ اسمان زمین پر پھوٹ بڑے اور میں اس میں سما جا قل "!" حضرت عائشہ اس منام سے پلٹ بڑیں ۔ اس دوران طلی و زمیر جھی آت سے آھے ۔ عبدابن آم کلاب نے کسی انتقامی ارادے سے باز رکھنے کے لئے کہا۔ آسے بر مادرگرامی! آب ہی نے تو کہا تھا کہ عثمان کا فرہو گئے ہیں ۔ اسفیس ماد ڈالو آب کے حکم کی تعمیل کی گئی ۔ مادے زدیک نوعتمان کا قاتل وہ ہے جس نے حکم کی تعمیل کی گئی ۔ مادے زدیک نوعتمان کا قاتل وہ ہے جس نے حکم دیا "

بعر عبدابن أم كلب في مسلة كلام جاري ركها-

در اب درگوں نے اس عظیم المرتبت کی سبیت کول ہے جوہر کرائی کو دُور کرنے کا اور ہرکی کو دُور کرنے کا اور ہرکی کوسیدھاکرد سے کا اور عداد و

حفزت عائث بنے جواب دیا۔

" عَمَّان کُوْل کُرنے کی بات حرف میری نہیں بھی دوسرے لوگ بھی آیا ہی کہتے سے " کے سی میں موں دہ تعلقی ہے " (ع)

طله وزبيراكي منصوبه بناكرائ منق انهون في قتل عنمان كاالزام على ير

سكا ديا اور خاب عائشه كوانتقام ليين پر آماده كرايا-مالا سين سين سين

علیٰ کے عدل اور حق پرستی نے ایک تعداد کو ابتدار ہی میں علیٰ سے برہم کرمیا سے اُدھریمن اور بھرے کے خزانے کا ایک مصر صفرت عائشہ کومِل گیا تھا۔ رہی میں کسر معاویہ نے پوری کردی اور مسلمان خوانِ عثمان سے نام پر عائشہ کے برچم سلے جی ہونے لگے۔ کے گی مرکزیت مے طاحہ وزبر کو پروپیکنڈے کے مواقع فراہم کرنیسے اورا میا ن سقیف کی اولا وحصرت عثمان کا خون بھراکر ڈنا اور ناکلہ کی کی ہوئی انگلیاں ہے کربھرے کی طرف چل پڑی ۔ دوہر ارکالٹ کے صفر کے سے میں روانہ ہوا بھراس میں بت دیج اضافہ ہوتا رہا۔

اً تخفرتُ نے کی بارخاب عائشہ کواشار ہ سمجا یا تھا'' ایک عورت اُونٹ پر سوار ہو کم حذک کے لیے نیکل کی ہ

پھرکھے لفظوں میں کہا تھا۔''حوآب کے کُتے تم پر بھونگیں توبیٹ جانا'۔ چیلتے چلتے جب اُم المزمنین چیٹ مہ حوآب پر بہنچیں توکٹوں کے بھونکنے کی اَ وازیں شنیں ۔ آپ کو حدیث رسول یا دائمی مگرطلحہ و زبیرے کہہ دیا کہ یہ حواآب نہیں ہے آخر حصرت عائشہ بڑھتی رہیں ۔

مورخین نے بالا تفاق کھا ہے کہ حفرت عائشہ وآب سے واپس ہور ہی تیں کرچالیس اُدمیوں نے قرآن پر اس مرک کوشم کھائی کہ یہ حوالب نہیں ہے قسم کھانے والوں کے مردار شخطی محفرت زبیرا ورحفرت طلی ، جن کا شماد مشروع ہی سیے امید وارانِ خلافت میں ہوتا شفا اور سلانوں کی آیک بڑی جاعت انہیں خلیفہ بنا رم قرمتی ۔

فُودهزت عائش کامبی یہی خیال تفاکر حفرت عثمان کے بعد طلحہ یا تہر مران مرانشین خلافت ہوں کے مگران کے بجائے علی کا نام کا ن میں پڑا تو وہ میران میں اُرّ آین سند حالا کا بہی وہ لوگ ہیں جفوں نے کلام النّہ اُسّے میں بے مجھوٹی قسمیں کھائیں۔ بات باکل واضح ہے کہ وہ گھریں ہوتے یا یا ہر ابور یے کے فرش پر ہونے یا تخت خلافت پر اپنے مقصد کے لئے جھوٹی قسم کھالینا ان کے لئے کوئی اہمیت نہ رکھا ، اس کے بعد یہ کہنا کسی طرح درست نہ ہوگا کہ خلافت مل کرنے اہمیت نہ رکھا کہ خلافت مل کرنے ایمی کھوٹی تنہ پر تیا دہر کوئے ایمی بی بی کوئی جوٹ نہیں بولاگیا ، کوئی غیر جانبداد انھاف کی فریاد شننے پر تیا دہر توحقیقت اب بھی سمجھ میں آسکتی ہے۔

دوسری میں کو امیرالمومنین نے مسلم نامی مرد مجابد کو فراک سریے ہے کرمیدان میں میں اور سے کرمیدان میں میں اس کے دونوں یا خطام کردیئے کا دوسرا واراس کے سینے پرکیا اور وہ مع قرآن کے زین پرآرا۔اب امیرالمومنین نے اپنے بیٹے محد خلیا کو حلے کا حکم دیا۔ محد آندھی کی طرح اسٹے اور طوفان کی طرح دیشنوں پر جیا گئے۔

زیر بریان سے بہٹ چکے سقے مروان ایک ست سے طلحہ کی گھات بن تھا اس نے اپنے غلام کی آڑ ہے کر زہر میں مجھا ہوا بتر طلحہ پر مارا تو وہ ختم ہو گئے ، دببر ڈھلتے ڈھلتے لڑائی کا فیصلہ ہوگیا ۔ امٹیا المومین نے بلندا داز میں سب کو پنا ہ دی بھر محدین ابی بکر کو عائش کی خرکری کو بھیجا دہ بہن کی ہو دج کوعزت واحترام کے سامتھ ایک طرف نے گئے ۔

حفرت عالشربهت مترمنده تقيل كهى تقيل كركاس ايسا قدم المصاف سقبل

انہیں موت انگی ہوتی۔

جنگ میں حفرت عائشہ کے ۱۹۲۱ - آدی مارے گئے جفرت علی کے حرف ۱۰۷۰ - انھار شہید ہوئے۔ دہراکی طوت کونکل گئے سنے کہا جا آب کہ کوئی ان کا داتی دہم من سنے میں میں ناز ہو ان کا داتی دہم مرفود سنے مائدہ اُٹھا کہ قبل کر دیا یحفرت علی سے کئی قدا کا رادر مرفرد سے قائدہ اُٹھا کہ قبل کر دیا یعفرت علی سے کئی قدا کا رادر مرفرد سے قائدہ اُٹھا کہ این عمر، غنیہ بن ہمنی مسجان بن سوحان اور زیدین محدودہ سے می شامل سنے ۔

جنگ جمل مے بعد حفزت علی نے مدیعے مے جائے کو فار الخلافہ بنالیہ المی وار الخلافہ بنالیہ المی کی دیکھ بھال مفایلۃ بہتر طراق ہے میں سکی رہنی ۔ محسکتی رہنی ۔ ہمسکتی رہنی ۔ حن کے سے مقاری

حفرت علی سے جنگ بلا تبرطی اور زبری سازش سے ہوئی تی لیکن موا دیر نے بھی موقع مل بک ریرجنگ بلا تبرطی اور زبری سازش سے ہوئی تی لیکن موا دیر نے بھی اس میں کردار اوا کیا متھا - اس کے دومقصد ستھ ایک یے کم خلافت کی فوجی طاقت کچھ کر در پڑجائے گی اور ہر دومورت بیں فائدہ معاویہ کا ہوگا اگرا تفاق سے صفرت ما عائشہ کا بیاب ہوگئیں توموا ویوور آ اپنی پوری طاقت سے ہیں ہی جا بیس گے اور خلافت بی ترتب مند کر لیں گئے ۔ لیمورت دیگر حفرت علی تھی اور کا تفایل کے تفایلے بیں لاسکیں گے اور چھر خنگ سے نیتیج میں ایک نئے طلقے کے دل میں علی کی کدورت برطرہ جائے گی حفرت علی اس سے واقف سقے گر جنگ سر دیر تقویب دی گئی تھی تو ان کولوٹ کی میں ایک نئے میں ایک نئے میں ایک نئے میں ایک میں میا ایک میں ایک میں

سهل بن حنیف کومدریز، قیس بن سعد کومفر، عبدالله ابن عباس کوبسره بنین منتقب بنیره بنیره بنیره کورد بنید بنیره کو در این باید بنیره کو در این بنیره کو در در بنید بنیره کو در در بنیره بنیره کورد کرد مندر ابن جاد و در کو صطفی زیاد بن ابیرکو فارس ، فدا مربن عجلان کو

کسکر، عدی بن حاتم می بہوسیر، ربی بن کاس کوسیستان، خلیدبن کاس کوخواسان اشتریخنی کو موصل سے شام تک کاحاکم بنایا - ہشترسے معاویہ کے عاطوں سکھی مُنْفا بلے ہوئے مگراُشتر نے کسی کو آسکے بڑھے تہیں دیا ۔

اس دوران معادیدایی خلافت کا اعلان کرچکے سقے .حفرت علی نے ان لا يرسجى أراب اسلام كوطحوظ ركها إورمعا ويركو خطائكها باكمسلمانو سكاخون مريحيا يبو بے عثمان کے قاتوں کو تلکٹس کرنے کا بھی وعدہ کیا رمعاویہ ہے اس کا امید افزا جواب مذ دیا بلکه شام میں حصرت علی کے خلاف پروسکندہ مست دوع کر دیا حصرت على نے میر خط دکھا مگر کوئی خاطرخواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ چار و ماچا رامیر المومنین کو تفابلے کے لئے نکل پڑا۔ ابوسعود انھاری کوآپ نے کونے میں انیا قائم مقام بنایا اور شوال ساسم میں انٹی ہزار فوج کے ساتھ شام کی طرف میٹی قدمیٰ کی۔ معاویہ کواسٹ کر کی روانگی کا پتہ جیلا تو وہ بھی ڈسٹن سے روانہ ہو کھ فیل بهنيج كئة إدرنهر فرات يرقبعنه كرايا فليفر اسلام كالشكريمى مقابله بين أكرخمه زن ہوا تویانی کا سوال بیدا ہوا ا درمجبور اُ حضرت علی نے مزور شریانی لانے کا حم میرا يناير" عراتي فرج كا ايك وسترصفي يرمينيا الوالاعورك روكن چال، وونول مين مقابله بوا، عراقي وستنے سے شكست وسے كم عِتْم بِدَبعن ركيا الكن حصرت على في شايول كايا فى بند مهي كياء بكرايع أديون كوفكم دياكدوه يانى كركوك أيني أ

اس عرصے میں جیوٹی چوٹی لڑا آیاں ہی ہوتی رہیں اور صلی کی بات جیت بھی ایک معاویہ کامقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ اگر کوئی نرم آدی پینیا م صلیح لے کرجآنا نواسے حکومت اور دولت کا لا لیج دیا جاتا اور اگر سحنت آدمی جاتا تو صاحت انکار ہوجاتا منا با تھا ایک دیندار بلکھ عین دین اور ایک فتنہ پروٹرس لمان کا بلکہ اس عیسائی کا جوا بنے سینے میں داور جھیا ہے ہوئے تھا۔ آنخفر تندے منافقین کو بھی مسلمان کا اور ایک تقاری کے معاویہ کو بھی مسلمان کہنا پڑے کا حالا نکہ حقیقاً ان کا مذکوئی مذہب تھا۔

ادر بن مسلک، دولت ان کادین اوراقتداد ان کا ایمان تھا۔

" ده بہلا خص تھاج بیٹے کر دعظ کرنا ، بہلا امیر حس نے ذاتی خدمت گادی کے لئے مختف مقرر کے ، بہلا رئیس جوابی مصاجوں سے تعلم کھلامنی مضعط کرنا ، ہومشیار اور کمنوں کر فردرت کے تت برانیا من ، بنظام برمذہ بی مراسم کا پکا گرا پی ترص وا زکی مجادیزی کی کیل برواہ ناکر نے دالا "

تشنعنی مول سلام کے یکے سے اور معاویہ ہرطریقے اور مزنمیٹ پرخلانت کے متنی ۔ وہ توغونِ عُمَّان کی دیت میں تخت مدینہ چاہتے سے بخت مل جآیا توصلے کرلینے حضرت علی اس طرح دینے والے منتقے لہذا انجام جنگ سمتا جم ہوکر دہی ۔

ایک ہفتے کی جنگ میں شام کی فریج کا مخفرائ ہوگیا ۔ علی کی شجاعت اور حقایت مسلم لیکن سازش اور فقانت میں معاویہ کا جواب منتقاء انہوں نے اپنے سجائی تنہ بن الرسفیان کے ذریعہ استعث بن قیس اور خالدین معرکو توٹیل اور دن بھر کی خبک کے بعدوہ رات اُن کی جولیلۃ الحرری جاتی ہے ۔ اِس رات شام کی سطوت شرکت کا تولید تا اور جسم ہوتے علی کا شہرہ ا فاق کما بٹر رمالک انتقال وصبح ہوتے علی کا شہرہ ا فاق کما بٹر رمالک انتقال میں بیا تھا کہ عمر عاص کے مشور سے سے معاویہ سے ایک ہزار ماک نیزوں پر طبند کرا دیدے

یری قرآن تھاجس کوچنگ کی ابتدار میں علی نے جمیعیا تھا تگراس کی بے حرتی کی

می مقی آج شکت سے بیجنے کے لئے ایک منصوبہ بناکروسی فرآن باند کئے جارہے سے
اکھے کی نیزوں پردشن کا بڑا قرآن اوراس کے پیھے ایک ہزار قرآن ۔ آپ کے صاحب
ایمان ساتھ اس فریب کی مجد رہے ستھ مگر معاویہ کے فرید سے ہوئے اشعت بن تعین اور
خالدین عمرسا منے آگئے کو فیصلہ کمآ یپ خدا پررکھ ویا گیا ہے۔ بخلک دوک دی جائے حفر
علی نے سمجھایا کہ فتح قریب ہے یہ توک میدان چھوڑتے ہی والے بی اس دھو کے میں
مذا و مگر کوئی مذمان اور بین مزار آ دمیوں نے امٹر المومنین کو کھے لیا جن میں ایک نواو

بربرا الگ قت تھا جھزت علی کے لئے۔ آپ ان سب کوانجام کے بہنیا سکتے
اور شام سے نشکر کمی شکست دے دیتے کر نیتی بزیکل کہ خود آپ کی فوج کا
ایک حصر لوٹ کرموا دیر کی طوت چلا جآ اجو بورس آپ کے تقابل آ ما اور قرآن
کو درمیان میں لاکرا تنا ہی تو ہور ہا تھا کہ معاویہ ایک بھینی شکست سے بچے دہ ہے
سے جو فیصلہ ہوتا، وہ قیمی ہوتا۔ لہذا آپ خا ہوش ہو گئے لیکن مالکل شرمعاویہ کا پیت
برا تمزی هزب لگانے کیلئے قریب بہنچ چکے سے اس لئے غداروں نے حفرت علی پر را توی مزید کی ان کے معاویہ کا پیت
دور دیا کہ انہیں واپس مبالیس جھزت علی کی طرف ہوگیا، لہذا علی نے بھر کہ لا جیجا کہ
معاویہ پر اُسٹے وال الواروں کا دُنے علی کی طرف ہوگیا، لہذا علی نے بھر کہ لا جیجا کہ
معاویہ پر اُسٹے وال تواروں کا دُنے علی کی طرف ہوگیا، لہذا علی نے بھر کہ لا جیجا کہ
مناویہ پر اُسٹے وال تواروں کا دُنے علی کی طرف ہوگیا، لہذا علی نے بھر کہ لا جیجا کہ
ان کی جان خطر سے بیں ہے جبوراً مالک کو توارثیام میں رکھنا پڑی اور وہ دِ ل

بغرزرہ کے المینے والاسور ماکم از کم موت سے در نے والا نو نہ تھا۔ انہوں نے زما کا چنرا میں انہوں نے زما کا چنرا ہوا ہوں نے زما کا چنرا ہوا ہوا ہوں کے ایم عام الفاظ کا استعمال کیا تھا اور جنگ مردن مسلانوں کو ایک میں ہوگا: ۔

كرب مو الجام كارتجيانا يؤكانا

علیہ ہواکہ دو حکم مقرر کے جامی وہ فیصل کردیں۔ معاویہ نے عمر ن العاص کو المرو کیا۔ غذاروں نے احدار کیا کرادھر سے الدوسی اشعری کو سیجا جاتے حضرت علی عبداللہ ابن عباس یا مالک تہ ترکومتی بن کرنا چاہتے عقے لیکن اشعث بن قیس اور اس کے ساتھی بھراط گئے جھزت علی پھر تخصے میں پڑھ گئے مگر صورت حال یہ تھی کہ علی استحث کا کہنا گئے یا اپنی فوج میں باہم عوار چیوا ہے۔ بڑی سحت مزل تھی کیکن علی اس سے بڑی اُزمالسّوں یا اپنی فوج میں باہم عوار چیوا ہے۔ بڑی سحت مزل تھی کیکن علی اس سے بڑی اُزمالسّوں سے گذر چیکے سے لہٰ دا آپ نے بڑے صنبط سے کام لے کرالو موسی اشعری کو نا مزد کر دیا۔

بادی النظری برادی یہ کہ دے گاکر قرآن بندکرتے یا سنگ اسود ہے کہ اجلتے کھل ہوا فریب تھا، علی ہے اس کو کیوں مانا ادرا پی مرضی کا حکم مقرر کرنا توان سے اختیار کی بات تھی ۔ اشعث کون ہونا تھا حکم چلانے والا لیکن یہ انداز فکر تو م میا داروں کا ہے کا ہے ۔ ایسا ہی ہوتا تو علی رسول کی تدفین کے دو مرسے ہی دن بنی استم مها جرین ادر انھار جوان کے ساتھ ستھے اور بی بی انھار ہوں بادہ اور ابوالیب انھاری بھی انھار جوان کے ساتھ ستھے اور بی بی بی انھار سور بن عبادہ اور ابوالیب انھاری بھی شامل ستے، ان سب کے لے کر سقیق بی ساعدہ پر حب رہے دور ہے ، کون تھا جوعلی میں انھار کے ساتھ اور آئے ، اقتدار مل جاتا لیکن فرائقی امامت پر حرف آجاتا اور علی کی جنست مرد قائم عرب کی بن کر دہ جاتی ۔ اور علی کی جنست مرد قائم عرب کی بن کر دہ جاتی ۔ اور علی کی جنست مرد قائم عرب کی بن کر دہ جاتی ۔ اور علی کی جنست مرد قائم عرب کی بن کر دہ جاتی ۔

اوری کی پیسٹ مرص رہے ہی ہوروں ہوں۔ علی میدان جنگ بیں بھی امام ہی تھا ان کے سامنے دین ہی دین تھا۔ آیا ہے کے منیر کو بھا نک کر دیکھ چکے تھے۔ اس کے ماستھے برمنا فقت کی ایکروں کو بڑھ چکے تھے۔ انہول ملم کی اشاعت کرنا تھی۔ اس لئے آپ نیا تھام جبت کے لئے اوروٹی اُشعری کو مال لیا۔ مب جانے ہیں کہ شعری کیا سے اور حکین کا فیصلہ بھی عالم اُسکارہ عمرہ اس مفاسطے میں ہوا۔ معاویہ کامتھوبہ مفالی مفالے و وحوکہ کسی کو نہیں ہوا۔ معاویہ کامتھوبہ بھی بہی سقاکہ اشعری علی اور معاویہ دونوں کوبرطرف کریں اور عمرعاص حرف علی کی طفی کے معاویہ کی خلافت کا اعلان کردے ، اور جنگ ایک بلی سے ساتھ ختم ہوجاست اور حنگ ایک بلی سے مطفعہ لیتے ہے۔ اور حنگ ایک بلی سے مطفعہ لیتے ہے۔ اور حنگ ایک بلی سے میڈا مرموجانے پرلوگ بھیائے کہ دہ سیاسی چوٹ کھا کے گراب جنگ پران کا احرار ہے کارشاء علی حکم بنا ہے کے بعد دوبارہ جنگ نہیں جھیڑ سکتے شفے ۔ وقت کا مور خ دومری باتوں کے ساتھ رہمی ایکھ دینا کہ حکمین نے علی سے خلاف فیصلا یا اہذا انہو

خوتهی مانا \_\_\_\_ انبیار ومرسیلن کویمیشه ایسیمی حالات سے دوچار بونا پڑا ہے اورایسے پی کمات پی ان کی اُزمائش ہوئی ہے۔

خلیفروتت کے خلات معادیری بغاوت کوخطائے اجتبادی کا نام دیا جاتا ہے کہاں معادیہ ادرکہاں اجتباد! کتنے دن انہوں نے مصنور کی خدمت میں گزارہے ستریں میں سران کر کتنے راقۂ نہ ہجتے جاحت کرایا تھاں سرجا کہ محتبہ

تے اور دین سے ان کی کتنی وافقیت بھی جاجتہا دے اہل قرار دیئے جائے مجتہد توان مے پیش روالو کر وعمر بھی نہیں تتے ،البستنے بعض اور لوگ جومجتہد کھے

جاسكة ، ان ميں بيرالتُدابنِ عباس إدر ابنِ مسعود كے نام لئے جاسكة بيں! مام فزالنِ رازی، امام غزالی دعنبرہ بہم اپنے ائر كے اسائے گرای اپنے لئے مفصوص ر کھتے ہیں کُونِک

ده محتد تنهين امام تقه

اجتباد کے لئے یہ نکتہ بھی خابل غورہے کہ اجتباد اصول میں نہیں ہوتا ، فروعات بیں کیاجا آ ہے اور علیٰ کی وات گرامی اصولِ دین میں تھی ۔۔۔۔۔۔ پیر مفرت معادیہ کے ان اجتبادات کو کیا کہا جائے گا ہجن میں اصحاب رسول کا فعل اور علیٰ پر تیرا سھی

ہے۔ محتنی ستم ظریق ہے کرایک خطا وار اسلام کی گہندگا ری کوخطائے اجتہادی سے

تعبركا عائد

کوئی ملنے یا نہ مانے، ہم معاویہ کوجگے تصفین کا فاتھ قراد دیستے ہی کیو کا انہوں نے اس جنگ یوسکا اور است ہی کیو کا انہوں کے اس جنگ یوسکا اور است ہی عالمہ بیاری تفیری سیسی نہ کرسکا معماد کی آنادا، زمانہ میں جن کی نظیری سیسی نہ کرسکا عجماد ماسسر

آب کاپدرا نام عمار بن یا مرکنیت الولینغظان تقی آب کی مان اورایده ول رسول کی حاست بی شبید بوت در شول آپ کو سرا با ایمان کها کرت ہے۔ حفرت المبالومنین کے ندائی سخے آپ کی مدح سرائی اور طرفداری بیں بڑی آزما کشوں سے گزرے گرکیجی پائے ثبات میں فزرسش بہنیں آئی۔ ہم یہ ساکی عربی خلیف برحق کی طرف سے ارشے آئے سخے ۔ جوانوں کی طرح جنگ کی ، بہت سے آدمی ما درے سیمر ورعہ شما دہ ترفائز ہونے ۔

پینیبراسلام کی مشور هدین ہے کہ عمار کو باغیوں کا ایک گردہ فتل کرے گا۔ شہادت کی خبرجب معافیہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی ان کولٹو اسے کے لئے للتے شھے، وہی ان کے فاتل ہیں۔

حالانکرنی صلی الندعلیہ دی لم کوسلم نے پہنیں فرمایا تھاکہ باغی گردہ عماد کو میلا میں لائے گا بلکر یہ فرمایا تھا کہ باغی گردہ ان کو قتل کرنے گا اور ظاہر ہے کہ ان کوفتل معادیہ کے گردہ نے کہا تھا مذکہ حضرت علی کے گردہ نے ۔

" بنتک عمل میں حفزت زمیر کے مسٹ جانے گی ایک وجہ بیتھی کان کونبی حلی الندعلیہ دا کہ دیکم کا بیرارشا دیا د تصا اور انہوں نے دیکھا کہ حضزت علی کے نشکر میں مصرت عمار بن یا سرموجود ہیں" " متل عمار کے بعدیہ بات ظاہر، وگئ کوش علی کے ساتھ تھا (۲۲)

ابودفاص کے پوتے اور سعد بن ابی وفاص کے بھتے بھے ، جیا کے مملک کے فلا ف عمر مجموعہ رہے۔ آب میدان جنگ فلا ف عمر مجموعہ رہے۔ آب میدان جنگ میں دوڑ دوڑ کرایک ساتھ کی گئ دشمنوں کا متعابلہ کرتے تھے۔ اس لئے آپ کالفند

مزفال بطری، بهت دو الدخ کصفین می بهت سے دشنوں کو مارکرشهد می خ میمرآب کابلیا عبدین اسم بهت سے موذیوں کو قتل کرمے درجه شها دت پر بہنجا یہ اور سیس فرقی

بین کے ایک گاؤں قران بن بریا ہوئے، آب کے والد کانام عامرین جزرتھا اون کے باوں کا کمبل اُوڑھے ہم وقت ایک وارفتنگ کے عالم بین رہتے ہے۔
مشہور ہے کہ آپ دیکھے بغیر حفرت محمد مقطفی صلی التعلیہ و اکر کوسلم کے انتخاش سنے کہ جنگ اُحدیس آپ کا ایک وانت شہید ہوجانے کا وانعیشن کرخو واپنا دانت تو ڈیا تھا جھور لینے علم سے آپ کوجائے سے اور کی مرتبہ فرما یا کہ قرن کی طوق بوئے ورست آتی ہے۔ آپ نے حفرت عمرے وریعے ان کوسلام کہلایا تھا جھزت عمرے وریعے ان کوسلام کہلایا تھا جھزت عمرے وریعے ان کوسلام کہلایا تھا جھزت عمرے کریے انہیں بلاش کرکے ملاقات کی۔ اُسخفرت کا خرقہ بیش کیا اور اپنے زہر کا اَلْهَا کُورِیْنِ کیا اور اپنے زہر کا اَلْهَا کُورِیْنِ کِیا اور اپنے زہر کا اَلْهَا کُورِیْنِ کِیا اور اپنے زہر کا اَلْهَا کُورِیْنِ کِیا کہ کہا

و کن ہے جوایک روٹی دے کراس خلافت کو خرید لے ؟

حفزت اوس نے جواب دیا

بهرحزت عراع فرمايار

ادس نے مسکراکر جوا کا کہا

و میں ہرنماز کے بدجیج مومنین دمومنات کے لئے دعاکرتا ہوں تم ہومن ہو تو میری دعاتم کہ خرور میننچ گا اور اکرمون منہیں ہونو اپنی دعا فیا تعینہ میں کولگا" امگیرالمومنین جیصفین کے لئے سٹ کرجمع کرہے ستے توحفرت الی خود آ کہ طے مروج الذہب اور روفنۃ الاجاب کا بیان ہے، حضرت علی موضع ذیفار یم فردکش سخف که ایک فیف کیف شخص مینی بر زاد راه لایدے بوئے یا نی کی چھاکل سکائے سکر گاہ میں داخل ہوا - اس نیا میر المونین کی خدمت میں حاصز ہوکد کہا ہے۔ 'میں فرن کا ادبس ہول'' ''عا عز خدمت ہوا ہوں کہ آیب کے قدموں پر اپنی جان نیما ورکر دوں''

امرالومنین نے آپ کو کل دکھایا در کہا کہ آپ تلوار اُسٹیا نے سے لائق مہیں ہیں امراکومنین نے آپ کو کلے دکھایا در کہا کہ آپ تلوار اُسٹی نے سے سالت ہوئے۔ عمران جنگ میں نصرت اسلام کی اور اُسٹے ہوئے مارے گئے۔ اور سُن ترنی کے سے کتنے ہی بزدگ سے جنہوں نے علی کی حاست میں تلوار اُسٹیا کی حقی ہے۔ جنہوں نے علی کی حاست میں تلوار اُسٹیا کی حقی ہے۔ آن مقرت سے بہلے میزیان حضرت الوالوب انسادی ۔ آپ نے جن اُسٹیا کی حقیق میں علی موجود ہے۔ حق جہاد اداکیا اور زخی ہوئے۔ اس کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ مقیق میں علی موجود ہے۔

تونیتی انتخاب دمی نطبا جوچالای سے نکالاگیا -ان تمام ذوات مقدّمه کی حنگ صفین می موجود کی دلالت کرتی

ان عام ذواتِ مقدمہ فی جنات مین میں موبودی ولائٹ ری ہے اس حقیقت پر کرحق وباطل کی اس لڑائی میں صحابہ کرام علی کی طرف

سے رسول اکرم کی نماندگ کردہے تھے۔ ﴿ ﴾ اسلام اور مغیراسلام کے علی کے ساتھ ہونے کی ایک بین دلیل اور بھی تھی اور

وہ تھات کراسلام کا نشان جو کھی اسم، عبدالمطلب اور ابوطالب کے اسمقین اسما اس نشان کو لے کرعبدالمطلب ابر مہ سے طنے گئے ستھے بھراس کو حقود نے دوسر سے رسم ورواج کی طرح مشرف براسلام کرے دین کا علم قرار دے دیا تھا۔ یہ علم حمر ف اسمقیس راستھا اور جعفر ظیار کے اسمقیں سبی اور آج شیروشند ت سے بعد علی اس کو لے کرما دیہ کے مقالج برجار ہے ستھ اور اس قوت سے شھای ہونے کا ارادی کھے

دقت ادرما بعد دقت کے مورضین کے لئے ایک دعوت فکرہے کہ ایک طف رسول کی بغیری کانشان متفاقد دو مری طرف کیا ہوگا ؟ جب کہ شہنشا ہیت ہے اس نشان کی دھنع قطع بھی بدلی ہوئی تھی اور دیگ بھی مختلف تفااور یہ باسٹ کم ہے کم دہ اور جو کچے بھی ہو کراسلام کا عکم نہ تھا

## بريدين حصيان اسلمي

بیغمراسلام کے مقرب سفے ادر حفرت اسٹرالمؤسن کے خصوص اصحاب میں شامل سفے۔ آپ کوجب حفرت رسالت مآب کی خرر حلت می تواپنے قبلیے میں ایک علم سجایا۔ اس کو لے کرمدینے آئے اور در جناب سینڈہ پرنصب کردیا۔ اِس کی اطلاع حفرت عرک ہوئی توبلاکران سے کہا۔

"سب نے تو ابو بگری بیعت کرلی ہے ، تم مخالفت کیوں کر ہے ہو؟ دو بین توحرف اس گھرکے مالک کی بیعت کروں گا جہاں بین نے علم نفر ب کیا
ہے " حفرت برید نے کہا ۔ اتنے بین بہت سے صحابہ حجج ہوگئے اور دُرّوں سے
طراد حمکا کر بیعت حاصل کرلی \_\_\_\_ جنگ صفین بین ایڈ المومتین کے ساتھ جہا ہیں مشرکے ہوئے اور شہادت کا مشرف حاصل کیا ۔ امٹیرالمؤمنین کے دوشعروں کا
میں مشرکے ہوئے اور شہادت کا مشرف حاصل کیا ۔ امٹیرالمؤمنین کے دوشعروں کا
ترجم۔ ملاحظ ہو ۔

و خدا قبیله اسلیه کے اُس گردہ کو جزائے خیردے جو خولفورت تنظا درہائٹم کے گردننل کردیئے گئے ۔ دہ ہیں برید وعبداللہ اور مالک کے دونوں بیٹے منقد و عردہ - پرسب معرز دمکرم افرادیس فاخل ہیں " ممالک ابن تمہمال

آپیکا پر رانام الوالمیشم مالک بن تیمان انصاری ہے۔ آپ عقبہ کا دونوں سیعتوں میں مشرکی سقے۔ بیغیر اسلام کی تقریبا تمام جنگوں میں جہا دکا شرف مل کیا۔ جنگ صفین میں خزیم من ثابت کے دوئی بدوئن جهرشہا دت دکھائے، اور

شهادت بائ .

آب اس مرتبے کے صحابی سنے کہ حقود نے آپ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گراہی کے برابر قراد دیا تھا مع کر صفین میں جناب عماریا سرکے ساتھ تلوار سونٹ کر حما کیا تو د متموں کے چھکے حجوم اسے اور لرشتے لاشتے مارسے گئے۔

حذلفه بماني

پرانام حذیف ابن بمان عنی تھا۔ رسالت مآب کے معبر صحابی سے بغروہ برک سے والی پر حب حفور پر منافقین کا حمد ہوا تھا توحفور ہے آپ کو اور عماریا سرکو ان کے نام بنائے سے اس رازکو لینے ساتھ لے گئے سعیت ایٹر المومئین کے بعوالیس روز زندہ رہے۔ مدائن میں دفات یائی۔ آپ کے دویہ طاقت یائی۔ دونوں میں حق جہاد اداکیا اور شہادت یائی۔

عبدالطأبن برتل نراعي

آب کی کنیت ابور بریستی جفنور کے متناز اور بہادر صحابیوں میں گئے جاتے ا بین ترخ دات میں شرکت کی سعادت حاصل کی بیننگ فین میں دو زر ہیں پہنے ہے تے سقے۔ دو تلواریں لئے رجز خواں ستھے۔

" سوامبروتو کل کے کچھ یا تی نہیں رہ کیا ۔ ال فوج کے انگلے حصے میں اس طرح چان ہے جیسے اون طیخنے کے وطن پر وار دبہرتے ہیں ۔۔۔۔۔فداجو جا تماہے ' حکم لگا تا ہے اور کرتا ہے یہ

ا میرالمومنین کے نشکریں بیادوں کے مردار سفے ۔ جذبہ جہادی سر شادی یں مرادی یں مرادی یں مرادی یں معاویہ کے اور جا فظوں کو پیچھے ڈھکیل دیا ۔ بھر محاویہ کے اور جا فظوں کو پیچھے ڈھکیل دیا ۔ بھر محاویہ آپ پر اسٹ محاویم نے سے معاویہ نے ان کی لائن کو دیکھ کرایک شعر العجا ۔ نے ان کی لائن کو دیکھ کرایک شعر العجا ۔

" نبیہ خزاعری فررتیں بھی قدرت رکھتیں تومجھ سے اوٹ کے لئے میدان جنگ س اُ جانتن "

آپ کے بھائی عبدالرحن ابن بدیل سی اسی جنگ میں نفرت امیر المدمنین کرتے ہوئے سنید کے گئے۔ کرتے ہوئے شید کے گئے۔ عقبل بن مالک

معادید کی طرف سے جنگ صفین میں مشرکت کے لئے آئے عظم سرم آوردہ

اور شهود تزین بهادر شفر صلح کگفت گویس این امیرکی زیادتی دیکھ کری کی طرف ماکل بوگئے اور معاویہ سے کھلے لفظوں بیں کہ دیا کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ رسول ، وہی ابن عم اور داما دہیں ۔ ان سے لڑوں گا تو عاقبت خواب ہوگی۔ معاویہ سے جل کرنہیں کھانے میں زہرد لوا دیاجی سے وہ جال پر نہ ہو سکے ۔

حارث بن مرّه

جناب امیر، معاویہ سے دوسری جنگ کے لئے صفین کی طرف جارہ سے کے راہ میں جاب اور ان کے سامقیوں کے قتل کا حال معلوم ہوا۔ آپ سے حارث بن مولاً کو متن کے لئے معمواتوا نہیں جی قتل کر دیا گیا۔

یے تھے اسمان رمالت کے درخشند متار ہے وعرص نین میں ڈ دب کے مبضف مراج علائے اہل سن مولانا مودودی سمیت میدان صفین میں علی کوئی بجان قرار دیتے ہیں۔ لہذا ان تمام اصحاب نئی کا خون معا دیر کے سرحا تاہے مِٹ لمان اب ان سے عابر قد نہیں کرسکتے مگرا نہیں کشد رہے اسلامی کی دوسے قاتل ذرکوان سکتے ہیں۔ مہروان کا کیس منظر

صفین میں حفزت معادیہ ہے جودیرانز دہر شانوں کو دیا تھا اس کا انگی مرض متعدی کی طرح ہونے لگا اور صفین سے کونے پہنچتے ہی ہے لاکوں کے نظریات میں آنا اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ آمیں میں ٹھ لڑنے تکے بھوئی انتعیث بن قبیل کو بڑا گئت کوئی انتعیث بن قبیل کو بڑا گئت کوئی انتعیث بن قبیل کو بہت کہ اظہار کرتا اور جب کی کا فیصلہ ساسنے آگیا تو ان اختلافات نے گا لی گلوچ اور دھید کگامشتی کی شکل اختیا د کر لی اور چس کوئے کی سجدیں ان تنازعات کی آماجگا ہ بن گئیں۔ ایک کروہ نے توصفرت علی کو بھی سخت وسست کہنا شروع کردیا۔

انتخاب سقیفہ کے بعد الوار نہ اسھانے پرجب ایک دوست سے اس کاسبب پرچھا شفا تو آپ نے فرمایا شفا کر برمب مر تدہوجا بیں گے۔ اس وقت اس مگروہ کی کیفیت لگ بھگ وہی ہی ستی ۔ انہوں نے کہنے کو تو اسلام کی دسی بہت معنوطی سے پیورکسی تنقی لیکن اس دسی میں اشنے شہم کا مونکے لیگا ہوا تنقا کہ اس کواصولِ اسلامی کی دسی کہا ندھا سکتا ۔

حفزت علی نے پہلے توان کی زیادہ مخالفت نہیں کی گرجب وہ نشد دیر اُنوکے
تو تا دیب کرنا پڑی اورخوارج ہرطرف سے سمط کر نہروان میں جمع ہونے لگے۔ اِن
میں ایک تعداد حفزت معادیہ کے فطیفہ خواروں کی سجی سفی جو نہر یلے الفا فل سے ہوا
دے کر آگ کو ادر بھو کوار ہے مقصد حرف آنا متحاکہ حفزت علی ادھ اُلم جو جائیں اور
شام یہ حلے کی تیادی نہ کرسکیں ۔

فارجوں کاکوئی ایک نظریر نہ تھا ، کوئی الوبکر و عمر کا قائل تھا ، کوئی ہشان کو ما نما تھا ، کوئی ہشان کو ما نما تھا تکر علی کے خلاف سب ہی سف ایک مرتبہ خارجوں نے معتزلہ فرتے کے بانی واصل کے والدعطا کو پکڑ لیا اور جیب انہوں نے اپنے کومشرک تبایا تئے چھوڑا۔ ایک با دحقود کے صحابی عبدالعذب خاب کو گرفتا در کمرلیا اور علی کے لئے اچھا لفاظ استعمال کرنے کے جرم میں ذریح کرڈ الا۔ اس پر جاب ایکرنے ان کی مرکزی کاعزم کرلیا۔ چیا بخرا ہے ایک سشکر کوئے کر فہروان کی جانب چل پڑے ۔

فوارج کے مقابلہ پہتنہ کا میرالمومنین سے مطالبہ کیا کہ حریث وعرالتہ کے قاتوں کوان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ بغیر لڑھے واپس ہوجا میں گے اور انہیں مہلت دیں گے اپنے عقائم پر غور کرنے کی ۔خوارج نے جواب دیا کہ وہ سب ہی توجی عبداللہ اور دوسرے فسیل فوں کے قائل ہیں ۔ اس پرا میرالورثین نے خود آگے بڑھ کران کو سمجانے کی کوشش کی بھر بھی وہ دام راست پر نہ آئے توان میں سے ایک آدمی کو بات جیت کرنے کے طلب کیا ۔

بحنك منبروان

عبدالندین الکواخارجوں کے نمائندے کی حیثیت سے آیا اور لاجواب ہو کرچلا گیا مگرخوادی نے سرنہ حیکایا جبوراً امٹیرالموسین نے ان کے مقابلے پرمشکر کی صف بندی کا حکم دیدیا، آنام لڑائی میں پہل منہیں کی اوراعلان کرایا۔ " بوعبدالله ادرسلانوں کے فاتل نہیں ہیں دہ ادھراً جائیں یا جرجاعت کوجھوڑ کرکوفہ یا مدائن جانا چاہیں وہ چلے جابیں ،انہیں معات کردیا جائے گا؟

یرش کرفردہ بن نونل یا بنے سوسوارہ ن کے ساتھ علیکدہ ہوگیا ۔سوآدی سکیر امیرالمومتین سے آسلے۔ اسی آنار میں ایک فارجی نے بڑھ کومسلمانوں کے تین آدمی مار دینے اورامیرالمومتین کا نام کے کرلاکارا۔ آپ نے بڑھ کرایک ہی والد میں اس کا کام تمام کردیا۔ اس درمیان کچھ فارجی اپنے سامقیوں سمیت اورالگ ہو گئے ، باتی لوگوں نے مفالم کیا گھمسان کی جگ ہوئی۔ فارجیں کے تین ہزار آدمی فسل ہوئے ۔ امیرالمومتین کے آٹے آدمی شہید ہوئے ۔ نوفارجی جان مجانے میں کا میاب امیرالمومتین کے شارجی جان مجانے میں کا میاب ہوگئے جس کی بیٹن گوئی آپ نے پہلے سے فرمادی تھی ۔

نہروان کی طرف جاتے وقت ایک نفرانی منج سامنے سے اُد ہاتھا۔اس نقبا کرکیا "مسلانوں کا شارہ بیتی میں ہے ۔ طالع کمز درہے ۔ جنگ کے لئے نہ جاوائہ سند میں مرکزی زیال

حفرت نے ممکراکر فرمایا ۔ "نیراحساب غلط ہے ، ہمارے دس سے کم آدی مارے جایتی سے اوردسشن

مے دس سے کم آدی کیس سے"

دہی ہواکہ چار ہزاریں سے ۱۹۹۱ خارجی قبل ہوئے اور شکر امیر کے عرف مرحی اور میں تعلیم کا اتبارہ علم لدی کی طرف سے متنقبل بعید کے اعتباری نظام کی علامت تعاجس کواس وقت کوئی تہیں ہمجا، بعد کو ڈنیا کی سمجھیں آیا۔

یں توامیر المومنین کی ہرسانس اشاعت اسلام میں گذری نیکن آپ کوطالات نے قراری نہ لینے دیا۔ بھر بھی جنگ حل کے بعد آپ نے سے علاقے حاصل کرنے پر توجہ دی جہاں بغیر اسلام کے دین کو دومشناس کوایا جاسکتا۔

حفرت عَنَّانَ نَے سُلِی میں میں میں جبلہ الور ودی کو ایک مشفوج کے ساتھ سندھ سے استھا میں میں میں میں میں میں م سندھ سے جا تھا جو ساحلی علا توں کو دیکھ کروا لین گیا تھا۔ بھر حضرت عثّان نے وشوار گزار راستوں کے سبب یہم ملنزی کردی تھی ۔۔۔۔۔ حضرت علّی کو فتز حاست کی فهرست بین کوئی افافرمقصو در نظابله آپ کامطمع نگاه هرف نبلیغ دین نظا در پریمی معلم ہوا تھا کہ کچھ فارجی کمران جا کر نیاہ گزین ہوئے ہیں اور داں اپنی قرت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لئے آپ نے ایک دستہ فوج ردانہ کیا، مگروہ کوئی کارکراری دکھار سکار

ا والرسوسة بن جدالتران عماس نے آب کی مرایت برحارت بن مرعبر کی فیادت بن مرعبر کی فیادت بن مرعبر کی فیادت بن آب کی مرایت برحارت بن مرعبر کی فیادت بن مرد ایک مدت بکے بال حمد کیا اور سندہ کے محقہ علاقوں پر قبصہ کیا۔ حارث بن مرد ایک مدت بکے بال رہے۔ اس دوران مسلانوں کے میں اخلاق اور اخریت نے مقامی باشندوں کو بہت میں ارکیا۔

حادث نے مال غنیمت کے ساتھ ہندواہیروں اورایک ہزار مینزوں کو ہی بھیجا تھا۔ امیروں کور ہا کہ دبا گیا تھا اور کینزی تھیں۔ کردی کی شغیں ۔ امیروں نے واپس ہو کرا کی رسول کی انسان پیت، کا ایسا بیان کیا کہ رہمنیت کے مثائے ہوئے انسان خود بخود اسلام کے گرویدہ ہو گئے اور لیعن نے خود حادث بن مرّہ کی خدمت ہیں حاجز ہوکراس مام فیول کرلیا ۔ (۵)

سیننان اور مران کے بعض وہ علا نے بھی سخر ہوئے جن میں برسہا برس سے ایران کے نتم و آفاق ناجدار صفاک کی نسل حکم ان شقی اور اس دُور کے فرماں روا کا نام نشنس شفا۔

" دہ امیرالمومنین ، اسدالیدافالب، علی ابن ابی طالب کے عہدیں تضا اوربرست مبارک آنخفزت کے ایمان لایا اور فرمان حکومت غور کا بخط مبارک شاہ ولایت پناہ بایا یا (۲۷)

اس طرح دہاں سے لے کرم ندہ کے قریبی ملقوں مک اسلام کی ہمرگیریت کا سکم بیٹے گیا اور ال می کا کھ ملقہ بیٹوش کا کلمہ پڑھا جانے لگا جو لید کے منصوفین ک

کوششوں سے اب کک جاری ہے ۔۔۔۔ اور جس کے لئے شہاب الدین عور فی کے مخرفی کے مردست ن کا فخریر جل ہمینیٹر یا در مے گا کر غرفی میں جو کچھ بھی ہوا مگر "غور میں کہی علی اورا دلا دعلی مرتبر انہیں ہوا "

منبروان سی اید کی مین مین فرید کا میرالدومنین کے بہی خواہوں کو بہت صدم متنا اور وہ معادیہ کو فرد اجواب دینا چا سنے سفے مگر بچ میں خارجی آٹیکے ، لہذا ان سے فراعت پائے ہی آب نے پیمرصفین کی طرف بڑھنے کا عزم کیا لیکن نشکری مختلف بہانے بنانے بنانے کے کئی نے کہا تھک سے ہیں جمی نے الوادیں کند ہوجانے اور تیرختم ہوئینے کا بہاری یہ میشترنے کوئی مزکوئی عذر لگ بیش کیا۔

امرالمومنین نے بہت سمجایا گراکٹرمیت راخی نہیں ہوئی۔ آخراً پ نے ایک بلیخ خطہ ارشا دومایا جس بیں ہرسم کے نثیب و فرازگرش گزاد کے نگرت کو دالے لئی سے میں برسے بہی حفرت معاویہ کا منتار ہے ۔ بات برسی کا عرب وعراق کے لوگ مرف مالی غلیمت کے لئے لوٹ نے حفرت علی کاسخت عدل والفا فیلیسیوں پر باربن گیا تھا جس کے نیز عفر و فوران کے جھائی عقبل ایک بار ومشق پیلے پر باربن گیا تھا جس کے نتیجے میں عفر و غزودان کے جھائی عقبل ایک بار ومشق پیلے مسئے ترعی پر برش مالے کہ بار کوشق بیلے میں موسن خالف اب بھی ایکر المومنین کے حکم پر مرکٹا سے کو تناوی کے موسلے میں ایک مال کو سے اوھ و حفرت معاویہ نے شام کے خوالوں کے مُنہ کھول دیے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے تھے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ والوں کے گھر محرویے سے اور کو فہ دیھرہ کے حاسوس خلیفہ کے نشکری میں گھر کی کو اور میں دیے ہوئے۔ اور کو فہ دیمرہ کے والوں کے گھر محرویے سے اور کو خوالوں کے گھر محرویے سے اور کو خوالوں کے گوئوں کو سے سے اور کو خوالوں کے گھر محرویے سے اور کو خوالوں کے گھر میں دولوں کے گھر کیا تھا کی کو خوالوں کے گھر محرویے سے اور کو خوالوں کے کھر میں دولوں کے گھر میں دولوں کے کھر میں کو خوالوں کے کھر میں دولوں کے کھر میں کے خوالوں کے کھر میں کو خوالوں کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر میں کو خوالوں کے کھر کے کھ

عُلَى كَى طرف سے اليى كى بات كا امكان منتفا لبنا مجوراً كوف ولسي مونايرا۔ حصرت معاويد مرف جنگي چاليں چلنے كى كے ماہر منتقے گھروں ميں بھو طاقہ والے بيں سبى انہيں مہارت نامہ حاصل تھى ۔ انہوں سے اس عرصے بيں كونے كے اندر بھى ابنے پنجے گاڑ دیئے شنے اور شہرلوں میں ایسے لوگ بیراكر دیئے تقے بوخطبوں سے دوران سی خلید کو لوک دیتے عدل بیت معلی کی نظے کے بائے زمی سے اس کا جائیے۔

خارجی نہروان میں بڑی طرح بوٹ جانے کے بعد سی ختم نہ ہوئے ستے ، ان کیابی نہ جانے کہاں سے دولت آجاتی کہ آئے دن مختلف مقا مات پر سراسطا ہے ہیئے چاکچہ سکرہ میں استرے بن عوف شیبا نی نے علم بنا دست بلند کیاجی کو اسرس بن احسان نے جاکہ قدت کیا ۔ بلال بن علفہ کو معقل بن قیس نے مادا ۔ اشہب بن بشرکو جا دیم بن قدام کو جاکہ نہ کو مارس سعود کے احتوں استجام کو بہنچا ۔ اور یم سعود کے احتوں استجام کو پہنچا ۔ اور یم سعدی کو بھی مدائی کے ترب سعد بن مسعود کے احتوں استجام کو پہنچا ۔ اور یم سعدی کو بھی جنگ کر کے ختم کیا گیا . خریت بن دا شدکو نے میں انگر ارمین سے بیٹھے نہ بابی اور اس سے کست معاور کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی جین سے بیٹھے نہ بابی اور اس حضرت معاور کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی جین سے بیٹھے نہ بابی اور اس مقصد میں وہ کا مباب نتھا اور انگر المونین میں کے با وجود فوج کو از مر نومر تنب کرنے کا موقع منہ بارہ ہے ستھے ۔

ومشق كااسلح خابة

مدین می دوایت سازی کی ایک کمال کھی تی بوتا واقع میں دمشق منتقل مرکئی۔ دور عثمانی کے اتفاذیک اس میں ندر ہے ست دوی سے کام ہوا، پھراچا کی تیزی آگی اور برق دفتاری سے کام ہونے لگا ۔۔۔۔۔ اس کمسال میں نخواہ داریا اعرازی ملازم منہیں سے بلکہ ایک دیبار فی دوایت اُجرت مقرر مرت سخی دوایت کی میں نشرے میں اضافہ سخی دوایت کی اہمیت اور داوی کی شخصت کے کھاظ سے اس مقرح میں اضافہ ہوجا تا اور مزدرت کے مطابق دوایت کر مصنے پر دادی کو گران قدر افعام سے فواذا سے جی جاتا ہے۔

فنکارکا معیاراس کی عمر، ذیانت اور کہنمشقی پر مخصر ہونا۔ نسل اور خاندان کوسمی ایک اہمیت حاصل سخی ۔ کوئی شخص خود کے یا مدیسے کاساکن ہونا با نہ ہونا مگر اس کے باہب وادا کا تعلق کمی طرح ہی انحفرت کے دورسے نابت ہوسکہ تواس کا رشتہ اس ٹکسال سے جُڑسکہ سخا۔ یفیناً اس ٹکسال نے بڑی ہے ہی بہا خدمات اسخام دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے روائتی سکوں کے انبارلگ کئے اور پھراس میں آنا اضافہ ہوا کم دوسے محدثین کے لئے ان کا چھے کرنا دشوار ہوگا۔

ہمارامعیادردایت کوبرکھنے کایہ ہے کہ اس کا سلسلہ مقدس اور معتبر وسائل سے حفود کی ہے۔ حصود کی ہے۔ حصود کی ہے۔ حصود کی ہے۔ اس کی اس کا معیاً مرف یہ مقاکہ اگر محروج کی اس کی اولاد کے مرف یہ مقاکہ اگر محروج کی اولاد کے مقدوب ہیں ، وہی ہی معامرین کے لئے گڑھ می جائیں۔

ان رئیشہ دوانوں کی نیما در مرال اسلام کی زندگی ہی میں رکھی جاچکی تھی اور زمین کو آہمت آہمت ہم دار کیا جا رہا تھا۔ بدیمی طور برجب دفت آیا تو پہلے سے بنایا ہوا منصوبہ کا میاب ہوگیا۔ علیٰ کو نوابسی کسی یات کی پر واہ نہتی، البت آپ کے لعص متی سلمان ، الودر اورمقد اُر وغیرہ اپنے کو مذودک سکے اورانہوں نے سقیق نی ساعد بہن کو علی کے حق میں سعد من عبادہ سے ایک آواز اُسطوا کی جو لقاد خانے میں طوطی کو اُروا ذین کررہ کئی ۔

انساد مدید کی کوشش لفتنا کا بیاب ہوتی ، اگر علی ادر بنی استم و ال موجود ہوتے ہے۔۔۔ علی کی المیت ، تحقاق اور منہ کی مرقب کسی کی کچھ چلے نہ دیتی ، مگر دہ ہوتے ہی کیوں ؟ سب جانے تھے کوعلی رسول کی میت چھوڈ کر جانے والے نہیں ہی اس لئے ایک غیر نما تندہ مجمع میں ، ایک یا د ٹی بعنی بنی استم سے بغیر من ما تی کر لی گئی ۔ اس کا رونا منہیں ہے کرخلافت علی کو منہیں بل ۔ رونا ہے تو اس کا کہ اس کے لیکڑ ل کی کی اولا دسے بہت ہی ماروا اور ہے رحمانہ سلوک کیا گیا اور اس کی کو دیکھ کر صفر سے معاویہ کی ہمیت پڑی کہ مد صرف آل محمد بلکہ محمد سے برگزیدہ ہما بیوں کی بھی ہے تو ہمی کے مرکز میں اور امنہیں موت کے کھا ہے آنا دیں۔

دمتن می کمال ایسے می اغراص و مقاصد کے لئے کام کرد می تنفی جوا نجام کار اسلی خان کا جزوین می کی ۔۔۔۔ حضرت معاویہ نے امارت کی سند مدینے ۔۔۔ عاصل کی متی ۔ جاہ و حتم اور سیاست درباد ہر فل سے مستعاد کی بیسراس میں اضافہ کیا۔ دوم میں دشمنوں کو راستے سے ہٹا نے کے لئے دہر کا استعمال ہو استا معالیم نے اس میں اجتماد کیا۔ دہر کامقطر کو لیا اور اس کی اقسام ایجا دکر این بہر کان دہر ا کواسلی خانے میں واضل کردیا۔

سازش اور الوار دراشت میں ملی سی اس میں معافید کی داتی صلاحیت نے چارچا ندر کیا دیئے \_\_\_ یہ والی شام کی خوش شمی کم ان کے مقابلے پر جوفرات سے ان حربوں کا جواب لیسے حربوں سے او وہ بیغمیر کا صحے جائے ہیں شفاء اس کی طرب سے ان حربوں کا جواب لیسے حربوں سے دیا ہی منہیں جاسکنا، دہل تو جھوٹ، فریب، سازش، بددیا نتی، رشوت، ہر آب کا جواب صداقت تنی اور کوفیوں، عراقیوں اور شامیوں کوروکھی بھی معداقت در کار منتی، امنہیں تودین دامیان کے نام پر دولت چا سیئے متی، اس کے لئے جائز ذباجا کو کا امتیا زند شقا، اس کے دہ برسوں سے عادی رہے متے جوعلی سے ممکن نہتی۔ یہ علی کا امتیا زند شقا، اس کے وہ برسوں سے عادی رہے متے جوعلی سے ممکن نہتی۔ یہ علی کا امتیا زند شقا، اس کے دہ برسوں سے عادی رہے متے جوعلی سے ممکن نہتی۔ یہ علی کا امتیا زند شقا، اس کے دہ برسوں سے عادی رہے متے جوعلی سے ممکن نہتی۔ یہ علی میں اس کے لئے جائز دیا جائے۔

مے صادقان جردت کی بات تھی کر خیفروش کچھ کھنے کے بجلے لیت واحل کرتے رہے۔

ان حالات سے فائدہ اُسٹھا کرمعا دیہ کے فری دستے مقبوضات خلافت پر حلے کرتے دہے اور علوی عاملوں کی طون سے ان کا دفاع ہونا را - آخر معا دیہ سے معرب دھا دالول دیا جب پران کی نظری مشروع می سے لگی ہوئی تھیں -

مفره ايك مقبوهم خلافت

رُمانے کی روایت کے مطابق اس و ورین مسلانوں کے بین مدیر تھے معاویہ بن ابی سفیان ، عمروبن العاص ، مغیرہ بن شعبہ ، تدبر ان ہی معنی ہیں ، جن میں آج مستعل ہونا ہے اور اس میں مطلب براری کے لئے کوئی عمل ناروانہیں ہونا۔ ان میں ایک اونافہ سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس سے ہوسکتا تھا ہو امیبر المومنین کے طرف دار سنے اور آپ کے وقت میں مصر کے والی سے۔

معادیہ نے ان کوخرید نے کی بہت کوکشش کی گرتیس معادیہ کے فریب میں نہیں آئے۔ امیر المدمنین کوان سے کوئی شکایت نہیں سخی لیکن معرکے ایک وفان سے کوئی شکایت نہیں سخی لیکن معرکے ایک وفائے حب قایس کی شکایت کی توائی المیرسی کو المیرا المیرسی کو قایس کو شاما نہائے لیکن لعف و کوک نے متنورہ دیا کہ قیس پر آنا اعتماد نہیں کرسکتے جننا محدین ابی بکر چاہ کے ایکن معرف منا ہے۔ چاہ نے آپ محدین ابی بکر خاب ائیر کی نظر میں مثل محد حنفید کے سخے۔ چاہ نے آپ نے محدین ابی بکر کو بھیجے دیا کوقیس کی مدد کریں سے میرات قبیس کونا گواہوئی اور وہ استعمال دے کم مدینے ہے گئے۔

حفرت معادید نے بیب عمرون العاص کومھری سخیر کے لئے مامود کیا تواس سے قبل ہی دہاں سازش کا جال بچھا دیا ۔ شام سے قریب کے سبب ایوں بھی مھری بنی اُدیمہ کے حق میں سخے اور معاویہ نے پہلے سے دہاں کے عائدین کوخرید رکھا سخا اس کے عائدین کوخرید رکھا سخا اس کے عائدین کوخرید رکھا سخا اس کے حقیقت ہے کہ شام ومعرمیں اُل محد کا حیج تعارف بھی نہ ہوا تھا ان کی ج تھو دیریں مہینے میں کئی سخیں ، دہ بلاتش بیرا دلا دِ نوج کی تغیب بلکہ لوگ بہی جانتے سے کے حصوری میں بلکہ لوگ بہی جانتے سے کے حصوری میں برین در شند دارخود معاویہ ہیں ۔

ان حالات میں معرب ستقرار حکومت کے لئے واقعی قیس بن سعد جیسے جرنمل کی هزورت بھی گروه معر سے جاچکے ستے . وفا دار اور با صفا محرب ابی بکرنے بڑے استقلال کے ساتھ ہر طرف کی خبرد کھی اور جب معرب نے بغاوت کی توہیز میر بن حارث اور محرب جیبان کوان کی سرکوبی کے لئے متعین کیا ، مگر دونوں مارے کئے میر حضرت محرب ابی بمرینے بنی کلب کے ایک سرواد کو دوانہ کیا ۔ اس نے بھی جام شہا دت نومش کیا ۔ بیتیے میں ہر کی دکھیے بغاوت کے نعروں سے گوئے اس نے بھی جام بن ابی بکرنے حضرت علی سے مدد مانگی ۔

مألك استشتر

حفرت علی کا سرمایہ ایب صرف مالک اشتررہ گئے بتھے ، آپ نے انہیں جم روانہ کردبار

حفرت معاویہ کواس کی خبر ہوئی توانہوں نے حاکم فلزم سے دابطہ قائم کیا ہو

پہلے ہی ہمین کے حقیر ترویر ہی ہے نسا ہوا تھا۔ معاویہ نے اپنے اسلی خانے کا خاص نہر

پہلے سے اس کے باس سجوا دیا۔ مالک عرب کے شجاعات روز کا دمیں سے ۔ کوٹ تھا

بوسامنے آکر متفا بلکر ذائ حاکم تعلیم نے مکرسے کام لے کہ مالک کی دعوت کا اتمام

کیا اور اس نہر کو کھانے میں ملوا دیا۔ ایک روا بیت سے مطابق شہدیں بلاکر دسے فیا

جس کے بیتے ہی مالک شرح جا کہ تعین میں مالک کے کشتوں کی تعداد علی کے مقابل

اگر کوئی تھا ترما لک اشتر جنگ سفین میں مالک کے کشتوں کی تعداد علی کے مقابل

سے ایک کم سی جس بوالک کو تفاخ ہوا علی نے مالک کی بہا دری کی تعرافیت کی ،

اور کہا ہے تھی جس بوالک کو تفاخ ہوا علی نے مالک کی بہا دری کی تعرافیت کی ،

اور کہا ہے تھی میں کوئی دینوا د ہو سے والا تو نہیں ہے ۔ مالک کے ایمان پر

حضرت علی کو مٹرا عنما دیا، اس لئے یہ بات کہ بھی دی تھی۔

حضرت علی کو مٹرا عنما دیا، اس لئے یہ بات کہ بھی دی تھی۔

امیللومنین مالک کے انتقال کی خبرسے اسے انسے اسردہ ہو گئے سے گویا وہ خور آدھ سرھیے ہوں۔ آپ نے فرمایا،۔

'خدارم کرے مالک پر ۔ وہ میرے لئے دیسے ہی ستے جیسے ہی رسول اللہ کے لئے اُ یہ مالک کا شرف مفاج میغیر کے جانشین نے ان کے لئے البسالفاظ استعالیے سے
مالک کا تبدید کو نے گا آبا دکاری سے قبل ارض بینوا سے ڈورکو نے کے نواح
میں آباد تھا جونن کاعلافہ کہانا اتھا۔ مالک کے مادر بزرگ کا نام عبداللہ تھا شجاع
جنگ اُ زما ، متدین ، بلند کرداد ، قول کے دھنی اور فرز ندش میشر ۔ مالک نے تبدیلے ک
مردادی اور میرت معرز باب سے ورشے ہیں یائی ۔

بنگ قادسیہ کے بعد سے اس قبیلے کا مدیسے سے دابطہ رہا اور حق پرکستی کے رجیان کے سبب وہ آل محرکا صلقہ بگوس رہا ۔ انہ کے اوپر تلوار کا ذخم آگیا تھا لہذا آپ اشتر کے نام موسوم ہو گئے بھریمی آپ کا نفت قراریا گیا۔

حفرت علی نے جب کونے کو دارالحلافہ بنایا تو بارگاہ امامت میں مالککا توب بہت بڑھ گیا او آب صت اول میں بھی تمان اور منفرہ ہو گئے ۔۔۔۔ آخرا پ نے اپنی جان حق کی حامیت میں قرابان کردی اور دہتی ڈنیا کک نتجاعت و وفا آپ سے منسوب ہوکررہ گئی ۔

معری سے اپنی چالیں چینا شرق شہا دت کا بڑا گہرا از بڑا ۔ حفزت معادیہ نے بڑی تیزی سے اپنی چالیں چینا شروع کردیں ، اور عمواص کی ما ذشوں سے معادیہ بن خدی اور معادیہ بن سے ایک بڑی جمیعت کے ساتھ علم بغاویت بلند کرتی ایر المومنین انتہا کی بریشانی میں محدین ابی بکرکو کمک بھیجنے کی کوشش کرتہ ہے سے مگرسو دوسو آ دمیوں سے نوا مدینا ان میں محدین ابی بکرکو کمک بھیجنے کی کوشش کرتہ ہے سے مگرسو دوسو آ دمیوں سے نوا مدینا ان میں محدین ابی بھیجنے سے دوم زار آ دمی مالک بن کعدادی میں مدرین وارد ہو کیا اور حذاک شدوع مورین وارد ہو کیا در حذاک شدوع مورین وارد ہو کیا

محدب ابی بکرچار مرار نوج کے کرمنفا بلے سے لئے نکلے مقدمتر پی ک کمان کنامز بن بشرکے انتفوں بیں ستی۔ بہ نہابیت شجاع ا دربہا در سے، بڑی بہا دری اور پامردی کے ساتھ شامیوں کا متقابلہ کیا جودستہ
آگے بڑھتا، اسے بپاکر دینے۔ بررنگ دیکھ کر عمروین العاص نے
معاویہ بن فدیج کو اشارہ کیا۔ اس نے کمانہ کو گھرلیا اور ہرطرت سے
معاویہ بن فدیج کو اشارہ کیا۔ اس نے کمانہ کو گھرلیا اور ہرطرت سے
منامی ان پر ٹوٹ پر شے۔ کمانہ نے گھوڑ ہے سے اُنڈ کو لوٹ اسٹر درع کر
دیا لیکن تنہا ایک عقم کا جم غفیر سے منا بڑکر امشکل متھا، بالاً خروہ
دیا لیکن تنہا ایک عقم کا جم غفیر سے منا بڑکر امشکل متھا، بالاً خروہ
افسے اور نے مارے گئے۔ کن نہ معری فوج کے فرتت بان و سکھ ۔ ان کے
مارے گئے۔ کن نہ معری فوج کے فرت بان کی کمرد و پوک
ہوگے لیکن معاویہ بن فریج نے ڈھونڈھ نکالاً اور عمرو بن العاص
ہوگے لیکن معاویہ بن فریج نے ڈھونڈھ نکالاً اور عمرو بن العاص
نے نہایت بیدردی کے ساتھ قبل کرا دیا "

ایک معتبر روایت میں میسی ہے گڑھمروین العاص نے محد کو زخی حالت میں کدھے کی کھال میں سِلوا دیا تھا، بھراس کو جلوا دیا ''

کہاجا آ ہے کم محدین آئی بکر کا غلام سالم حب آب کا بیرین کے کہ مدینے بہنجا تومعاویہ کی بہن اٹم المومنین آئم جمیعہ سے ایک مجھنا ہوا مبینڈھا شخفتہ محضرت عاکمتہ کے باس روایہ کیا اور کہ المحصول

اد محدین این بکراسی طرح سٹون دالے گئے تنے ۔۔۔ م

من من من النصر من الماست ان الدم براكرات الم يحركهي يُحنا بواكرات من من من المراكب الكوشت من المراكب المراكب ا منهي كلياراس دن كريدست برنمازيس إب معاديد ، عمروعاص الدرمعاديدين فدسج كركة بدعا كياكرتي تقيس -

اس دا تعریب ایک بربی حقیقت ساسنے آتی ہے کہ آمخفرت کی حیات طبیقہ میں کوئی ائم المؤمنین خواہ اپنی از دوا جی جی تیت سے علادہ کچھ اور نہ رہی ہولیسکن آپ کی وفات کے بور ہرام المؤمنین کی ہمرر دیاں مرت اپنے تبلیع بیں مرکو تہ ہو کرام گئیں اور لعص میں توحق و ناحق کی تیر بھی باتی مہمی کا تی منہیں کی تھے۔ بہی صورت اُم جمید کی سبھی متھی۔ چونکہ اُم المؤمنیں عالم سے معاویہ کوا چھا نہیں سمجھی تقین اور معا ویہ بھی آئی

ابن راہ کا کا نما قرار دیتے سے لہزا ہے ان کے زندہ جلا دیسے جانے کی خرام جبیتے ام المومنین عائد فرد کو بھی ہوئی ران بھی کردی اور ان کا کلیجہ کہا ہے کردیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کی بہن بھی سبعا تی سے کم بے رحم اور سنگ جل منتقی ۔ یہ حقیقاً آئے تفریت کا دل گردہ سفا کہ آپ سے ایسی ہر خورت کو نباہ دیا ۔
مزا خول ، ہوگا، آگرین آئیہ کی افترا کر دازی کی ایک داشات اور گوش گزاد کر اچلوں، جویز بدین معاویہ کے بعض حمایتی وقتاً فوقداً اُڑا تے رہتے ہیں کہ واقعہ کی منہیں ہوا، کیو کر بزیرین معاویہ تو محرکہ دوم میں حضرت الوب انصاری کے ساتھ مارا جا جکا تھا۔ اس کی قبر قسطنطینہ کی دیوار تلے بی ہوئی ہوئی ایوب انصاری کے ساتھ مارا جا جکا تھا۔ اس کی قبر قسطنطینہ کی دیوار تلے بی ہوئی ایوب انسان کی فوج یس معاویہ نام کے بائے ہوئیل موجود سفتے اور شہر لویں میں تونہ الوسفیان کی فوج یس معاویہ نام کے بائے جزئیل موجود سفتے اور شہر لویں میں تونہ جانے کے نام معاویہ نام کے بائے جزئیل موجود سفتے اور شہر لویں میں تونہ جانے کئے ناگوں کے نام معاویہ نوں گے ۔

دو برنیل موادیر بن فدیج اور معادیر بن کم قدم ون مصرکے محافی سخت جن سے عمروین العاص نے محربن ابی بمرکے قتل کی سازش کی سی دیوں قوم را کو می کے مثنہ بین زبان ہوتی ہے ۔ حجوث سے جوچا ہے کہنا چلا جائے لین اتن احتیاط قو کرنا ہی جا ہینے کہ جھوٹ اسانی سے پیڑا ہذجائے۔ کہنے والے کو ان کھیں اور کری بیٹا چا ہے کہ کس معاویہ نے باد نتاه کی تو شودی کیلئے النے بیٹوک نام بزید رکھے، اور ان بین سے کون سایز بدین معاویہ جنگ ردم بین مارا گیا ۔۔۔ رکھے، اور ان بین سے کون سایز بدین معاویہ جنگ ردم بین مارا گیا ۔۔۔ تاریخ پر معاویہ جنگ اور اس عرا اس اور اس

حصرت علی کواس کی اطلاع ہوئی تو آب نے کیج بگر ابا محدین ابی بکرآب کوشنین سے کم بیارے منتف اسفیں محسوس ہوا کہ جیسے واقعی ان کا بٹیا درجہ شہادت پرفائز ہوگیا ، مگرا ب اس آزمالتش بیں بھی پورے اترے۔

محدين إلى مكرض

حصزت امیرالمؤمنین کاکہنا تھاکہ محد الدیکر کے صلب سے آپ کا بٹیا ہے یہ قول محد کے مترف کی دلیل ہے جسب دنسب سے لحاظ سے آپ اسماء بنت عمیس کے لعاظ سے آپ اسماء بنت عمیس کے لعاض سے ابن ادر کرین فحافہ شفے ۔ اسماء سب سے پہلے حضرت جعفر طیاد کو میا ہم شغیب ۔ ان سے عبداللّٰہ بن جعفر سیا ہوئے جعفر طیار کی جنگ مونۃ میں شہادت کے بعد حضرت الدیکر کی ذوجہ یہ آئی اور ان سے محد سپیا ہوئے ۔ اسمام کی والدہ بند ، ام المؤمنین میرون اور عیاس بن عبدالمطلب کی ذوجہ ام الفضل کی مہن مقیق ،

حصرت الديكر كے مرخے كے بعداسمار كو حصرت على كى زوجيت كا مترف حاصل ہوا چى بن ابى بكر كے ساتھ ان كى بہن أم كلثوم سى تھيں ، جن سے اپنے سال كى عمر ميں حصرت عمر كاعقد كرنا بنايا جا تا ہے۔ حالانكم واقع مرف اتنا ہے كر حضرت عمر نے خلافت منبت ابى بكر كادم شدة حصرت على سے مان تكا تھا كرديا تھا۔
سے مان تكا تھا تكر آپ نے صغیر سی اكرى دو مر سے سبب سے ان كاد كرديا تھا۔

حفرت بحدین الوبکری تربیت امیرالمؤنتین نے بیٹے ہی کی طرح کی ستی اور نہو نے اس کاحت بھی اداکر دیا۔

سنان میں جمت الوداع کی روانگی کے دنت آپ کی ولادت ہوئی متی جفتر عائش نے اس کے دنت آپ کی شہادت ہوئی -

محد بجادت گزار، صاحب اجتهاد اور بهادر سقے محبت اہل بہت کادر ا آپ نے اپنی ماں سے پایا نفا اسماء نے ان کی جہر شہادت پر اس کرداد کا مطاہر کیا جس کی نظر حرف کر بلایس ملتی ہے ، محد کی موت کو آپ نے اپنی سر ملبندی کی علامت فراد دیا ا دراس پر فخر محسوس کوتی رہیں ۔

اب بساط سیاست پرین اُمیّہ کے تسخیری خانے برط صنے ہی چلے جارہے سے اور شام کی فرمیں خلیفہ وقت کے علاقوں پرچھا ہے مار رہی تفییں۔ حفزت علی کے ے باوفا جال نثاد موت کے کھاٹ اُنٹر چکے تتھے۔ مرت حق کے دانے رہ کئے تتھے السے میں عبدالتُدابن عباس نے بھی منہ میر لیا۔

دُنیاعلی سے روگرداں ہو جگی تھی ۔ سرفروشی کے لئے گنی کے افراد ہاتی سے جن بیں ابن عباس کا شمار ہمی تھا۔ پھر بھی حفرت علی سیاست اللہ یہ سے سرموہ شنے کو تیار مذیحے۔ شاید اس لئے دوسروں کی طرح عبدالتّد ابن عباس بھی اپسے تقبل کے بار سے میں سوچنے لگئے اور بہت المال کا ایک حقد محفوظ کرنے لگئے جس کا طلاع ابوالا سود خز البی نے ایمی الموئین کو دے دی ۔ آپ نے ابن عباس کو خط انکھا ، اور اس خط وکی ست میں ملنی میدا ہوگی ۔

علی کے کے صادق وابین کے جانشین شے انہوں نے دیات کے گئے آیا حقیقی سجا تی تعقیل کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی تھی اور بیت المال سے ان کے حقے سے زائد ایک کوٹری نا دی تھی۔ امام وفت کی چیٹیت سے آپ کی نظرسی سب برابر سے ۔ آپ عبداللہ ابن عباس کی پرواہ کیا کرتے ، ادھرعبداللہ بھی صورت حال کو سمجہ بھکے سے ۔ انہوں نے جو کچھ سمیٹ سکتے سے ، سمیٹا اور بھرے میں زیاد بن سمیہ کو اپنا فوائم مقام بنا کر کھے کوسے دھاد گئے۔

شام کی بلغار

حفزت معاویہ ماراتی کی مہم سٹروع کرچکے سے سے سوائٹھ میں انہوں نے نعان بن بشرکو دو ہزار فوج کے ساتھ عین التمرر وارز کیا، نگراس کو مالک ہی ہی کے استحدی شکت ہوتی ۔

اس سی انہوں نے مینان بن عوت کوچہ ہزار آدمی دے کم انبار و مدائن روا مذکیا۔ حفزت علی کی طرف سے سعیدبن فنیس مفایلے کے لئے پہنچے تو وہ لوط مارکر کے جاچیکا تھا۔

بچرحفرت معاویہ نے عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو تیار روانہ کیا جو مکتے اورمدینے بہنچا حفرت علی کی طرف سے مسیب بن تجبر منفا بلے پر آئے۔ فزاری برنمیت یاب ہوا اور فلعہ بند ہوگیا بمسیب نے فلعہ میں آگ مکا دی مگرموا فی ما نگئے ہر جھوط دیا ۔

صنی ک بن قیس نین ہزارسیاہ کے ساتھ دا قوصہ کے نشیبی علاقوں پر حلہ آ در ہوا امرالمومنین نے حجر من عدی کومتعین کیا ۔ حجرتے اس کے انیس آدمی قبل کے ادر است کر کو مار سے گایا ۔

ذی الجے سامیدہ میں حفرت معاویہ نے ج میں خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گراس میں کامیا بی بہن ہوتی ۔

اس کے بعد ہی معاویہ نے عبدالرحن بن فیاث کو جزیرہ سیجیا مگراس کو کمیل بن زیا دے استدر ایسی شکست ہوئی کہ اس کے لٹ کرکا بڑا حصر کھٹے گیا۔

صد قات وصول کرنے مے سیسلے میں ایک مقابلہ شام سے سالار فرج ذہر بن مکول اورعلیؓ کے جرنیل عبدالٹراشجی کے درمیان ہوا،جس میں زہر مارا گیا۔ دومتہ الجندل میں کم بن عقبہ معاویہ کی طریب سے آیا تھا۔ اس کوعلی سے جزنیل

مالک بن گعیب نے بری طرح بیسیا کیا۔

سنمی میں بسرین ابی ارطاط مع ویہ مے حکم برمدین بینجا، کی گھرسمار کرے مکم آیا۔ وہاں سے مین روام ہوا ۔ مین بہنچ کراس نے عبدالمدان ، ان کے بیٹے اور عبدالترین عباس کے دوکم من بچوں کو قتل کیا ، حصرت علی کی طرف سے جاریہ بن قدامہ ادر دہب بن مسعود مقابلے کے لئے پہنچ توبسر سجاگ نکا ۔ اخر جاریہ ادر و بہب کہ ، مدینہ بوتے ہوئے کو فروایس بو کے

حفرت معادیہ کی پالیسی غالباً مرف بدائنی اور قال وغارت کری تھی۔ گئے گزرے حالات بس بھی ان کے سشکروں کو شکست پر شکست ہو دہی تھی کم پر کہ حفرت علی کے سخت میں کو شکست پر شکست ہو دہی تھی کہ وہ میدان جنگ کی موت کو تہا ہ تقال میں میں ان کے سامنے سے بیج کو نیمل نہ پا آبا اور شام کے غارت بگر بردلی میں جان دیتے یا بیٹے دکھا جانے، کیکن حضرت علی عوام کے محافظ ستھے وہ بردلی میں جان دیتے یا بیٹے دکھا جانے، کیکن حضرت علی عوام کے محافظ ستھے وہ

بے گناہ شہر دیں کا فون دیکھ مذسکتے اس لئے بعق داکوں نے صلے کوانے کی کوسٹسٹن کی تو آپ نے سفارہ ہوگیا جس کی رو تد آپ نے مفاد عامہ کی خاطر احتق بڑھا دیا بسٹری میں ایک معاہدہ ہوگیا جس کی رو سے شام دمصر اور مغرب کے علاقے پر معاویہ کی حکومت سیم کر لی گئی۔

سے شام دمصراور معرب سے علا مے پر محاویہ می صومت سیم کردی ۔ خارجنگی کا پرخاتمہ ایک طرف معاویہ کے منصوبوں کے لئے مہلت تھا در کر طوف علی کے لئے صفین کا جواب ویپنے کا موقع فراہم کرد ہا تھا، لہذا دونوں اس پر ' مطمئن ہوگئے۔ معاویہ تواس لئے مطمئن سے کو علی نے ان علاقوں پر ان کی کمبت سندیم کر لی تھی اور علی اس لئے کہ دہ کیسو ہو کرمسلانوں کے مفاد پر توجہ دھے میکیں گئے ۔ سنتہا دیش سعے میکھے۔

امیرالومتین کے دونوں باز وسٹ سے ہو چکے سے۔ ہم ہ سال کے عاریا صفین بیں ساتھ چھوڑ گئے مالک ہے ترماویہ کے تہرسے دنیا کو خیر باد کہہ کئے گئے سفے قدم ایک تنوطیت کا شکار سی ارمعا دیر کی چیرہ دستی کے سبب خلا دنت کا رعب و داب ختم ہو رہا تھا۔ علی نے تمام ذندگی کہی تسکست کا مُنہ نہ دیکھا تھا جمعین میں انہیں اگر چھی تھی ہزیمیت نہ ہوئی سخی بھر بھی انہوں نے سیاسی شکست کھا آئی جس کا انہیں ملال تھا اور اس سے زائد عم اس کا کہ ایک عاصیب نے ان کے علاقے پر قبیمند کو ان کے علاقے پر قبیمند کی اور خیر دخد تی میں چیکنے والی تلواد کے ہوت ہوئے جمی دہ اس کا کہ کے در کیا فی سکتے۔

آبک دن بڑے مجت سے خطاب کے دوران آپ نے جذبات میں ڈوب کہا "کہاں ہیں میرے وہ مجاتی جوسیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزد گئے کہاں ہیں عمار ، کہاں ہیں ابن تیہان ، کہاں ہیں ذوالشہاد نین ، کہاں ہیں ان جیسے دومرے سجائی ، جنہوں نے مرتے پر عہدو پیمان کئے تتے اور جن کے سردں کوفافس کے پاس مجاگیا تھا۔۔۔ !

مجھرا ہے۔ دین مبارک برہا تہ بھیرتے رہے، اسور خسادوں برہتے رہے ادراپ اس ایجے میں بولئے رہے گویا را وحق میں جہاد کرنے والوں کوخرائے میں بین کررہے موں \_\_\_بدلتے بولتے آپ سنجھے ہمراً وازبلند فرمایا ،۔ مجہاد ، جہاد \_\_\_فداکے بنددجہاد إ

. 'دیکھو بیں آج نشکرتیا رکرتا ہوں ، حیفنا کی طرف بڑھنا چاہے ، وہ بڑھے

أب في ايكمبى سانس في اوركية رب

"پری خلافت بول کرنے کے بعد شورین پہندوں نے مسکامرکیا ۔۔ نیر خدائے ان کی پرلیٹ ایوں سے نجات دی - انہیں ولیل کیا- ان کی کوششوں کواکا) بنایا اور ان کا انجام قراکیا ۔۔۔ ایک جاعت جواسلام میں فتنے بھیلا دہی ہے ہوا دہوس پرعمل بیراہے ۔ اسلام میں فلط فیصلے کرتی ہے نگروہ چیزجس کی مدعی ہے اس کی ہرگذ مزادار نہیں ۔۔۔ میں تہیں سرزنشش کرتے کو تھے اور سمجھاتے سمجھاتے تھک کیا ہوں تم مجھ سے حدات کہ ہی دوگر اخرچاہے کیا ہو ہم

دوتم اگردستن کی طون کوپ کرنے کو تیار موتو پر مرض ہے بہتیں جدا چاہتے تو اس مات تیا دوتا کہ میں جدا چاہتے میں اس مات تیا دوتا کہ میں کوئی رائے قائم کرسکوں ۔۔۔۔ فدا کی متم اگر تم میرے ساتھ جنگ کے لئے مرجلو سکے اوراس وقت تک مذالط و سکے جب تک اور احکم الحاکمین ہمادے لئے بڑ عاکروں گا اور خوا میرکتا تھ دس ہی آدمی کیوں مذہوں .

شام کے اوباش اور فرمیب خوردہ لوگ گراہی کی مدد کرنے اور باطل پر متحد ہوئے میں تم سے زیادہ تابت قدم ہیں ، حالانکہ تم جادہ ہدایت اور راہ حق پر ہوا در دہ مسلک باطل پر سے شام والے بھی تمہا رہے ہی جیسے انسان ہیں ایک مرتز مرنے کے بعد دوبارہ فیامت تک زندہ منہوں کے 'اُ

سرداراً ن فدج اس خطے پر بہت مشرمندہ ہوتے۔ انہیں بقین ہو کیا کہ حفر امران فدج اس خطے پر بہت مشرمندہ ہوتے۔ انہیں بقین ہو کیا کہ حفر امران کی بات ہوگیا کہ مشورہ کرکے امران کی دانہوں نے باہم مشورہ کرکے امران کو اپنی وفا داری کا لفین دلایا۔۔۔

میمرسب نے اپنے اپنے قبیلوں کو جمع کیا معقل این قیس نے بصرہ جاکر لوگوں کو آمادہ کا اور ایک بڑا انٹ کرکوچ کے لئے تنا د ہوگا۔

ائیرالمؤنین نے زیاد بن حفصہ کوبطور سرادل منعین کیا ۔ دس دس سر ارکے مشکوسٹین ابن علی ، قلب ابن سعدا ور الوالوب انصاری کی سرکردگی میں تیار کئے اور جو تکرمضان سرر بنھا اس لئے روانگی رمضان ہر ملتوی کردی گئی۔

حفزت معاویہ بھی اپنی تدامیر سے فافل نہ سے مگر علی کے تفور سے ان کے مانتہ با اور خدشہ بیدا ہو جانا کہ کہیں بھول جا سے سے بحثا ہوگا ۔۔۔ انہوں نے علی کے لئے ایک دہنی جانا کہ کہیں بھول بات ہوگا ۔۔۔ انہوں نے علی کے لئے ایک دہنی منصوبہ بنار کھا تھا۔ اس خبر کے کان میں پڑتے ہی ایک عزم کرلیا۔ اپنا قاصد منصوبہ بنار کھا تھا۔ اس خبر کے کان میں پڑتے ہی ایک عزم کرلیا۔ اپنا قاصد منتی بن قیس کے پاس بھے دیا بھر کہا ہوا ؟ اس کا اندازہ نوعیت واقعہ سے کیاجا مانی منتی میں منتی ہوا ہا میں ایک عرض کے باپ اور سجانی جنگ نہروان میں قتل ہوئے سے اس نیا پر دہ علی کی سخنت دہنمی تھی۔ اس نے اس نے کا سر درکار ہے۔ اتنی جریس بیک وقت این ملم کے لئے مکن نہ تھیں۔ اس عیف کا سر درکار ہے۔ اتنی جریس بیک وقت این ملم کے لئے مکن نہ تھیں۔ اس عیف نہ میں سادی نظر آنے گئی اور وہ فی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں سادی منتوانط لوری ہوت نظر آنے گئی اور وہ فی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں میں میں کے لئے اس کے لئے آگا وہ وہ فی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں میں کے لئے آگا وہ وہ کی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں میں کے لئے آگا وہ وہ کی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں میں کے لئے آگا وہ وہ کی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں میں کے لئے آگا وہ وہ کی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں میں کہ سے لیکا وہ کہ کے لئے آگا وہ وہ کی الفود قطامہ کو اپنے بہو میں میں کہ کے لئے ا

خطامہ کا ایک آدمی دروان اس سے ساتھ تھا۔ این کیم نے مزید احتباط کے طور پر شبیب بن بحرہ کو کمی لے لیار کہا جاتا ہے کہ اشعث بن قبس نے اس کو ساتھ کیا تھا۔ یہ نینوں شجد سے ساھنے خیمہ لکا کرفروکش ہو گئے اور قبیج کا انتظاد کرنے لگے۔

ائیرالمرکمنین نمازصے کے لئے تشرلف لائے تو یہ بینوں سجد میں بوجود تھے ادراشعث بن قیس تھوڑے فاصلے سے موجود تھا۔ ابن ملیم اور شبیب آپ کے بالكل يجھے كھوسے بدرے ستھ رحسے ہى آپ يہاسىدہ كركے اسٹے . شبيعل نے تيزى کے ساتھ کھوٹے ہوکروارکیا جرخال گیا ، دومبرا دار اس ملجھنے کیا جوسرا قدس پر لورا بينيا ادرسرس وماغ يك نسكات بيدا بوكيا - الوار زمر الودمتى وه إيا كاكركي ابن الخير توارجلاتا ہوا مترعت کے ساتھ بھا گا۔ نمازی سکھے دوٹر پرطے تنے مغیرہ بن فرقل نے اپنی چا در این سم پر سینی وہ اس میں الی کیا اور دوسرے

لوگوں نے اس کو تمر ایا ۔ شبعی فرار ہونے س کامیاب ہوگا۔

راديوں شداس سيديں شام كاحقِ نمكك كياہے اور معاويہ كوخون سے مری الذمه گرنے کے لئے خارجوں کی ایک چاعت کا شاخیا نہ چھوڑاہیے ۔۔۔ اور به شاخسانهی سیاق و سباق سے درست کرتین خارجوں نے معاویہ بن الی مینان عروب العاص إورحفرت على كے فتل كا منصوبه بنايا تنارسا من كا سوال سعكم معاویه ا درعمروعاص سے ان حارجوں کو کیا عدادت تنی ۶ حب کہ ان کی منظیم خوران دونوں ہی کی ساختہ ویر د اخت ہتی اور حمل کی طرح منہروان کی جنگ بھی علیٰ کے سراس لئے مفوی گئ متی کہ آپ کی عسکری طاقت کمز در پیر جانے اور کوئی دور المحرك صفين ميش إشف كالمكان ختم بوحات.

حالات بادى النظرس ايسين موسكة مق اوريبي سمح كرمعا ويدعارت کری کا سیسه مشروع کیا تھا نگراس میں ان کی فوجوں کوٹمنہ کی کھا نا پڑی ۔ برنتیمہ خلاب توقع تفاء معاويه كويه اندازه مذمخاكه صدافت كي داه بين تمتى سمرسر فروتش سمی طرے سے دواے *لٹ کو کتہ* وبالاکو سکتے ہیں ۔۔۔۔ اس تجربے کے بوانہ<sup>ں</sup> نے سازبار سے کام لے کرجڑ ہی کو کاسٹ دینے کاعزم کیا اور اشعش بن قیس مے ذریعے ذرکتیر دے معبدالرحل این لمجم کداس خدمت برما مور کردیا۔ ابن المجم نے بھی سوچاکہ بیج تھلے میں کامیاب ہوگیا تو دنیا ہی میں جنت بل جائے گا درمذلب ماند گان اور فطامہ توعیش و آرام سے محدر کریں گے ہی اور یدر سی و منی طور پرحفزت علی کی طرف سے اس کو آمنا البحردیا کیا سماک وہ علی کے

نام سے بھی نفرت کرا تھا۔۔۔۔ اس پر قطامہ کے حاصل کرنے کی طلب نے اس کو ان خودر فیڈ کر دیا۔

ایک نی عالم نے ایک دند کہا تھا کھ فین میں حفرت عمر اگر معاویہ کے مقابل ہوتے تو وہ کھی قرآن بلند کر دیسے نے کہا،۔ مقابل ہوتے تو وہ کہ بھی قرآن بلند کر دیسے کے فریب میں نہ آتے ۔ دوسرے نے کہا،۔ یہ صبحے ہے مگر حفرت عمر کا عمر ف ایک رُخ تھا ۔ معاویہ کے ہزار دُخ سے وہ کوئی اور صورت بیدا کر لیتے۔

بڑی مکتہ رسی کی بات بھی اور با تکل میچے عرفان تھا انہیں معاویہ کا گرخلیفہ کا خون بھی ہوگیا اور معاویہ کے خبر مربنہ کوئی واغ آیا اور ندان کے آئن پر کوئی چینٹ ہے ملائٹ یہ کوئی قبل نہیں تھا بلکہ کرامات سیاست تھی جس کے بعد تاج و تخت خلائث سے خودا پنی طرف کھنچ کرآ جانے کی ترقع وہ کمہ سکتے ہتنے۔

### اميرالمومنين في تثنها دت

بعن معتردوایات شاہر میں کرحفزت امٹیرا کومنین کوعم کدنی سے اپنی تو کاعلم ہوگیا تھا اور ماہ رمفان سڑدع ہوتے ہی اشار وں اور کنایوں میں آپ اپنی اولا دکو تنا بھی رہے ہتے۔ نمار مفائ کا دن گزرنے کے بعد آپ کو ایک اضطراب ساتھا۔ شب کا بیشتر حصہ عبا دت میں گزادا جبے کو دقت سے پہلے میلے ہوگئے اور سے دس میں نیچے گئے۔

ا بن لمج آپ کاجا ناپہچانا ہوا تھا۔ اسرائرٹیٹٹ سے بھی آپ واقف تھے مگر جرم اُس وقت کے مجم تنہیں ہوتا جب کک ادتکاب حُرم نذکرہے - ابن لمجم کی تلوار مرمہ پڑی تو آپ کے شنہ سے نکلا۔

"برت كويراس كامياب بواسد ا"

اس کامیابی میں کیا کیا دموز پنہاں سقے، اس کو آپ ہی جلنے ہوں کیے ہم تو بی سمجھے ہیں کہ فائل کے ہاتھ میں حس نے المواد دی سقی، آپ اس کو لیے اب کر سب سے لیکن مٹ دھرم ڈنیا نے اس کوسمی وصفی روایتوں کے پر دے میں شھیا دیا ا دراسے قیمچے حودستِ حال سا ہے دکھنے پریچی ماننے کوتیا پہنس ۔

اطلاع باتے ہی حسینین ،حصرت محد حسفید ،حضرت عباس اور دوسرے بی ج أَكَ - اميرًا لمونين كُواْتُهَا كركُوكِ كَيْ يَجِرَاحُون كُونُورًا بِلا يَاكِيا عِمَا تِكُ ولواسِ کے مگر الوارزمر آلود سی محفرت معاوید کے اسلی فاضے میں جومہلک تدین دمرتها اس بن ایک ماه نک محی موتی توارکارخ براحون کے سرکا تابت مربوا، اور ا ٢ رمفان كوشب وصلغ يراب إين خال حقيقى سع جاسل

مرنے سے قبل آیا نے بہتائی وہنٹی کی حسس کوامراد امامت تعلیم نے سارے بیٹے اور سٹوں کو امام حسن کے میرد کیا عباس کا باتھ امام حسین کے ہاتھ یں دیا۔ اس طرح عفرت عباس کو حفرت امام حثین کی نصرت کی ملقین کی آیپ ان دْمَر دَادِيول مِعْمَلُدُونْ مُوسِكَة جُورَمُول ٱلْيُسْتَكُمِيْرُوْكُرَكَ عَقْرَ

وارتنان مايعد

خدیجة الكبری كى الكوتى بيتى أب كى متركيب جيات تقيق يبيغ السلام كى اس سنت برمهی عمل بیراد بسے کہ جناب فاطر دمراکی زندگی میں معقد کا تقور لیجی نہیں کیا ۔۔۔۔ ڈینا کو مذ جائے آہیا کی ذائت گرامی سے کتنا لغف ہے کہ اس انتیاز كرمبى جين لين كى كرمشت كرنى ب اوركهتى ب كم عكرم كى وخرس عقد كرناجية بلکہ اوی دین برخود عرضی کا الزام ہے کہ اُمنت کو توعد ک کی مشرط کے ساتھ جیار شادیوں کی اجازت دے دی مگرایی میں کا مسئله آیا تر تاکراری کا اظهار کیا۔ حقیقت پر ہے کہ خدیجہ الکری کے سامنے سی کسی عورت کی کوئی فیمت نهين متى ادر آب كى بينى فاحمة زمرا توسستيدة المنسارالعالمين محتين بعلى كواس سے ذائد کیا جا بینے تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط منہ ہوگا کہ علی اس معاملے میں خود بغیر سے زیادہ خوش نصیب ستھے کہ انہیں صورت میں عین جال ، میبرت میں سرایا کمال بوی ٹل سٹی جورسول کے لئے محترم اور پر در دگا دکی نظر می عربیہ م

منے، دہ بنتِ عکرمہ یاکس دومری عورت کے بارے میں سوی کرکفران نعت تو کرسکتے حضرت على ي ازدواجي زندگي صحيم عني من ساره ها تر سال يا نوسال يكني ادربرده دمانه تفاجس كوآب بهى فراموش مكرسك \_\_\_\_ يون توبعدين آب نے دس عور توں سے عقد فرمایا حو نقاضا ہے مشری تھا ا در اس سے ذا مذکام تعصد نشائے مشیت کو پرراکز ما تھا۔ رحلت کے وقت آپ کی چار ہویاں موجود تھیں۔ جاب امامہ خياب اسمار، خياب نيسالي و أم البنين رياره بين اور سوله بينيار يا د كار مقيل -

با بخ بيط، حفرت امام حن احفرت امام حسين احفرت ممرس على احفرت عباس اورحفرت محد حنيد الكارع مركزرك مسمر محرحنفيه مرد فقيه ومتقى مح أبك والده كامى قبيله حنفيه بن لحيم سي مقيل منام خوله عرفت حنفيه متى ومحرصفيه كي ولادت مصله اوروفات مائه كي بوئي ستجاعت مال اورناب دونول سے یاً تی بخی مگر داہنے اسخہ کی انگلیاں ایک ذرہ کو اسٹھ سے چھوٹی کرنے میں سیکار ہوگئ مقب اس لئے سفرس ا مام علین کا ساتھ نہ دے سکے۔

حصرت على كى شهادت يقينًا شام كے لئے دل خوسش كن مول موكى ليكن كوف یں کہرام ہے کیا اور مدیسے بس صف مائم بچھ کی ۔ دسول کی میست گنتی سے توکوں نے أمُّنا في منى البكن على كاجنازه برعي وهوم سنے أمنها و دوست نویشر كي سنتے ہي، دشمنوں نے سی مشابعت کی ناکران پرتنرکیٹ مثل ہونے کا شیر ناکیا جاسکے رکوفرسے پاسخ مل ادر بنداد سے ایک سوسی میل کے فاصلے پرایب کا مزاد مرجع خلائل سے -

ابيرط أت اسلام مي آب كى شهادت يرميراوزبرن كاليك تبعره تقل كماكيا سين كم ير

« حفرت على كى موت <sub>ا</sub> كيا لينتخص كى موت متى جران تمام ا فراديس ، جن كى یا دنادیخ اسلاکی نے مفوظ رکھی ہے، سب سے حادث الفلب اورافضل ترین مسلان مقاد اکرمفرت علی سات سوسال پیلے دنیا میں استے ہوتے توان میں علیہ اکی طون سے والمیت کا درجہ عطابو تا ادر اگر تیرہ عدیوں بعد آت توان کی داست، قابلیت نیک سیرتی اور شیاعت مهذب دنیا سے خواج تحیین عاصل کرتی - ایک حکمرال کی حقیمت سے وہ بہت پیلے بیدا ہو گئے - ان میں صدافت لیسندی جلم و توافعے اور دحمد لی کی جو صفات تخییں ، ان کے ہوت ہوتے بن اگر تیر کی غدادیوں اور درورغ با فیوں سے بٹناان کے مس کا کام ذشا یہ

اس تیمرے بیں ایک افا نہ کیا جا سکتا ہے کہ دیگراد عرب کے ادی نے عکوت الہید کے لئے بوزین تیار کی سخی اوراپینے ناتب برخی کو جو مزاج حکم انی عطاکیا تھا ،
ان دو نوں کے مابین اگر کوئی فصل دافع مزہوتا اور مسک نظم ونسق میں مفادیر می اور مصلحت کی گرکا دیس کھڑی نے کہ دی جا بی تر نوبی سے بعد سبی صدافت رفقاری بیں کوئی مصلحت کی ڈوالیکن اس کو اسلام کی بدنسیسرے کی خود عزصائر آفرا بر دری پوری ملا ، جب دوا بتدائی فرمان واؤں کے بعد تیسرے کی خود عزصائر آفرا بر دری پوری بدا کے بعد سیسرے کی خود عزصائر آفرا بر دری پوری بدا کی بساط حکومت پر اپنے بینے کر خوجی کئی اور دلوں کے ایمان خالف پر حوص ونیا کی جہری بنیس حالات سے کر زنا بھر آجن سے ابوط الب کا بٹیا دوجار ہوا۔

کو بھی انہیں حالات سے کر زنا بھر آجن سے ابوط الب کا بٹیا دوجار ہوا۔

علی جر ایک فشال تھے گئی۔

عقد من دوشی میں علی کے فغائل ان گنت میں مسجود ملک، اشاد جبرالی مولود کھر، نائب رسول، مددگار انبیار، صاحب ذوالفقار، بسان النز، نفسس النز وجبرال دوجرال الله، بدالنز، مدالنز، مدالنز، مدالنز، منائل الله وغیرہ آئی المبیر آئی صالح المؤینین، آئیہ ولایت، آئیہ مرابل، آئیر بخوی، آئیہ اڈن داعیہ آئیہ الحلی آئیہ بنز میں ماذل ہوئی ۔ سرور کا منات کی کنن ہی حدیث سفین، صرور کا منات کی کنن ہی حدیث سفین، صرور کا منات کی کنن ہی حدیث سفین، صدیث نور، حدیث منز منظم میں وحدیث نور، حدیث منز وعیرہ حدیث منز وعیرہ حدیث عدید دعیرہ حدیث عدید دعیرہ حدیث عدیر دعیرہ حدیث عدیر دعیرہ حدیث عدیر دعیرہ اللہ کا مدین عدیر دعیرہ اللہ کا مدین اللہ کا مدین عدیر دعیرہ اللہ کا مدین عدیرہ کا مدین عدیر دعیرہ اللہ کا مدین عدیرہ کا مدین کی کند کی کند کی کند کی کند کی کند کی کا مدین کا مدین عدیرہ کا مدین کا مدین کند کی کند کا مدین کا کند کا مدین کا کند کا کند کا کند کا کند کا کا کند کا کا کند کا کند کی کند کا کند کی کند کا کند کی کند کا کند کا کند کا کا کند کا کا کند کی کند کا کن

بیغراسلام کے بعد آپ کا نمات کے لئے ادی مِی حض مقے لمندا آپ نے اپی ذات سے اکل ملال حاصل کرنے کی ایک نظیر وائم کی مرددر کی حشیت سے کام کیا می دھوگئی میں سے ایک ملال حاصل کرنے کی ایک نظیر وائم کی مرددر کی حشیت سے کام کیا جاتے ہے اور دینا کو بتایا کہ کسب معاش جا کنظر لقب سے اصل کیا جاتے ترکوئی کام جھوٹا نہیں ہوتا۔ آجرت بیں آپ عمر مما بھ لیا کرتے ہے جات فاطر زہا خود چکی ہیں کرا ٹا تیار کرتیں اور دوئی بک کرتیاد ہوتی توجوم کا ما تکے والوں کو دے دی چاتی دا ہوت کی جھاتے سونا پڑتا تھا۔

علی، علم، شجاعت ، ایمان ، دانائی ، حکمت ، ذیانت اور مجود و متحاکا بیکر متح سب سے بہلے جامع قرآن ، مُصنف ، خطیب اور شاعر، مربع سے کچھ دن پہلے سی کوف میں مرمنر فرمایا تھا '' پوچھ لوج کچھ پوچھنا ہے''۔ کر دنیا نے اس سے فائدہ مذا شھایا ، اور کچھ ہی دنوں بعد مواد ہو سال کی عرب بی نیشان کمنر محفید ہمیشہ کے لئے غائب ہوگیا ۔ آپ کے خطبات کا مجموعہ تھے البلا غربے نام سے موجود ہے ۔ باقیات یں سے بعض خطبا منظر عام پر آنے جا دہے ہیں ۔ کلام کا ایک حصر دیوان حصرت علی کے نام سے شائع ہو جکا ہے ۔ باقی کلام منہیں ملتا ۔

والأرام وهوار المفسوس أنسار فالمفار الأمام الأمام المارات المارات المارات

مسلم اقدل شیمروان علی افتخت آرمزنی و مرولی

علامه اتبال مولا نا روم

## دومرے امام مسرالمرتبر حضر امام حسوعلی اسلام (امد (مورون) مرحث مسال السلام دمنان سام تا ۲۸ مفرمت م

ر نعارت

مرور کائنات کابہلا نواسہ ۱۵ ردمضان ست کھ کوپیدا ہوا کسی نے اس کا نام حمزہ تجویر کیا تھا مگر حضرت جگرتیل ایک دومال لے کرعا حزموئے جس پرسسن لکھا تھا اس لئے آپ کا چامسن رکھا گیا اور عرفیت ، یا روٹ ومی موٹ کے بطوں سے نام ٹیسٹر تیر کی رعابت سے شتر قراد دی گئی۔

پیغیراسلام نے باپ کی طرح بیٹے کوسی اپنی زبان جُسائی، بھرآپ سیدہ المیان کے دودھ سے پرورش پانے لکے ۔۔ آپ کی زبیت کے لئے صف حضرت فاظمہ ذہراصلواۃ الشعلیم اکا نام کا فی ہو گائین ستزاد بیرکر مدینشا انعلم اور باب بیشام دونوں سے فیصل ماصل کیا بھررسول کے بعد کا پڑ آستوب دور بھی دیکھا چھڑت علی کی خلافت ظامری میں آپ پوری طرح جوان ستے۔ جنگ صفین میں جو ہرشجاعت دکھائے ۔ بعد کے زمانے میں حصرت معاویہ کی سازشیں بھی آپ کے علم میں سقیں او دہ دور بھی یا دشتا جرام برامومین معاویہ کی سازشیں بھی آپ کے علم میں سقیں او دہ دور بھی یا دشتا جرام برامومین معاویہ کی سازشین کی نادر کو اور نے تعاون نہیں گیا۔

حفرت على منهادت كع بعدحيب أيب كوبالاتفاق منصب خلافت برسمايا كيانو حالات روزر کے شن کی طرح آپ کے سامنے تھے رکوفہ شامی جاسوسوں اورخلافت سے غدارول سع بجراموا تها . اشعث ابن فيس ، هرومن حرميث - مثيث ابن ربعي ، عمار بن دليد ، حجرن عمر عمراين سعد الدسروه بن موسى اشعرى اسميل بن طله ا دراسلى بن طلح كتيرى لوك مقرض كادمشق سے دابط شفاء خارجيوں كے نام ان سے الكليے جانز بس مگرية ماريخي خيانت بي عبدالتُرين ومب ،عبدالتُدين الكواء اشعدت بقيس اور شمرذی الجوسشن دعبره سمی امنی من شامل ستے۔ یه معادیه کی سیاست سخی کدد علماً علیٰدہ دوگروہوں کوایک ہی ہوایت ویتے "اکوایک کی خبردوسرے سیملتی رہے۔ ان بگڑھے ہوئے حالات یں بھی تو سرخالص ابن علی کے پاس ٹوہ دیما قیگن سعد، نُعرَى بن حاتم ، معقلُ ابن نبس ریا می اورزیاً دین صعصده دعره وه افراد تقے جفوں سے ایسے می حالات میں علی این ابی طالب کا ساتھ دیا متھا ادرعلی کی تحقیت كامها دائ كرب غيرون كوغرت دار بناكر المنت يرتياد كرايا شفاليكن في الوقت شام ك املی خانے سے زر و بواہر کی لیک بارمشس ہودہی متی کم سا دی قوم لوشنے میں لک کئی آ توجس طرح مسلما نوس نے آحدیس رحول کر تنها جھوڑ دیا تھا۔ اس طرح آب سے نواسے ے كر ديونه واخواه ماتى ره كے - اليے بس بن استم مى متحد مرده سكے -

عِدالله این عباس نے علی سے دو کردا فی هزور کی تھی مگرشام کی بناه میں نہیں کے اور چیدروز بو سنجول ہی گئے اور چیدروز بو سنجول ہی گئے کان کے چیوٹ سے مائتھوں کے ساتھ معا دیہ کی میں کرد کھایا اورا مام مشن کے شکر سے سکل کرایٹ ساتھیوں کے ساتھ معا دیہ کی طون دوانہ ہو گئے ۔ اس طرح شب کی بار کی میں روز کچھ نرکچھ اومی میں جا در اس کا از عام سیا ہیوں پر ٹرا پڑتا رہا ۔ ہیم بھی قیس بن سعد اور عدی بن حاتم طائی بدد لی کو دور کرنے کی کوسٹنس کرتے درے ۔

حفزت معاديه سامط مزار كالشكر الحكم لغدادس دس فرسخ برخيم زن عظ

جن کے مقابلے پر جناب اما م من علیال اللہ نے بادہ ہزار فوج بطور ہزادل ہیں اور باتی سنگر کے ساتھ تو دعقب میں بڑھ رہے سنے جسفین کا کھلاڑی کر و فرس کا ہر دا دَں ہیں ہمل میں لاچکا تھا اور ا بینے آدی اس نے امام سن کے شکریں جن کر دیئے سنے۔ اس موقع پر اس نے ایک طرف توقیں کے شکریں بر خبر اُڑا اُن کہ امام من نے معاویہ ان معاویہ سن خواسی بیدان کے مشہوا دستے ، معاویہ ان سے بازی کیا ہے جائے گرا مام مئن کے ساتھوں میں جب یہ خبر جس کے تعلیم کو تعلیم کے ساتھوں میں جب یہ خبر جس کے تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کے اور انہوں نے ساتھوں کے آدی ٹوسٹ پڑے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے اعلان کر دیا۔

و حسن اپنے باپ کی طرح کا فرہو گئے ہیں ۔۔۔ اِ طَا ہرہ کہ یہ الفاظ المویوں ہی کے ہوسکت سنے ، کوئی ہیروعلی تو یہ کست افی کہ ہی نہ سکتا ، اس کے بعدیر وگئے امام کُن کے جی ہیں در آئے . سامان لوٹ یا مصلی یہجے سے کھینچ ہے گئے مہاں تک کہ دونی مبارک سے دوا تک آثار لی منفور بہتھا کہ امام من علیا اسلام کو گرفتا در کے معاویہ کو بہنچا دیں لیکن ان کا زور نہ چلا ، امائم کے فلاکار آب کو بچا ہے گئے اور مدائن کی طرف دوانہ ہوگئے ، راستے میں معاویہ کے آدمیوں نے آپ پر حمل کا در ایسان نی طرف ران کی ٹری ٹوسٹ گئی ۔

مدائن پنج کرآب نے علاج کرایا اس آناریں شام کا جزیل عبداللہ ایا اس آناریں شام کا جزیل عبداللہ ایا اس بیس ہزار فوج نے کرمقابلے کے لئے آپہنچا اوراس نے یہ بھی شہور کردیا کہ خود معاویہ آیک بڑا اٹ کر آرہے ہیں ۔ اس سے امام عن کے نشکریوں سراہم کی پیلا ہرگئی امام سئن خیرس شام کرف کر اس میں بیٹے ہتے بطرت امن این دور متے اور زہر و تقوی آپ سے خمیرس شام کرف میں بیٹے و کھانا مترافت نسل سے بعید ستھا بھر بھی عور طلب بام مشاکر جھوٹی میں وج اوراس کی بھی ہمیں بست ۔ ایک شکر فہاد کا مقابلہ کیو نکر کیا جا

صاحظن

صلے عدبلیدامام حن علیدات ام کی دیجی ہوئی بات بھی دیکن امام کوعلم لُدّ فی ہوتا ہے اور برزگوں سے بھی اس کی تفاصیل من رکھی تھیں۔

سفیفہ کے انتخاب کے بعظیم المرتبت باپ کی خاموش کو آپ نے بھٹم خود دیکھا شخاا دریہ آپ ہی سفے جہوں نے چھوٹے سے ان کی ہمراہی میں بھری محلس میں صفرت الدیکر کوٹوک و ماشفا۔

« اُترمیرے نانا کے مبرسے \_\_\_!"

كيد دنوں يبلے كى بىجار كى كوبھى انہوں نے محسوس كيا تھا۔ آج آپ انہيں حالات بيم يتضحن سے الميُراكمَينن دوچاد رہے ستے مسلمانوں كاربگ طبيعت نا ما کی موست برمعلوم ہوچیکا تھا۔ ایک امام کے لئے دوسرے امام کی میرت سنت کا درج ركمتى ہے، لهذا أب ف اقتدار كے لئے مسلما نوں كانون مربها ف كافي عدار كالتي اس کوائی کی کروری مرحمول کرتا ہے مگران سے پہلے یہ الزام حضرت علی ابن ابی طالب يدلكانا يرسع كا بعبول في مقيف كي يوريام برمين مونى دوالفقار كونفيك كم ملاديا تعاادراينه صحابيون مح كمولة بوت ون كوزم كفارى سي محفر أكرياتها لبندا آب ك معظ نے سبى ط كياكه وه تومنعوص من الراب دخلافت طاہري يا اقدار اکیسسلمان آب کے پاس رکھا تہیں چاہتے تذخف دیزی کیوں کی جائے ج علی تے ملانت خود تو حاصل منہیں کی متی مسلمانوں نے دروان برمامز ہوکر مبینیں کی سمی تواکی نے تبول کرلیا تھا۔ اب مفودے سے لوگوں کو چھوٹ کریا تی سب واس لیا چاہتے سے تد بر درست میر رو کے ک سی کیوں کی جاتی۔ آب نے فیصد کرایا کہ آہی۔ مرت ذاتف امامت اداکرتے رہی گے .معاور کی بارصلے کی میٹیس کمٹ کرچکے تقے آب نے حامی بھرلی جدمفار اسلام ، احساس قرض اورنفش کئی کا خری منزل تھی ، اور اس کے بعد شرائط صلح مرتب ہو سکتے۔

ا معاویدنظم حکومت میں کما ب خدا اور سنت رسول برعمل کریں گے۔

۲ - معادید کواین بوکسی کوخلیفه نام در کمین کاحتی من موکار

سام دعراق ، جاز دیمن ہر عگہ کے نوک محفوظ ومامون ہوں گئے۔

م - شیعان علی اورا صحاب علی جہاں ہی یا ہوں سے وان سے جان مال

عزت وناموس مرطرح محفوظ رہیں گے۔

۵- معاویری طوت سے من ابن علی احسیبن ابن علی یا خاندان رسالت کی می فرود خضر یا علانبه ورایا دهمکایا مذجائے کا اور مذان کونقعان پہنچانے مالک کرنے کی کوششش کی حاسے گا ۔

۹ - الميرالمومنين على ابن ابى طالب كى شان بين جامع مسجدا ورتنوت بين جوالفاظ استعمال كئے جانے ہيں ده بند كر دينے جائيں گے دعيرہ وعيزه - ٥٠ ربع الآدل مساكمة ميں كوشے كے مترسيب انباد ميں فرلقين كا اجتماع

#### ہوا اور دونوں نے کوستخطاکہ دیئے۔ حصرت معاویہ کی عہد شکتی

امام من فرور مصنط دخمل ادر مبرواستقلال کے ساتھ برسب برواشت کا کا موقع میسر آجا سے کا معاویہ نے کا کا معاویہ نے کا موقع میسر آجا سے کا معاویہ نے سیاسی افتدار مفنوط موسے ہی نخیلہ میں جمد کا خطبہ دیتے ہوئے کہا ۔

" خنگ سے مرامقعد یہ ہرگز نہ تھا کہ تم لوگ نما ڈپڑھنے لکو، دوزہ دارین جاڈیا جج وزکرۃ کی یا بندی کر دیسب اڈتم کیتے ہی ہو۔ مرامقعد آو حکومت پر ممل تسلط حاصل کرنا تھا، دہ میں نے کرلیا۔ رہ گئے شرائط چوہیں نے حق کے ساتھ کئے ہیں ، وہ میری طور کرمیس جا ہول آئد اوراکروں ، چاہوں نہ کردں "

اس تقرّر يَجِعِ ماكّت ده يُ كُوابْ مِن مِن وم شّاكُ ذبان كول سكّار

ادر صحیح کہا تھا معادیہ نے ، انہوں نے دانعی ایک مشرط سے پوری نہیں کی سند ارتحام

آخرا مام حمظسن کونے کی سکونت ٹرک کرے مدینے آسگے۔

آلِ مُمْدِكا اب اقتدار سے كوئى تعلق نرره كيا شفا مكر ظالم خواب بيس بھى است

خرشات سے ڈرتار تہا ہے۔ اس لئے حفرت معاویہ اب بھی امام حسن کواپی راہ کا کا بھی ہمام حسن کو ارتباہے۔ اس لئے حفرت معاویہ اب بھی امام حسن کو فراموش تنہیں گیا، تلواد اور ذہر دو کاری حربے ان کے پاس سقے ۔ تلوار کو حفرت معاویہ نے آ ذما یا شعا مگراہ کو سست بھے ۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ معاہد سے کی خلاف درزی کرتے ہوئے اب اگر کھلم کھلا تلوار کا استعمال کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ بغاوت ہوجائے اس لئے زہر کا استعمال کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ بغاوت موجائے اس لئے زہر کا استعمال کیا گیا تو مطابق مظہر اور معاویہ نے اس کے استعمال کے لئے قہرے ملاش کرا میرو عرک دیتے۔ مطابق امام حسن کی میں اورت

موصل کا ایک آدمی محت الل بیت تھا۔ دہ طبح دیا بیں بھینس گیا۔ اس کے بھر میں کا ایک اور کیا بیس بھینس گیا۔ اس کے بھرے کے سفر کے دوران موصل کے قیام میں تین مرتبر امام علیہ اسسان کو زہر کیا گیا اور ہلاک ہوا۔ گراس نے افز مذکیا ۔ آخردہ پکڑا گیا اور ہلاک ہوا۔

یہ خرجب دشق پہنی تو معادیہ نے شش میں اس کے بعد جعدہ بنتِ استعت اپنا انعام پانے کے لئے دار دہوئی معادیہ نے کہا۔ توجب امام حمّن کی مذہوئی توکسی ادر کی کیا ہوگی ؟ کہا جآنا ہے کہ معادیہ نے ہاتھ پاؤں بندھوا کر جعدہ کو دریا سے نیل میں ڈالوا دیا ہے ۔

اہل بیت رسول کے لئے ہر سائے عظیم تھالیکن مصاب ان کامقدر بن چکے تھے
انہوں نے بڑے صنبط سے بغیر کے بڑے نوا سے کا جنازہ اسھایا ور رو حذر رسول کی
طرفت نے کرچلے قریب بہنچے توایک مجمع سدراہ شفا ۔۔ مورضین نے اس موقع بر
بددیا نتی کا تبوت ویا ہے کہ اُم المؤمنین عائش نے اجازت دے دی تھی مگر مروان
نہیں مانا ۔۔۔ مروان کی کیا ہمت سخی کہ عائشہ اجازت دے ویتیں اور وہ راستہ
روک لیتا اور اس کومان بھی لیا جانے توحفرت عائشہ نجر مرسوار وہاں کیا کردہی تھیں
جس کی بعض مورضین نے تعدلت کی ہے۔

واتعات پرسلسل تاریخ ملمع سازی کے با و تود بیمن موّرخوں نے واضخ الفاظ۔ میں حضرت عائشہ کا جواب مکھ ویا ہے۔

"اعفوں نے فرمایا: یہ حکومیری ہے میں اس میں دفن کرنے

ي اجازت مهين ديتي " (٩)

جگان کی سی با نہیں ؟ یہ ایک علیادہ موضوع ہے نی الوقت نو زیر بحث یہ بات ہے کر پنچیم کے نواسے کو نا نا کے مہلویں وفن نہیں ہونے دیا گیا ا درام الموشن خود اسے فواسے کی میتت رو کے کے لئے مدراہ مرکسیں ۔

ا، م سئین ، محد تنظیر ، عبدالدّ ابن جنفر اور عبداً من ابن علّی ، فائهم بن محداور بن الشم کی بڑی تعداد اور مرزاروں مجمّان ا ہل بریت کی موجود کی میں امام کا جنازہ کون روک سکتا۔ تواریس بے نیام ہوگئیں گرا مام سئٹن نے پہلے ہی جھوٹ ہے ان کو دھیبت کردی تنی کر حبکر ا نہ کرنا ۔ آب نے بڑی بے چار گی سے سیعا بیوں کو سمجایا اور جنازہ لے کرج نت البقیعے کی طرف چل پڑے لیکن بیچے سے تیروں کی پارٹھ طیری ادرکی درجن تیرخارے میں پوست ہوگئے ۔ایک باد پیرصورست حال فابوسے با ہر ہوگئ لیکن امام حسٹین نے پیرسنجال لیا ا در بطے بھائی کوجنت البنفیع ہیں لیے حاکردفن کر دیا ۔

ازددآج وادلاد

آپ نے مختلف آگا قات میں نوشادیاں کیں ۔ اُم فروہ ، خولہ ، اُم بنی رُققیٰہ دیلہ ، اُم اسلی ، اُم اسلی ، اُم اسلی ، اُم اسلی ، اُم المسین ، بنت امرالفیس ، جعدہ بنت اشعت ، آئ عقریقے اور ماں تا بادگار چھوڑیں ۔ نسل مرف جناب ڈید اور جنا جب ن مثنی سطی مرب نے بعر ، ۹ سال انتقال فرمایا ۔ جا بسے ن مثنی کی شادی جناب فاظر بندھے بین فرید کے بعر ، ۹ سال انتقال فرمایا ۔ جا بسے من آپ کون ہرا دلوا دیا مناجس سے آپ سے ہوتی تھی سلیمان بن عمریس رحلت فرمائی ۔

سيبري

آپ کی مورت حقود اکرم سے بہت مشابہ تھی مفسر فرآن، عابد و زاہد، عالم بہت مشابہ تھی مفسر فرآن، عابد و زاہد، عالم بہت مشابہ تھی اور پا پیا دہ ج کرنے کے بہت شونین سخے . توکل، اخلاق اور شیاعت میں علی اب کا طرف انتیاز تھا ۔ بہان نوازی خمیر میں واخل ان با توں کے باوصف شجاعت میں علی ابن ابی طالب کے وارث اور اتنے شجاع سخے کہ امیر المومنین نے جل وصفین میں آپ کوعلم اور سنے کہ انتیاز تھا ۔ اہل جمیت سخے اور مستقدی ہر حدیث اور مراکبت میں شامل سنے ۔ مید شباب اہل جنت سخے اور خدا کی طرف سے در مرکب کے دو مرکب جانسی ہیں۔

مخالف مورضین نے آپ کوکٹرت اردواج کے الزام سے طعون کیا ہے ہیں ہے المنام سے طعون کیا ہے ہیں ہے بینے بغیر کے وہ سنت بینی ہے مطابی ہے یا نہیں ؟ اس بہنان کواکرت یم سے کولیا جا تو شرعااس کا جواز خود فقہار کی سمجھ میں آجائے گا۔ رسول کی اس سنت کا مقصد مناسا کے سا و تنسب اسلوا (لکاح کرد اورنسل بڑھا کو) ہوتا ہے۔ ہما راگو گی آم عام انسانوں جیسا تو نہیں۔ اس کا مرکام مقصد ہی شفاء

کسی نے کسی امام سے پوچھا تھا کہ بوی کے ہاس کب جانا چا ہیئے ؟ جواب ملاکہ حب حرورت ہو۔ یہ صرورت دسیع المعنی ہے اورا مام کے سامنے تو صرورت تھی نیلِ رسول کا قبل عام ہینی نظر تھا۔ ایسے ہیں اولا دکشرت سے چھوڑ نہ جانے توکوئی نام لیوا سھور از ن میں ا

سمی آتی ندر بتار مضرت معاویه کاشاطرانهٔ دور حکومت معرف معاویه کاشاطرانهٔ دور حکومت

تعفرت عنی ابن ابی طالب اورحفنرت امام مشن سے جو جلیں ہوبتی ان میں معا دید نے جو تدبیری کیں اور زہر و تلوار کے جو حرب استعال کئے وہ ما دی نظریئے سے بھی بمشکل روا رکھے جاسکتے ہیں لکین مسلمانوں کی خلافت حاصل کرنے کا امید واله اگران کا مرککب ہوتو سرخترم سے جھیک جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جانبدا دفام لیے ہوبیب کی تاویل ڈھونڈھ لے اور کو اسلام ناہت کرنے کا تہریم کے د

معزت معادیہ کا کردا راکہ آج کے دُور پی بردے کار آتا '' تب بی انسانی ذائی میں مدے دنیا چیجے اُسٹوال کر لیتی ہے تو خاک میں نہر ملے بم استعال کر لیتی ہے تو خات الدّ میں مطعول ہوتی ہے تہ کہ چردہ سوسال پہلے والی شام نے رُدہ ہے دراً مد کئے ہوئے قائل زہر سے دِنْمنوں کوموت کے کھاٹ آٹا دا ۔۔ دِنْمن بھی ایسے جو حق وصدافت کے علم بردار سے اور جن کے کرداروں پرانگل ندا شانی جاسکتی ۔

شیاعت کاجہاں کہ تعلق ہے وہ ان میں عام سطے سے زا مُدنہ مفی وہ کمی طرح اولا ورسول کا مقابلہ نہ کہ سکتے لیکن مرکاری میں اولا درسول کیا ، بڑے بڑے مسائنے نہ مجرکتے۔ ان ان ہی جیسا کوئی ہوتا تو داشت کھٹے کردیتا ، جیسے امام حشن کے سید سالارتئیں تھے ، جورتئیں انصار سعدی عبادہ کے بیٹے تنتے قیس بن سعد کو امام حشن کی صلح ایک نظر نہ بھائی تھی مگر کرتے کیا ، باب نے مسلانوں کے خلاف الوار اللہ اللہ کا متن تب سعی سعدین عبادہ نے الو بکر کی سعیت نہیں کی تھی ۔ بیٹے نے تلوار رکھ دی توسعد کے جانشین تیس نے بعیت نہیں کی اور وہ بعیت کیوں کرتے کوار سے وہ کی طرح کم تو نہیں سقے بکر شجاعت میں نہادہ ستھے۔

ادر ہوا ہمی دلیا ہی کہ معاویہ نے ہزار ختن کر ڈوائے۔ کتنے ہی فاصر بھیجے ملے کی اسان سے آسان سے آسان سنزلط کہنے مرکسی گرفیس ان کے جھانسے بیں کہاں آنے والے سے انہوں نے ہر بیٹی کش کو شکرا دیا ہتیں کے باس ہیں ہزاد سیاہ تنی اور معاویہ ان کے مقابلے میں لا کھوں کا انشکر لا سکتے سنے لیکن مرد میدان قیسی قطعاً ہراسال نہ سخے ان کو اینے قوت باز دید لیتین تھا کہ مقابلہ ہوگا تو چھکے چھڑا دیں گئے۔ اُدھر موا دیر کی سوچ یہ سنزی کہ اگرفیس سے کر ہوئی اور انہیں شکست ہوگی تو دو سروں کی ہمت بڑھ جانے کی اور خلافت ہاتھ سنزیل جانے کا اندیث بہیا ہوجائے گا۔ اس لئے معاویہ نے کی اور خلافت ہے جو کا بیٹھ کے اور دیا اور وہ مدائن بہنچ کرچہا رجا نب سے چرکنا بیٹھ گئے۔ قیس کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ مدائن بہنچ کرچہا رجا نب سے چرکنا بیٹھ گئے۔ ایک مدت کے بعدا نہوں نے معاویہ سے اپنی منزائے کہوں کی اور سیعت نہیں کی۔

یسے تویہ ہے کہ مادی مرت الدی کے من پرست سفیروں کے مقابلے پرشر سے
ان پران کے مام عماران حربے کا میاب ہوتے رہے - ایک کو بیشت سے ہوار کا
دار کر کے ، دوسرے کو زمر دلوا کر شھکا نے لگا دیا۔ سامنے سے آگر منرب لگا نا ان
کیس کا نہ نقا اور دسگل کے جانت بن اس طرفیے جنگ کے قائل سفتے عرف صفین
میں آج ہی ایڈر المومنین کی آواز کو نے دری ہے تاریخ نے جس کو محفوظ کر لیا ہے
ایک دن آب شے بخاک منزوع ہونے سے قبل میدان میں آگر للکا دا تھا۔

و معادیہ کیون خات الٹرکو کٹوار الم ہے۔ میدان میں آجا۔ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہوجاعے !'

معاويه نے کوئی جواب نددیا توعمرعاص نے کہا

" سے تو کہتے ہیں علی جھکڑا تو تمہارا اور ان کا ہے تم رونوں ہی فیصلہ کرادیا۔ " تنیرے منہ میں جھونک دینا جا تھا ہے مجھے "معاویہ نے جواب دیا اور کہا " تاکہ میر بعد توخلافت پر قبصنہ کرلے "۔

عمعاص اس کی تردید کیاگرا۔ وہ توخود میدان میں مارے دہشنت کے

علیٰ کے سلمنے کھوٹے سے کر کیا تھا اورعلی کی تواد سربہ چکتے دیکھ کو اس نے اپنے کو نسکا کر دیا تھا۔علیٰ نے لاحسول و لاحتوۃ کہ کر ہاتھ دوک ایا تھا اور مُنہ دو سری طرف کرلیا تھا۔

علیٰ کی للسکار پرمعاویہ یا عمرعاص کوئی میدان میں نہیں آیا۔ان کی حکومارار بیرنے علیٰ کا استقبال کیا اور بھردونوں فرجیں متصادم ہوگئیں ۔

یبی اندازشام کے ابتدائی دور محدست سے جلاا کہ استا بھولی خلافت
کے لئے سروع میں جس کری نے کردہ بندی کی غلط دوا بیس کڑھوائی یا اس جگر کی مفلوک الحالی کے اسباب فراہم کے ، دہ اس ہما نے پر نہ سے ، ان میں کھی بھی اولا ورسول کی قدر دانی کے مناظر بھی مل جانے لیکن جب سے معاویہ تخت بطافت کو مدینہ اور کوفرسے دمشق اُسٹھالائے سے ، اس وقت سے توبی ہائم پر زمین است اور اُسٹان دور ہوگیا تھا۔ کویا ان کا بانی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ سخت اور اُسٹان دور ہوگیا تھا۔ کویا ان کا بانی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ المیت سے توبی امیت بھی اُسٹان میں اُسٹان کی مورش المی ایک محاورہ مورب المثل ہے '' فرچواکس کی المی بیا شہر مندوستان کی مورتوں میں ایک محاورہ مورب المثل ہے '' فرچواکس کی دھائی بیا شہر مدوستان کی مورتوں میں ایک محاور سے کی مدافت سے انکار مہیں بنا شہر دیا تھا۔ میں اسلام کا جومل تعمیر کیا گیا تھا ، اس میں بنیا دی کی سے مہمت ذا مذمی پیلا میں اس کوری میں کی محاور کی سے مہمت ذا مذمی پیلا در اس کور دینہ کی سادگی سے کوئی دیا ہی خدہ وکرسری کا رنگ غالب تھا اور اس کور دینہ کی سادگی سے کوئی دیا ہی خدہ وکرسری کا رنگ غالب تھا اور اس کور دینہ کی سادگی سے کوئی دیا ہی خدہ وکرسری کا رنگ غالب تھا اور اس کور دینہ کی سادگی سے کوئی دیا ہی خدہ وکرسری کا رنگ غالب تھا اور اس کور دینہ کی سادگی سے کوئی دیا ہی خدہ وکرسری کا رنگ غالب تھا اور اس کور دینہ کی سادگی سے کوئی دیا ہو ہوئی دیا ہ

 *هربی* سازی

اس صنعت بیں اولیت کا سہرامدینہ والوں کے سربندھا بعد لیکن اس کوعردے معاویّہ نے بہنچایا و بہلے انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی شان میں حدیثوں کے انبادلکوائے اور جیسی حدیثیں حضرت علی سے منعلق تقییں ان سے بہت ریا

ان حسی ایک ایک موضوع پر کمی کی حدیثی تصنیف کوایتی اوران کی آنی تشهیدگا کراصل حدیثی وگوں کویادی مزرمی راس کے ساتھ ہی ساتھ آیات قرآنی کی علط
تفیروں سے لئے علمار کی ایک ٹیم متعین کی جونبروں پر اور کھی کہی بازاروں میں ان کے
خونی مطالب بیان کرتی دہی ۔ ان مطالب میں اصل ممدوجین کوپس لیشت ڈال کر
آمیتوں کی نسبت دوسروں سے دی جائے دگی ۔ شال سے طور پر مبائے ہیں جائے دالوں
سے علا وہ آبل بیت میں از واج اور دوسرے سب لوگ شامل کئے گئے جن میں
بن اُمیتہ کو خصوصیہ سے حاصل ہے بلکہ اگر اس توسیع بسندی کو ڈھیل دی جائے تواک

حدیث سازی کی اس دُھوم دھام بی بدنیصلہ نامکن ہے کہ کون کس بربازی کے کیا۔جامعین کا ذخیرہ آنابن آ ہے کہ علی کا کوئی شریف ایسا نہیں ہے جودو موں کونظ ہو بلک حقیقت تو یہ سے کہ خود آنحفزت کے طرق المنے امنیار سی آئیس یں منقر موسکے۔

الحصوركوا بل عرب نے صادق واپن مانا تھا توبعد میں صدیق واپین ساھنے اللہ کے سے ایکن ہمارے خوال میں ساھنے اللہ کے سے لیکن ہمارے خوال میں الوعبیدہ بن الجراح کواپین الاست کا لفتب اس کئے دیا گیا تھا کہ علی مشب ہجرت سے امین دسالت قرار پاسکتے تھے۔

تیرت بالائے حرت اس پر مرتی ہے جب خالدین ولیدکو سید اللّٰم اور لافتی الافتی الاحلی لاسیبف الا فروالفقاد کے مقابلے پر سیبف اللّٰه لکھاجا آ ہے ، حالا تکا نہوں نے جگہ اُحد کے بعد اسلام تبول کیا اور بعد کی سی جگ میں کوئی کا دنمایاں اسجام نہیں دیا۔ نتے کہ کے دقت حفز گرنے ایک مہم پر سیجا بتھا تولی کا دفتی کوئی کا دخیا ہے کہ تہ تینے کر دیا تھا اور حفور نے ان کے فعل پر باری تعالی سے مداوت میں ایک قبیلے کو تہ تینے کر دیا تھا اور حفور نے ان کے فعل پر باری تعالی سے مانکی سی م

اس کے بعدایک سال میں کون ساکا دنمایا کی کا کھیف الدُّ بن گئے۔ ابن عرف المعروف برلطنو برکا شمار بزرگ ترین علمار ومحدثین میں ہونا ہے آپ این کاب ناریخ بس ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

"معارک ففائل کی اکتر جوٹی روایتیں بنوائیتہ سے تقرب عاصل کرنے کے لئے گوشے اور بنانے سنے اس لئے کر بنوائیتہ صحابہ کے لئے جھوٹی حدیثیں کو ھواکر اور رواج دے کر بہ کان کرتے ہے کہ اس سے بنواستم کی تو بہن و تذلیل ہوتی ہے" کہ کرام کان م لیا مجمولیک سب سے بڑاستم یہ ڈھایا کہ را دیوں میں ہمارے آئمہ کرام کان م لیا جانے دگا کہ فلاں امام نے یہ حدیث بیان کی ۔ وہ تو غیمت ہے کہ اکثر متعوری جامعین نے اماموں سے ہے یعص نے جامعین نے ان حدیثوں کولیا ہی نہیں جی کہ معتبر نہیں سمجھتے۔ کھید حدیثیں شامل کرلی ہیں تو ہم انہیں بغیر تحقیق کے معتبر نہیں سمجھتے۔

میزان، سیزه النعان، آنار مرفوع، ممشکوه ادری ملم کی روس آنی هیر وضع کی گئی حن کاشمار مشکل بعد حصرت الوم روی مشکوه ادری ملم کی روس آنی هیر مین حکم کی گئی حن کاشمار مشکل بعد حصرت الوم روی جمی ان سے بیجھے نہیں رہئے الوید میں مہا رست نامہ حاصل متی لیکن لبعض دو مرسے جمی ان سے بیچھے نہیں رہئے الوید بصری سے بسر الد، احمد بن حمد سع من ماری میں المحد میں من میں بن حدیث خاریا بی بن فضل سے بین میں بن ابی العوجان سے چارسو، عدالرحم بن میں بن میں میزاد سے جارس من حارب المحد میں جاروں کی سنر میزاد سے جدہ میراد احادیث منفق ل ہیں .

احدین محدین عمر کو حدیثیں سے کرنے بی ملکھا صل شھا اور لیف ایسے سے جو فی الید بہر وقع کے لحاظ سے کڑھ لیا کرنے سے بھیسے حن بن عمر تحقی رسور بن طریق، ڈیدین رفاع گذاب، محدین عمر واقدی رید صنعت اس زمانے بدل نہائی عروج برتھی اوراصل اھا دیت کے الفاظ آئی دوائی سے بدلے جاتے سے کہ میں کو جو حدیث شنائی گئی، شام کواس حدیث کے الفاظ بدل گئے۔ اس لئے جامعین اصادیث کو بڑی دشواریاں بہیش اور حدیث نقلین کئی کی طرح سے بیان امادیث کو بڑی دشواریاں بہیش مرائی اور حدیث نقلین کئی کی طرح سے بیان ہوگئی، کہیں عرق داہل بیتی ہے ، کہیں حرث شنی ہے ، کہیں عرق عرق واہل بیتی ہے ، کہیں عرف شنی ہے ، کہیں عرف مقالی کردیا۔

ان احادیث سے بنی ایم کا مقصد صرور پورا ہوا اور آل محکم کی شخصینیں وقار اور کرسیر تیں سب مجروح اور سے ہوگئیں لیکن ان کے ساتھ توجید، رسالت اور کردار بیغیر جمی بچے نہ سکے ، الحضوص دین اسلام کی ہم گیری اور آفاقیت پر وہ کاری عزب لگی کہ اس کی صداقت پر حرف آگیا ۔ فاران کی چوٹی سے بلند ہم نے والی آواز سے منیر السانیت کو جمنچھوٹر کررکھ دیا تھا لیکن اب اس آواز بیں انتی آواز بیں مخلوط ہوگئی سے بس کہ وہ بہجانی نہ جاتی ۔

خدامے ارمے س جند حدیثی قابل ملاحظہ بی ۔

اس كے بیشے سے عرش چرچرا نائے ، جيسے نئى زين كى سوار كے بیشے سے أواد دىتى سے .

خدا تخلیق کا نمات سے پہلے ارمیں اُڑ نامیمزما تھا۔

خدا اپنی بزشل کھولے گا تومونین و مومنات سجد سے بس گرجا بی گے۔

دوزخ تشنهب، خدا این پنڈلی ڈالے گا تب وہ بھرے گا۔ مک الموت موسیٰ کی روح قبی کرنے گئے تو موسیٰ نے اس زور کا طمایخہ

دمسيدكيا كرملك الوت كى ايك آنكھ بيھوٹ كئ ر

فأتم المرسيين كي عزت اخزائ اس طرح كاكئ. ـ

میں اورالوبکر دو کھوڑے سے دونوں نبوت کے لئے دوڑ رہے سنے میں آگے نیکل کیا، مجھے نبوت مل گئ دوہ سجھے رہ گئے کہ خلیفہ سنے۔

سیاسی مفاصد تے حصول میں سنردع ہی سے نین چیزیں میش نظر تھیں اسلام بیغم اسلام ا درا ہل گبیت -

اسلام میں دھنعی احادیث کے ذریعہ آنی بیک بیداکردی گئ کہ اس کو اپنے مقاصد کی خاطریسی بھی ساپنے میں ڈھالا جاسکے۔

پیغیرگی چینیت ایک عام آدمی کی منعین کی گی بوکھی نبی موت سفے اور مجی دنیا داربشر\_\_\_ اس دنیا داربشرے لئے جنبیات کی کہانیاں ذخیرُ ردایا میں بائی جاتی ہیں اور یہی فرنیا دار بشرحواں سال ائم المومنین عالت کے لئے ایس باتیں کر کرد تا تعاجن کے میت اور وین مورضین مے مطعون کیاہے۔

سلساً بَوِّت ان پرختم ہوجیکا منفا درمہ حصرت الوبکر ا درحصرت عمر خلیفہ ہو کی مجائے بی ہوتے - ایام جاہلیت کی زندگیوں کے داغ نکا لئے کے لئے الشفاق صدر کرلیاجا یا ادرانہیں طاہر کرکے شخت نبوت پرسٹھا دیاجا یا۔

اً تحفزت کے کردار کوسنے کرنے یں یہ نظریر کارفرما تھا ناکہ اپنی لغزشوں کا جواز پیدا ہو سکے اور اس کے در لیے لیے کا جواز پیدا ہوسکے اور اس لئے حفور کی ذات اقدس سے روایتوں کے در لیے لیے واقعات منسوب کردیئے گئے جونبی تو نبی کسی مختاط اُدمی میں بھی یا نے مہمی جاتے۔
مدعلقہ نے عداللہ کے جوالے سے روایت کی ہے کہ ایک دن

ا تفرّت طری نماز پڑھانے کھڑے ہوتے قرمار کے بجائے یا بخ رکعت بڑھادی اس برلوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے سہو کے

دوسجد ف ادا فرمات الله

ایک دوسری روابیت میں الدہررہ سے منقول ہے کہ ایک بار حفود کو عادر کوت پر شاہم کے ایک بار حفود کو عادر کوت پر شاہم کا ایک خص نے ادب کے ساخت ٹرکا تو آب نے دو کول سے دریا فت کیا کہ آپ نے واقعی دو کولیں ہی پڑھائی مقبیں ؟ حاصرت نے تصدیق کی تو آپ بھر نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوگئے اور مزید دور کھتیں پڑھا دیں "

سپرودنسیان کایر موادشایداس کئے فرام کیا گیا کہ صفرت عمرے کاغذہ قلم دوات مانگئے پر فرمایا تھا کہ پہنے معلی معاذالٹر بزیان بک ڈیا ہے ایسانحص ہو زندگی میں اتنی جول کا عادی دلا ہو، وقت آخر میں وہ بہتی بہتی با تیں کرسکت کی میں کی غرض کچھ ہو، روا تیمیں لا کھوں گڑھ کی جا بی لیکن ہمارا نی پھوا و نیان سے بلک تھا۔ اس سے غلطی زغلطی ترک اولی کا امکان بھی نہ تھا اور مذ نہاں ہے ہودہ روایات کا سلسلہ میں معالی ہوسکتے ہیں۔ ہماری روایت کا سلسلہ میں معال

ا در صاحت ہے اور درایت کا اصول بالکل واصح۔

خدامبارک کرے اسفیں روایات کا یہ جنگل جنھوں نے اس کا التر آم کیا ، نبی کی سرت کومجوح کرکے آپ کے اہلِ میت پر دستی تم دراز کیا اور وہ سب کھے یالاجس کی انہیں اُرزو تھی۔

بن أبيته اور معاديه كامقعد اوليس حصول خلافت تضايا ذا ير سے زائد برکہ اولا دِرسُول کو آ نا بریث ان حال اور بدنام کردیا جا کہ وہ کبھی سرنہ اسھا سے لیکن بڑا ظلم ڈھایا انہوں نے کہ توجدین کر شامل کردیا اور سیرت رسول کو آ نا بدنما بنا دیا کہ وہ ایک بلند کرنے او آدمی جمی باتی مذر ہے ۔ (۱۸) بینجہ اس بام کرمع اسے جمانی نہیں ہوئی ۔ آیب بیں جنبی برس اس درجہ متی کہ شب وروز اپنی گیا دہ بیو اوں کے باس جائے سے۔

> آپ کے دل پر اکٹر پر دے پڑجایا کرتے تنے۔ آپ کے باپ دا داسب کا فرستے۔ ابطالب بالکل مفاسس منے۔

> > علي في عثمان كوفتل كيا-

علی و فاطر نما دهیج ا دانهیں کرتے ستے۔

امام ممسن كابے شمار بومان سقيں۔

ایسی ہی بے شمار حدبتیں ہیں جن کوشہرت دے کر ہادی برحق اور ان کے نائیب بن کی میر توں کو آلودہ کرنے کی کوسٹ ش کی گئے ہے جن کاخمیا زہ آئ مسل اوں کو مجمع کتا بڑتا ہے اور ہر دور بیں اسلام اور ہنی سے راسلام پر کیچڑا جھلتی رہتی ہے۔

ظلم كاطوفان

امام سن علیالسلام نے شرائط صلح میں ہر بات کا تحفظ کر لیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کم خلافت سے دستبردادی ہے بعد معادیہ کی دشمنی ختم ہوجا ہے گی اود کسی کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ ندر ہے گا مگر محموس ہو آہے کہ بات صرف خلافت کی نہ تھی بلکہ دشمنی تھی، اس عداقت سے جورسول سے ان کی اولا دیم منتقل ہوئی تھی اور عدادت تھی الی سل خون سے جورسول کے بعدان کی اولا دکی رگوں میں دوڑ دہا تھا۔ اس لئے معادیہ نے خلافت باتے ہی ہرعلا تھے ہیں جا برا در ظالم عمال کو منعین کیا اور انہوں نے جاتے ہی جمان اہل بیت کو المستس مراسروس کے دیا۔

مفیرہ بن شغہ کوکوفہ ، زباد بن سمیہ کو بھرہ اورابوم رمیہ کو مدیبنہ کا گورز بنایا لگا اور زبادکی مدد کے لئے سمرہ بن جند یب کومقر کیا گیا۔ اس طرح دوسرے مقامات پرسمی عمومًا ایلیے ہی لوگ بھیجے سکتے ہوکہ شعین آئل رسول شفے۔

صفرت الدہررہ ارتی کی گرفت تھیت ہیں آپ ابنداز ایک نلاکت زدہ ہے کہ سقے بہتے ہیں اسلام لائے۔ ساڑھے بین سال حفود کا ذمارہ دیکھا۔ انن مختصر سی مدت میں برائے ہیں حفرت عمر میں مرائے ہیں حفرت عمر میں مرائے ہیں حفرت عمر نے آپ کی کارگذاری برجمن کا حاکم بنا دیا بھا مگر خیا مت محربا نہ کے باعث معزدل ہو ہے آپ کی کارگذاری برجمن کا حاکم بنا دیا بھا مگر خیا مت محربا نہ کے باعث معزدل ہو ہے محرما دیر ہے آپ کے جو ہزابل کی قدر دائی کے صلے میں مدیعے کی امادت سوئی دی ۔ آپ کے باتھ سادات کے حون میں ترنہیں دیکے لیکن دروع بیائی سے می دی ۔ آپ کے باتھ سادات کے حون میں ترنہیں دیکے لیکن دروع بیائی سے می دی ۔ آپ کے باتھ سادات کے حون میں ترنہیں دیکے لیکن دروع بیائی سے می دیا دیا ہے گھر ڈال لیا تھا مگر فیاد ایک بیٹیر درکو اپنا بیٹیا تھا جو کہ اور اپنا بیٹیا تھا ۔ لہذا عام طور برخیال کیا جا اگر دو بی ایم کارکئن نے امیر کارکئن نے امیر کارکئن نے امیر کارکئن نے امیر کارک کیا اورکو ذراس کے شہرد کردیا ۔

می عمدے بر قائر کردیا تھا ۔ سے حضرت معاویہ نے بیاسی مصلحت کے تحت کے عہدے بر قائر کردیا تھا ۔ سے حضرت معاویہ نے بیاسی مصلحت کے تحت اپنا ہوا کی کہ کے ایک کارکئن کارک کے ایک کارکئن کیا ہوا کی کارک کردیا تھا ۔ سے حضرت معاویہ نے بیاسی مصلحت کے تحت اپنا ہوا کی کہ کے ایک کارک کے انکون کی کارک کردیا تھا ۔ سے حضرت معاویہ نے بیاسی مصلحت کے تحت ایک کارک کیا اورکو ذراس کے شہرد کردیا ۔

متردع میں مغروب شعبہ کونے کا گورنر تھا۔ اس نے سیکر دن علی والوں کو موت کے گھا ہے۔ وہ علی اوران کے وظالف بندکر دیسے ۔۔۔ وہ علی اوران کی اولا و پرتبراہی نہیں کر نا تھا بلکہ گالیاں بھی دیتا تھا معاویکی بات براس سے نارا من ہوگیا تو اس کو بھرہ کے بجائے کونے کا گورنر بنا دیا اور بھرے بیں سمرہ بن جند با اختیار ہوگیا۔

زیادکونے کے مرت بعد کوجانتا ناما۔ اس نے پہنچے ہی ان برع ور جات نگ کردیا۔ بحتان علی کو ڈھونڈ ھو ڈھونڈ ھوکر گرفتار کیا ہمی کے استہا وی کا طبع ، کمی کی انکھوں میں سلائیاں بھروا کراند ھاکر دیا کسی کو ذندہ دفن کر دیا ، کسی کو گھری اگر کٹاکر جلا ڈالا ، طلم کی کوئی عداس نے اُسٹا نہ رکھی ۔ فید فائے شیوں سے محرد بینے اور جو بی گئے انہیں تہر برگر دیا ۔ کوفہ وبھرہ میں جموعی طور پر ایک لاکھ کیاس مراراس کے انتھوں مارے گئے ۔ یہ بدلہ دیا ذیا دین ابوسفیان نے علی کے خسن اخلاق کا۔

بصرے بی سمرہ بن جذب زیاد کا ماخت تھا دہ زیاد سے کم ظالم منتھائی فی اسے مطالم منتھائی فی اسے مراد آدی قبل کے بیس براطان نے بیس ہراد شعوں کوفنل کرے معالی کی خوست نودی حاسل کی اور دیکھنے ہی دیکھنے عماق د شام اور عرب بیں ہر ظارف کی کہ کو ن ذونی قرار بالگا بہی وہ حالات سے جہاں سے لقیہ کی صرورت بدا ہونے گئی۔ شیعوں کے نشل اور گرفتار میں معادیہ نے اپنے عمال کوسمنت تاکید کی سفی اہذا کی جگری کو تاہی نہیں کی گئی رئی قبیلہ دسمیر پیا کر لائے گئے ۔ حاربی بی مراد میں بیا برخیر کرے بھر و سے لاسے گئے۔ معاویہ نے ایک ایک کو بھرے درباد میں بیا برخیر کرے بھرہ سے لاسے گئے۔ معاویہ نے ایک ایک کو بھرے درباد میں بیا برخیر کی تو بست آئی ۔ نش قد کا ہر حربہ استعمال کیا گیا گران میں سے میں بھریا استعمال کیا گیا گران میں سے میں نہیں بھری ۔ آخرین نگ آگر معاویہ نے آپ کو متعادیہ نے آپ

متردع میں مغروبی شعبہ کونے کا گورنر تھا۔ اس نے سیکر در سعلی والوں کو موت کے گھا ہے۔ وہ علی اوران کے وظالف بندکر دیتے ۔۔۔ وہ علی اوران کے وظالف بندکر دیتے ۔۔۔ وہ علی اوران کی اولا و برتبراہی نہیں کر آ تھا بلکہ گالیاں بھی دیتا تھا۔ معاویہ کی بات براس سے نارا من ہوگیا تواس کو بھرہ کے بجائے کونے کا گورنر بنا دیا اور بھر سے بی سمرہ بن جند با اختیار ہوگیا۔

زیادکونے کے مرشیعدکوجاتا نفاداس نے پہنچے ہی ان برعرصہ جیات نگ کردیا۔ بھتان علی کو ڈھونڈھ و ٹھونڈھ کر گرفتاد کیا ہمی کے انتہا و کا طبع ، کسی کی آنھوں میں سلائیاں بھروا کراندھا کردیا ہمی کو زندہ دفن کر دیا ، کسی کو گھری اگر نظار جلا فالم کی کوئی عداس نے آسھانہ رکھی ۔ قیدفانے شیوں سے ہمرد بیتے اور جو بیج کئے انہیں تئہر بر کر دیا ۔ کوفہ وبھرہ میں مجموعی طور پر ایک لاکھ کیاس مراراس کے انتھوں مارے گئے ۔ یہ بدلہ دیا زیادین ابوسقیان نے علی کے خسن اخلاق کا ۔

جلادطن کردیئے گئے۔ عالم غربت میں موت کو بدیک کہر گئے ۔۔۔ ایک طویل فہر ہے علیٰ کے ان سرفر وستوں کی جنہوں نے شکی کلواروں کی چھاؤں میں بھی تحربتِ علی کے نعرمے بلند کئے . جرمن عدی ان میں ایک درخشاں نام ہے۔

کوفیس زیاد کا تقل عام جاری تھا گردہ اس قدر چالاک تھا کہ کرورس کوچھانٹ چھانٹ کرنسل کرد ہا تھا۔ گرکی طریت اس نے معلق کست ما دراز نزیا تھا۔ ایک دن اس نے فجر کی موجودگی میں حضرت علی کے لئے گست اخانہ الفاظ استعال کئے۔ مجرسے صنبط نہ ہوسکا، آپ نے بھرے مجمع میں اس کو ملامت کی زیاد نے معاویہ کو تکھ مجمع اور معاویہ نے حجر اور ان کے سامتھوں کی گرنساری کا حکم صادر کر دیا گر حجر کوئی تر نوالہ نہ تھے جن کو زیاد چھے حیے گھا دیسے ۔ آخرا مان دیسے محرکے سامتھوں نے محد بن اشعیت کو توال کے چھے حیے گھا دیسے ۔ آخرا مان دیسے کا فریب کر کے امنیس گرفتار کر لیا گیا۔ گیارہ آدمی آپ کے سامتھ بھوے گئے۔

ار قم بن عبدالتذكندی، نتركب بن شداد حصری به مینی بن شل . قبیصه بن صبیعه عبسی ، كديم بن عقیف خشعی ، عاهم بن عوف بخلی . و دخا بن سمی بجلی ، كدام بن جیان عبدالرحن بن حسان عنتری ، محرزین شهاب ، عبدالیدین حربه سعدی .

ڈیادتے وعدہ خلافی کرکے ان کورمنت بھیج دیا بہر دوآدمی اور گرفار کئے عبدین اخنس ادر میجد بن غزان ہمدنی ان دونوں کو بھی ان کے بعد روا مذکر دیا معادیہ نے ان سب کے لئے ہمایت کی کہ جوعلی اور اولا دعلی پر لعنت کرمے اس کو جھوٹر دیا جائے یا تی لوگوں کونت ل کردیا جائے۔

تجرن عدی صحابی رسول سفے اور صحابی امیرالمومنین ہیں۔ وہ محست علی کویک چھوڈ سے ، اہنوں نے سخت جوابات دیدے اور واجب الفنسل فراد باسے مکرار قم بن عبدالمیز کندی ، کریم بن عفی فضت عمی ، در قابن سمی مجلی ، عبدالمیز بن حرب سعدی عتبد بن اخنس ، سید بن عزال سمدانی اور عبدالرحن بن حمان عنتری کوابل درباد میں مفارست میں معادیہ نے وابس عبد این میں عبدالرحن کو زیاد سے باس وابس میں کی مفارست میں معادیہ نے وابس عبد این میں عبدالرحن کو زیاد سے باس وابس میں

دیا کیا۔ اس نے امہیں زندہ کُڑ دا دیا۔ ہاتی دوگوں کو معادیہ نے راکر دیا کیونکہ ان سے
لئے سفارش کرنے والوں نے کہا تھا کہ وہ علیٰ کی مدح نذکریں کے بچراوران کے چھ سامقیوں نے رات بھرنمازیں پڑھیں اور صبح کو ایک ایک کرکے قتل کر دیتے گئے
سامقیوں نے راحت کرے ان عاشقان یاک باطن پر!

"مفرن بن الركون ان میں سے می الد مفرت معاوی کے جارا فعال السے بین کواکر کوئ ان میں سے می ایک کا ارتکاب بھی کرے تو دہ ک کے حق میں فہریک ہو۔ ایک ان کا اُمّت پر بلوار سونت لینا اور شوکے کے بغیر حکومت پر قبعد کر لینا ، درا نحالیکہ اُمّت میں بقایا سے صحابہ موجود ہے . دو سرے ، ان کا اپنے بیٹے کی جانشین بنانا حالا تکہ وہ مشرای اور سنے باز سفا، رہنم پہننا اور طبنور سے بجانا ہے . تیسرے مشرای اور سنے مائدان میں شامل کرنا ، حالا تکہ نبی صلی المتدعلیم آلہ دسلم کا صافت حکم موجود سے ان کا رکا می اور زانی کے لئے کنگر سپے رہیں ، چرسے ، ان کا جُراور ان کے میاس میں ساتھ وں کو قبل کردینا "

مجُرِک وصیست کے مبطابات ان کی پیخگڑیاں ، بیڑیاں آبادی پہیں گئیں اور پزعشس دکفن دیالگا بلکراسی خالست میں دفن کردیا گیا۔

جناب عروب حق خزاعی سعی اسی دور کے شہیدوں ہیں ہیں کہا جاتا ہے حصرت سلمان کا جد درجہ دربار رسالت ہیں خفا دہی درجہ حضرت عمر و کا بارگاہ اسٹی المومنیون میں ۔ مرزع نامی بزرگ سبی شہیدوں کی طویل فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے علی کی مجت میں جان دینے کی دیت قائم کی ۔ اوٹی بن حصین کوزیاد نے بہر جنہوں نے علی کی مجت میں جان دینے کی حضری کو شذہ نسنین ہو گئے سے مکر فالیہ نامی کے حضری کو شدہ نامی مدین حدیق دشت کے قیدخانے میں ڈال دیئے گئے اور وہی انتقال فرمایا۔

سب سے زیادہ محیرالعقول یہ واقعہ ہے کہ دربارشام کی مغیّنہ نے قبل علی کے جشن میں کانے سے الکارکرویا تفاجب اس کو درّسے لگائے ہے کا ایکی کانام شدوع کردا۔

" حرب سے بیٹے معاویہ کو تباد وکہ مہیں مطعون کرنے والوں کی آنکھوں کو مختلاک نہیجے ۔ اس نے ایسے شعن کوفتال کیا ہے جو بہترین خیات تھا۔ ماہ دمضان میں مہیں در مزر کیا ہے ''

ایک مغینه کا یکل انناگستها خانه تھاکه اس کے سرر پایک لکڑی کی شدید حزب لگائی کئی جس نے بھیجے کو پاش پاسٹ کر دیا اور مدرے علی کے بڑم میں وہ اپنے خالی حقیقی سے جاملی۔

رکسی کومعلوم سی نہ تھا کہ مفینہ کے کس کوشتہ فلب میں عقیدت علی کی ستمع رومشن تھی جس کی تجلیال اچا تک بچھوٹ پڑی ادراس مومنہ کے جراغ جیات کوگل کرکٹیں ۔ ایسے ہی کتنے لوگ ستھ جو دلول میں مجت اہل جمیت کے خزائے کو جھیائے ہوئے تنقے اور دشمان دین کواس کا علم نہ تھا۔

بات مردد بن کی تہیں ہے عور تیں کی ماس شرد سے ہے۔ عور تیں کی جاتی اور سرای دی جاتی ا مقیں - امفیں سی جر ملنے پر پکڑ گلایا جاتا ، سرز نسش کی جاتی اور سرای دی جاتی ا لیکن اس از مانسٹ میں بڑی لڈسٹ سی ۔ خوا بین سی سنتی مسکراتی اس کو جھیں جاتیں ۔ زرقار بنت عدی ، اُم البرار بنت رصوان ، دار میر جو بنیہ کے نام ادر کی خود الن کن معاقب کے حقوظ کر گئے ہیں ۔ انہوں نے موت سے بے نیاز ہو کرامیر شام کو دندان کن جوابات دیئے کر حیست نام کی کوئی چیز اس بیں ہوتی تو بھر کسی عودت کو کبھی نہ بنا ا لیکن ایسا ہی ہوتا تو معال دیہ دستول کی قدمی صفت بیٹی کے خلاف ذہر کو دائشکا ۔

دواج میں ایسا ہی ہوتا تو معال دیہ دستول کی قدمی صفت بیٹی کے خلاف ذہر کو دائشکا

صلحمشن کے بوشیوں کے خون کی اچانک ارزانی تو تع کے بالکل خلات متی کیونکہ عہد ماھے کی بنیا دی مشرط میں متی مگر معاویہ نے کوئی وعدہ پورا کرنے کے لئے تدکیانہیں تھا۔ یہ مورت حصرت علی پرسٹ ویم کی بھی ہوئی۔ امیر شام نے اس کو بندکرنے کے بجائے کھلے عام را کھنے کے احکام جادی گردیے۔ اب عراق م شام کی ہرسجد اور ہرمنبر رچہ باری کے بعد علی کی منقصت کی جاتی اور ایک اندائیے کے مطابق بہتر مزاد منبروں کے خطبات میں علی پرسٹیم کو داخل عبادت کرلیا کیا تھا۔ زیاد بن ایبراور مغیرہ بن شعبہ کے سے گرک باراں دیدہ تواس سے بھی آگے بطرہ کرگالیوں پر اُتر آتے۔

ایک طوف برعمل تواب میں شمار ہوتا، دوسری طرف اگر کسی کی زبان سے مدح علیٰ میں ایک لفظ بھی مکل جاتا تو وہ مستوجب عذاب سے رایا جاتا اس کی زبان گڈی سے کھینیے لی جاتی اور کبھی کبھی شختہ دار پر اس کے تراپینے کا منظر رسی کے ماریکی دکھیا جاتا ۔ یہ دونوں عل حکومت کے ضابطے میں داخل شخیجا پخر

"جب معادیہ نے کوڈ کے وگوں سے بیعت لینا سروع کی توحش علی سے براً ت اور بیزاری پر بیعت لی سی اس کامعول تھاریہ یہ کیفیت دیکھ کرنی تیم کے ایک تحص نے کہا: امگر المومین اسم میں کے مگر مردوں سے براً ت نہیں کیں گے اس برمعا ویہ زیاد کی طون منوجہ ہوا، اور بولا ۔ اس شخص کو اچھائی کی دھیں تھے کہ " (۱۸)

نیاد نے اس کو میک عزب شمشر فتل کردیا ، ایسے بہت سے واقعات ایک ہی زمانے میں میں سے اور جانوں کے خوت سے دو گؤں سے اپنی زبا نوں یہ سے والی لئے ۔ سی لے وال لئے ۔

اس تشدّد کے دوش بدوش ایک زبردست پابندی برنسکا دی گئ کہ کوئی لینے بچوں کے نام اولا درشول کے ناموں پر نہ رکھے علی کے چاہنے والوں کا یہ کڑا امتحان تھا۔ با دل نخواست انہوں نے اس میں بھی لقیّہ منزوع کر دیا لیعن عقیدیت مندوں نے گھرکا نام کچھا دریا ہرکا کچھا درنام رکھا مگراس میں بھی گئے سے اخرزندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ بھی کرنا بڑا ۔۔۔ شیعوں کی گواہی اب بھی او گابی اب بھی اس منظرے سے بیے ہوئے سے اب ہم طرون بی ابند کا دور دورہ تھا ، کو فہ ، بھرہ اور تمام دہ علیمیں ہو کہی شیعان علی سے بھری ہوئی تھیں۔ اکا دکالوگ کونے کھدر دوں میں علی سے بھری ہوئی تھیں۔ اکا دکالوگ کونے کھدر دوں میں بیطے ہوئے سے جو کس سے کوئی تعلق فرر کھتے مدینے میں امام سن علیمالسلام نے تقریباً گوشہ شینی اختیاد کرلی تقی گر در شد دہ ایت کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ اب بھی فیضان علم سے بہرہ در ہوتے تا ہم خانوادہ ورسالت کو حکومت سے کوئی مروکار ان تھا۔ انہوں نے آپ کوئی بار بلوایا تاکہ بھرے در ارسی ذلیل کریں مگر مینیم کے نواسے اور علی سے بیٹے سے کون بازی لے جاسکا تھا جس نے کھے کہا ، اس کا جواب بایا۔

ره گیا قبل مونے کا اندیث توا مام کواس کی فکرکیوں ہوتی ، وہ اپنے لئے توذندہ مہیں سنے ۔ آپ کی ہرسانس خدا اور اس سے دین کے لئے سنی ۔ اس کے باتی رہنے یا ختم ہوجائے سے امام کا کوئی تعلق نہ تھالبذا آپ ہے فکرجائے اور ہرسفر میں دمونہ اس طرح فودس سال میں آپ نے دشق کے کئی سفر کئے اور ہرسفر میں دمونہ دین کوئنکشف کرتے د ہے ۔ لوگوں کو پاکبازی کی زندگیاں بسرکرنے کی تلقین فراتے رہے ۔ آخروہ دفت آگیا کہ جیات ہستا دا اپنے انجام کو بنہی معاویہ نے اطمینان کا ماس یا ۔ ان کے داستے کا بڑا کا شاصاف ہوگیا تھا۔ دہ گئے شقے حین توان کو نہ جھے طرح کا فیصلہ ایستر شام نے کرلیا تھا ۔ البتر ایک ہتنی جو کسی وقت بھی ان کے مقاور جو کا سے کا در دہ ہتی سقی ام المومنین حضرت عائشہ کی ، جن سے وہ شرح سے عرص سے میں اس کے مقاور جو کنا سمی رہتے ہیں ا

استقرادسلطنت سے لئے قتل وخوزیزی ک کوئی اہمیت مہیں ہم تی ۔ جابر و ظالم حکمراں اس سے پہلے ادر بعد ایسا ہی کوتے رہے ہیں ، سکندر و دارا ، چنگیز د تیمور جیسے کتنے ہی فرمانر وا تاریخ کے شعور اور شعور سے پہلے میتے ہیں تگردہ پیغم بڑ برحت دعادل کے سجادہ زہد پر سیطنے کے دعویدار نہیں سے معادیم پر کہ جینی تواس لئے کہ جاتی ہوات کے کر آوت لئے کہ جاتی ہوں کا مرسور عمل اسلام سے مشوب شاادر اسلام ان کے کر آوت سے بدنام ہور ہا تھا۔

بون توقده ایک با صلاحیت حکمران سفے اسموں نے ایرا ن اور دوسرے علاقوں کی بغاوتوں کو بڑی حکمت علی سے قرد کیا برسندہ ، بلوچتنان ، کوان اور شرکت ان کے بعض علاقوں بین حفزت علی علیال اور کا اسلام سے بلا یا شفا حفرت منافق میں مہلب بن ای سفرہ کو متعبن کیا چھرعبداللہ این عامر کو جھیجا۔ اس کے بعد عباد ابن زیاد کو۔ ان در کو سے کا نی مقامات کو سخر کیا اور جو علاقے باغی ہو رہے سنے ، انہیں از سر تو تیھنے میں کیا اور ایک دانشمذی میں میں کی کر بہاں الوسفیان مربح سے متحد ، انہیں از سر تو تیھنے میں کیا اور ایک دانشمذی میں میں کی کر بہاں الوسفیان کے بجائے محد الرسول اللہ کانام روسشن کیا۔

شمالی افرلفیت میں کی نئے علاتے مفترہ کئے۔ دومیوں کامر کر حضرت معالی میں کا کا دنامہ ہے۔ دومیوں کامر کر حضرت معالی کا کا دنامہ ہے۔ بیزید بن معاویہ سے اس جنگ میں شریک سے اور تسطنطینہ کی دلواد کے نیچے دفن کے کئے جہاں ان کا نام میڈی عرب کے دین کومنعارت کرآنا ہے۔

## تىسىرے ا مام

# ما اهن حدا ماه حسار المعالم المرافع المعالم المرافع ا

کیبط اصغر مرد کانات کے چیوٹ نواسے کا نائم حسین شا دوسی موٹلی جاب اون کے چیوٹ بیٹے شیر کی رعابیت سے آپ کو شیر سے گہاجا آب کی ولادت شیان کی اُدر سین میں ہوئی جھنوڑ نے آنکھوں میں تعاب دہن لگایا کان میں ا ذان کہی اُدر سین "نام دکھ دیا جو لوج محفوظ میں تکھا ہوا تھا ۔

بیدائش سے قبل اور بیدائش سے بعد بہت سے معجزات آپ کی ذات کوا می سے مسوب ہیں جن ہیں جبڑلی کا فاکب کر بلا لاکر دینا متفق علیہ ہے۔ آپ نے دہ مٹی ایکٹیٹی میں بھرکر آم سلم کو دے دی کہ جب یہ مقرخ ہوجا ہے آئے سمجھ لینا کہ میرا بٹیا قتل ہوگیا ۔۔۔ کہا جا آب ہے کہ دونوں بھا یوں کے چیروں سے ایسی روشنی ساطع ہوتی متی کہ جدھر جاتے، دات کا اندھیراکٹنا جا آیا تھا۔

حالت نمازیس نواسون کاپشت پر چرها اور حصنو کا سجد سے کو طول دینا مشہور واقعہ ہے۔ کا ندھے پر چردها فا اور طرح طرح سے ناز برداری کرنا مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ نواسوں سے متعلق حصنور کی کتنی ہی حدیثیں ہیں معراج میں حصنور نے باب جنت پرایک طلاقی نومشتہ ملاحظہ فرمایا تھا۔ "الندِّ کے سواکوئی النزنہیں ہے، محدالمند کے جبیب ہیں، علی الند کے مل فاطمے الندی کنیز ہیں جن اور سنین الند کے برگزیدہ ہیں جس نے ان سے بغض کی ، اُس برخداکی لعنت یُ

دوایت ہے کہ جناب آدم کی زیرجن اسمار کے ترسط سے قبول ہوئی تھی ادم م نے اُن کے یا رہے ہیں باری تعالی سے پوچھا شھا تو اُنہیں جواب ملا تھا:۔

" برسب انفنل ترین مخلوق بین : برمخر، بین محمود ، میرے نام سیشنق بین محمد برعلی بین علی عظیم ، مجھ سے نکلا ہے نام علی کا ۔ به فاظمی ، بین فاطرارض وسمار ، بین نے ان کواپنے نام کے حروف سے نتخب کیا ۔ بیس وسیق ، بین میس ، دونوں شتق بین میرے نام سے ادر ددنوں بہترین کا ثنات ، بیں ۔ عذاب و اوّاب ان کی رصا ادر ناراضکی برمخصرہے " (میں)

مختصریرکہ آپ ناناکی آنھ کا آبادا ، مال کے دل کاچین ، باپ کے جگر کا مکٹ اعتقدا در بورسے فاندان بیں ہر دلعر بز سقے مگر آپ کوچھوٹی سی عمر میں سب کچھ دیکھٹا بڑا جوکس کے دہم دکمان میں مبھی گزر نزمکیا شھا۔

نيرجى زمانه

آب کاس مشکل با بخ جہ سال کا ہوگاکہ ابنی آنکھوں سے ناناکودفن ہوتے دیکھا۔ بھراکیے کی قبر ریکھ وے ہوکرا خری سے الم کیا۔ اس کے بعد وہ مناظر بھی سنے آب کہ ابنوں کے بجائے غیرو نانا کے میٹر ریڈوکش ہوئے۔ مال نے دن دات گریہ و زادی کی۔ باپ نے وقت کے شدائڈ پر داشت کے گرمنہ سے افٹ نہیں کی سیسی نادی کی بابد شرایوت سخے بلکہ عین بشر لحیت سخے اس لئے وقتی اقتداد کے بعد جی علیم المرتب باپ کو هزیت کی ، تب بھی دل برخم کا بہاڑ ڈوٹا لیکن یا نے است نقامت میں قرق مذایا، بھر بھائی کے جگر کے لوٹھ کو کے ایس سے میں قرق مذایا، بھر بھائی کے جگر کے لوٹھ کے کا بہاڑ ڈوٹا لیکن یا نے اس سے میں قرق مذایا، بھر بھائی کے جگر کے لوٹھ کے کا بہاڑ دوٹا لیکن یا نے ان سب مثن ہوات نے صورت حال آئینہ کر دی تھی ۔

44 سال کی عمرس آب پراتن ذمہ داریاں آپڑی تھیں جن کو کوئی بغیرہی اٹھاسکا شماء آپ فخرانیاد کے بیٹے ستے بڑی تمانت کے ساتھ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اُسٹھائی اور دل ہی دل میں کہا۔

م بر در دگار! تو مجھ مرحال میں آبت قدم پائے گا ۔۔ نوسی جولیئے صبر دنجمل سے تیرے عربش کو ہلا کر نہ رکھ دوں!'' و فت کا دھارا

چہارجانے بلکہ وستم کی گرم بازاری سخی بنیعان علی کاخون آناادزاں بختا کہ معاویہ کے چندسکوں میں بک جا آ سخا۔ وصعی روایتوں سے نامروت نی اورالنگ کی سیرت ہی بنگاڑ دی گئی سخی بلک اسلام کی صورت بیں سبی آنار دو بدل ہو گیا تھا کہ اس میں مذکر والحاد کے داغ پیدا ہو گئے سخے جن کا بد آراج بھی یا یاجا آہ امام حسین یہ سب کچھ دیکھ دہے سخے۔ ماضی پرسی آپ کی نگاہ سخی علی نے مقاو خلالت میں پہلے خلافت میں پہلے خلافت میں پہلے خلافت نام ہری سے قبطے نظری پیم عوام النامسس کے اصراد بر اکسے تبول کیا اور نیا بت بیٹے بھر بھی انہیں نہر بینیا پڑا جسٹن فلاح انسانیت کی فاطراس سے دست بردار ہوگئے بھر بھی انہیں نہر بینیا پڑا جسٹن جا سے کے کہ ان کا دور دار در اور برا در ما حود عاصوں کی آنکہ کا کا نا بنا ہوا ہے انہیں پدر ذی و قار ادر برا در ما عالی مقام سے بہٹ کرا گئے۔ تیسرارامتہ اختیاد کرنا پڑے گا نگر منصب امامت پہنا عالی تھام سے بہٹ کرا گئے۔ تیسرارامتہ اختیاد کرنا پڑے گا نگر منصب امامت پہنا کی دوئی پرجاہ دافتہ او سے نیاز آئی تیسلمہ کی ہدایت کرد ہے سختا درجہاں کی دوئی پرجاہ دافتہ اور سے نیاز آئی تیسلمہ کی ہدایت کرد ہے سختا درجہاں کی دوئی پرجاہ دافتہ اور خاتی صحیح اسلام کی تلقین کرتے د ہے۔

حصرت معاویرهی این کُرداریس پخته کاریستے انہیں اپ ایک ہی فکرستی کر خلافت کو اپنی نادیں سے شاید دہ رسول کی براہ واست ولاد بیں سے ، حق شفا ان کا اسلام پر سے ، حق شفا ان کا اسلام پر سے ،

ا بنوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے بزید کو سرر ارائے خلافت کر دینے

کاعزم کرلیا تھا جس کے لئے مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ایم برطاکام کر چکے سے کوفہ
اور بھرہ کی زمین ہوارتھی بیکن بیعت سے مرکزی متھا مات مدینہ اور مکہ سے لہذا معالیہ
نے اپنے سادے عال کو ایک فرمان جاری کیا کہ ہم جگہ میز بدگی بیعت لے لی جانے
احنف بن قیس اور بعض دورا ندلیش بوگوں نے مخالفت بھی کی مگرامیرشام نے ہی وان کے لئے تیاد ہو گئے مگرامیرشام نے ہو کون کے لئے تیاد ہو گئے مگرامیرشام نے ہو کون کے انتخاب کی اطلاع دی تو وہ خود مدینے جانے کے لئے تیاد ہو گئے مگرامیرشا کی وہ میں انہوں نے پھر مدینے کا سفر کیا ۔ اب میں انہوں نے پھر مدینے کا سفر کیا ۔ اب میں انہوں نے پھر مدینے کا سفر کیا ۔ اب فول کی وہ ممام آدندودہ حربوں سے لیس ہو کر مدینے بہنچ مگر دیاں اجبادی کا استعمال کی وہ ممام آدندودہ حربوں سے لیس ہو کر مدینے بہنچ مگر دیاں اجبادی کی استعمال خطرے سے حالی نہ تھا لہذا انہوں نے اپنے کیسہ طلب سے عرف دو گؤں میں عبد الرحمٰن باہرنکا لے کیونکہ ان کی کا مرکز این میں باہرنکا لے کیونکہ ان کی کا مرکز المین کی محضرت معادیہ نے ڈورایا دھ کھایا اور آخریں میں کوعلی دہ میں دور تو تیں ہینے میں ۔

عبدالرحمٰ بن ابی بکرنے ایک لاکھ درہم تونہیں لئے نگر خاموش ہو کر میٹھ ہے۔ عبدالتُّدا بن عمر نے بیلے تو ایک لاکھ درہم وآلیں کئے لیکن تعیف شوا ہد سے مطابق بعد میں قبول کر لئے ۔

عدالتُدابن نبرخود فلانت كاميد وارتقد ده السي كي بيش كن كو تدل كو تدل كيون كرت .

حسکن این علی خودمعاً دیدکو غاصب قراد دین<u>ة سنتے</u> توبی<sup>ت</sup> ید جیسے بدگردار مومان لین کاسوال بی کیاشتار

ره گئیں اُم المومنین تدوہ موسا دیہ پربرسس پڑیں۔ اسھوں نے معاویر سے محدبن ابی بکر المجر بن عدی اور دیگر صحابیوں کے تعل کا محاسب ہرکیا اور کہا د۔ "سنخین بی سیمی نے اپنے لائق بیٹوں کو قلافت نہیں دی یتم اپیعن نالائق اور بدترین بیٹے کو ولی عہد بنار ہے ہو۔ مترم کرناچا ہیئے تمہیں ! میاسی ذہن کا معادیہ الیں حجر گویں کا انٹرکیا لینا ، وہ اس سے کہیں زیادہ سلخ گھونٹ پی چکا شفاد اس نے خاموش سے سر تھیکا لیا ، ایسے شاطرانہ سکوت کو جلم سے تعبیر کیا جاتا ہے !

نیکن اس سے حفزت معاویہ اس نیتجے پر پہنچے کہ مخالفین میں شین ابن علی سے اگر تعرف میں ابن علی سے اگر تعرف مذکی جائے ہوئے ہوئے کے مگرام المومنین بیزید کی داہ میں سدسکندری بھی بین سکتی ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے لئے ایک منصوبہ بنالیا اور اسکے دن دات سے کھانے کی دعوت دے دی جمفرت معاوی کا دمشرخوان پہلے ہی سے مشہور تھا۔ اس لئے کسی کو شنبہ سے منہیں ہوا۔

مائتھ والیوں کا منہ بند کر دینا امیر شام کے لئے کوئی مسئد نہیں شا ہوسکتا ہوسکتا ہے کہ نہ اپنی کا طرح وی گئی ہو می ہوں یا سوے کی مبروں سے منہ سی دیا گیا ہو ۔ میھر بھی کی منہ من کو بھنگ مل ہی گئی \_\_\_\_ نیکن حصر ن معاویہ سے بوچھنا کون ؟ وہ تورات ہی میں کوچ کرگئے ستے ۔ ہی میں کوچ کرگئے ستے ۔

## حضرت معادية كانتقال

معادیہ کوجب مرنے کا لیقین ہوگیا تورید کوبہت سی وحتیں کیں عبداللہ ابن بیر سے ہوست بادر ہے کی اکید کی اور ہدایت کی کہ خبروا رحسین ابن علی سے کوئی تعرف نہ کرنا ۔ وہ تیری بیعت نہیں کریں سے۔ پھرا کی وحیت نام سخرم کرایا جویزید کی خلافت کے لئے عضا اس میں مکھوایا کہ میزید عدل والفاف کرے اولا دعثمان کو مقرب نبلتے اور جو مخالفت پر کمرستہ ہو اس کا قلع تمع کہ دے۔

۵ار جب یا ۱۴ رجب سنای ۵ مسال کی عمرس شام کاده حکمران اینے انجام کو مہنما حس کا جاہ وسٹ مع قیصر دکس رکی کو مات کر کیا تھا۔

یزید تسکار کے لئے گیا ہوا تھا۔اس کی عدم موجودگی میں باپ کی تدفین ہوئی جب وہ پلٹ کرآیا توباپ کی فبرر چاکر بہت رویا سپھرا پنے دنوں کو عبداور را توں کو تب برآت بنانے میں مگ گیا۔

## مريز بداين معاوير

تنام کایتر نیرو" رجیست بیسی اس تخت خلافت پرتمکن بواجو دیمت لاله این مصنسوب سقاد اس کا تقدس برطرح یا مال بوجها شقا بیمرسی اسلام کی دوایات اس سعی اس سے دالت بیمجی جاتی سقیں \_\_\_ مگر سجلا بوحضرت معادیة کاکم انهوں اس سعی اس سے دالت بیمجی جاتی سقیں \_\_\_ مگر سجلا بوحضرت معادیة کاکم انهوں اس میٹے کو بیٹھا دیا شھاجو آیام جا ہمیت سے انسسفان کا تو اتھا ہو ایام جا ہمیت سے الوسفان کا تو اتھا ہو

خوزيزى كي جن دانشانوں كوشام كے مخت دياج نے جنم ديا تھا ، وہ تويزيد

کانسل ور شریحی - اولادر رسول سے عدادت آبائی طراقیت سی ، زبد و تقوی سے شمی مرست میں شامل سی ، نبد و تقوی سے شمی مرست میں شامل سی ، نشراب کی برستی داتی خیاشت سی بیاس و طعام کا ذاتی خیاشت سی بیاس و طعام کا ذوق سلیم بایب سے زیادہ سے اور اس کے دریار کا شابا ناظم طراق فسط نطینہ اور مدائن کی شوکت و سطوت کو شرمندہ کردتیا تھا۔

یزیداگر شخت خلافت پر بینجا نه بوتا توعیش بیندی بین سلاطین عالم کے لئے
آپ این نظیر سخا۔ ادب کا دلدادہ اور سن و شباب کا گرویدہ سخا۔ و وق جمال
اس بلا کا دکھنا کہ کسی حبینہ پرلیک نظر وال کرناک نقشے کا تناسب اور اعضا ہے جانی
کا آبنک نا و لیناسخا۔ یہ اور بات ہے کونفس پروری میں اس کو یہ اقبیا زند دہنا کہ
یہ شخلہ جوالہ اس کی بہن ہے یا ہمی کیز جواس کے باپ کی زینت بہتر رہی ہے۔
بلاشہ ایام جا بلیت میں محرفات ہوس کا نشا نبن جاتی شخصی
اور کوئی معترض نہ ہوتا کیونکہ اس حمام میں سب نشکے سخے نگراب تو
اسلام کا پیغام عرب وایران ، معرو روم ہر کیکہ بہنچ چکا تھا اور یزید
اسلام کا پیغام عرب وایران ، معرو روم ہر کیکہ بہنچ چکا تھا اور یزید
د شرم وجا کو بالائے طاتی رکھ دینا اور ہو بھول اس کولیندا آتا آھے
مسل ڈوالی تھا۔ کون اس کا روکن والا تھا اور کون اس کولیندا آتا آھے
مسل ڈوالی تھا۔ کون اس کا روکن والا تھا اور کون اس کولیندا تا آھے

ناریخ لاکھ کوشش کرے گریز بدکی بداعالیوں کوجینا بہیں گئے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر رہے گئی کہ بنی امیتہ کی حکومت ایک عیرمشری حکومت تھی کوئی حکومت جس کی بنیا دجہ والت دوبر ہوکھی بھی اسلام حکومت نہیں ہوسکتی انہوں نے اسلام کی روح حریت وجہوریت کو عارت کیا اورمشورہ اجماع امت کی جگہ محق غلبہ جابرا نہ اورمکر فلاع پر اپنی شقی حکومت کی بنیا در کھی ۔ ان کا نظام حکومت مشرکعیت اللہیرنہ تھا بلکمحف اغراض نفسانیہ ومتعاصد سیاسیہ ایسی حالت میں عزود مضا کہ کا کہ ایک متعالم کی جاتی اور حق و حربیت کی راہ میں جہاد کیا جاتا ۔" (کہ)

مولانا الوالثكلام أزاد كے الفاظ سے اس خيال کومچی تقویت بینجی ہے كہ جو علما رحكومت شام سے والبت سقے ،ان كا سكوت شرعی طور پرمجر مامة سنفا۔ كو ئی ایک اً واز تواسطی نگرناالفدا فی ہوگی ، اگریہ مذکہا جائے كہ آ واز اُسطی توزیان برش بشر سے قطع كردى جاتی اوركشت نگانِ اسلام میں ایک یا چذكا اضافہ ہوجاتا۔

تشد کے اس طوفان میں مجان علی کا جوعا کم خفا، وہ تو تھا ہی لیکن وہ گل سے محفوظ نہ سے جوجذبہ دینی کی جرات رندانہ میں مخالف بن کر زبان ہمی بلائیے لہذا وقتی طور پر نا بیّد کے سواتر دیدکا لفظ ہی تعنت سے نکل کیا تھا۔ اس لئے شاہا فظام اور دیسانہ مزاج کی مطلق العنافی بڑھتی دہی اور بیزید نید نے حکم دے دیا کہ مدین نے ایک ایک آدمی سے بیعت کی جائے (ورجوسزنا بی کرے ، اس کا سراڑا دیا جائے ۔ دیا جائے ۔ دیا جائے ۔

ولیدبن عقبہ والی مدینہ کوحب بیزید کا فرمان ملا تواس نے عداللہ ابن ذہیر اورامام مسلین کو بلا بھیجا ابن زہبر تھے چلے گئے۔ امام سلین تیس بنی ہاشم کو لے کرملا قات کے لئے روانہ ہوئے۔ بنی ہاشم یا ہر شہر گئے۔ امام اندر واخل ہوئے تو ولید نے عزیت کے ساتھ بھایا ۔ معاویہ کی خبر مرک شنائی اور بیعت بیزید کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ، میں اپنے خیال کا اظہار مجمع عام میں کرنا چاہتا ہوں ۔ ولید کل آنے کا وعدہ لے کراپ کورخصت کرنے ہی والا تقاکم دان بول اضفا ؛

' حسین اس دقت تبھے سے نیکل کئے تو پھر اسھ منہ آئیں گئے ۔۔۔ " امام سین کوسنتے ہی جلال آگا ، آب نے بلندا واز میں فرمایا ۔ ورکس میں دم ہے کہ سٹین کو اتحاد لکا سکے!'

بهادران بني المثم اس أواز براندر داخل موسكة مكرامام في مجماعي الدروا

كرديا إدرايين جان نأرون كرما تفواليس موكة.

یزیدکا دومراحکم حب صادر مواکر مشین کا سرا نارکر بھیج نسے نوعقبہ کا بٹیا بڑے مخسسیں پڑلگا، کیونکہ مدینے میں مزدلی مخسسیں پر ہاتھ ڈالنا آسان مذتھا اور تعمیل مذکر نے میں مزدلی یہ میں منتقب اس نے حکمت عملی سے کام لے کرا مام مسین کوکی وربعہ سسے اس کی اطلاع کرادی اورامام حبین نے سمجھ لیا کہ مدینہ چوڑ نے کا وقت آگیا۔

کوذر شیعان علی کاکڑ ہو رہا تھا بطلم سہتے ہتے ہیے کھے مٹی بھروک مرسینے پرتبار سے ادرامام حسین کے باس خطوط کے انباد لگ گئے سے کہ آپ کوفہ آبی اور ہماری ہوایت فرایش اوائم وقت کی حیثیت سے آپ کی ذمہ دادی سے کہان کی شرع سکت کمیں لیکن بڑے جو مراط عمل جھوڑا تھا اس کو بھی آپ نظرا نداز نہ کر سکت ایک ادادہ کیا تھا ؟ یہ تو آپ نے فاہر نہیں فرمایا، مگریم باش تم ہے کہ آپ کا ادادہ کیا ہمیں تنا، وردنا ہل بیت کو لے کر وطن سے نہ لگتے، هرف جو انان بن ہا شم کوسا تھ کے ایک کا مہیں تنا اپنی سعادت سے کے کہ کا مہیں تنا اپنی سعادت سے کے کے دو ایک کا اعلان کرنے کے بعد آپ کی مرتبہ نانا کے دو صفے پر کے بیفیناً فرار کی ہوگا کہ ایک کا مہیں ہو گئے مرادہ کی مرتبہ نانا کے دو صفے پر کے بیفیناً فرار کی ہوگا کہ ایک مرادہ تک کا شارہ کرت ہیں۔ کی ہوگا کہ ایک مرادہ تک کا شارہ کی کرائے ہیں بیا ہوگا ہو دہ شمادت کا اشارہ کرتی ہیں۔

عبدالسّرابی عباس ، محد منسبہ ادر عبدالسّرا بن جعفرادر دیگر بزرگول نے آپ
کوردکا جن کہ بورے مدیعے نے حفاظت کا دعدہ کیا گرآپ جانتے سے کرنی میہ آپ
کا پیچیا نہجے ڈی چورٹیں گے۔ دہی ہواکہ مہررجب منٹ کا کو مدیعے سے روانہ ہوکر سارشبان
کونگ بہنچے ڈو محقوظ ہے ہی دنوں بعد شام سے جاسوس حاجوں کے بناس ہیں آپ
سرزیین پر وارد ہونے لگے کیونکوائی کہ سعدابن عاص نے مدین ہی ہے گرآپ کے
عرب سے میز برکومطلع کر دیا متحا اور بزید نے کیے ہی ہیں آپ کونٹل کا دبین کامفویہ
مزالیا سے

مدينے كامسافر

امام حین چارماہ کے میں تقیم رہے مگرحب آپ کولفین ہوگیا کہ تھے دوران آپ پر فائلا ما حمد ہوجائے گاتو آپ نے عرم ج کوعمرے میں بدل دیا اور طوات کیدرے ۲ ذی الجے سن جو کو کئے سے عراق کی طرف دوا ما ہوگئے۔

كوفي كالسفير

اور کھی ایرالومنین حفرت علی کا دارا انحداد را ہی بہت کے فرائبوں سے براٹرا تھا مگرجادی الی فی سائلہ ہو کو صلح من کے بعد سے حفرت معاویہ کے قبضیں ایک متعا اوراس پر زیادین ابید کی قام راز حکومت تھی۔ زیاد نے چُن جُن کر بہت کے مردن وہ سختے من کے ساتھ کی فائل کی طاقت تھی یا بو تقید کر کے جھٹ کے سختے ۔ ایسے لوگوں کے علادہ عمر علی نام کی کو کی سنتے کو ذیک ، اطراف وجوان میں بھی یائی نہ جاتی لیکن مشیعوں کے علادہ عنر جا بنداد میں بھی یائی نہ جاتی لیکن مشیعوں کے علادہ عنر جا بنداد وک سبھی زیاد کا نشا کہ میں اور حلق نے اطمینان کا سانس لیا ،

اورجب بزید کی بیعت لی جائے نگی تودہ لوگ ،جن کے دل میں درا سے حمیت

اسلام باقی عنی اوه ذہنی طور پر بغاوت کے لئے آمادہ ہو گئے ، بہی وہ وقت تھا ہو۔
امنیں امیر المؤمنین کی صدافت یا دائی اور دلوں میں اساس پیدا ہواکہ امنوں نے
انی کی اُل سے اچھا سلوک بہیں کیا مگر ہر دودھ کا اُبال تھا اور بہت جلد شناہ ہو
جانے والا نشاء پھر بھی ایک دفتی جذیبے ہیں مختلف گروہوں نے حصرت امام مطین کو
خطوط تھے نٹروع کر دینے اور پہنے نئین چارچار آدمیوں کے وفد کے ساتھ حشر
امام سین علیال اُم کی خدمت ہیں بہنچنے لگے۔ آہمتہ آہستہ خطوط کی تواد ہزاروں
مک بہن ہے گئے۔

رنول کانواسہ پر اہی انس نوں کی دہبری کے لئے ہوا تھا۔ اس کی نظر میں دیے کا وجو دہجی دین حکومت پر بوجھ تھا، نگریزید بن معا ویرجو مترافت انسانی کی سطے سے بھی گرا ہوا تھا، ایسے بی قرض تھا امام کا کرعوام کی اکثریت امہیں آواز دے نو وہ بڑھ کر د تنگیری کریں، نام احتیاط کے طور پر امام شین نے اپنے چیرے بھائی مسلم بن عقبل کو ۵، رمضان مسلم کی فرفہ روانہ کر دیا جو دو بچوں کوسا تھ کے کہ عادم سفر ہوگئے مسلم کی بیری اور باتی بھے امام شین کے ساتھ رہ گئے۔

۵رفدال کوجام ارد کو فرہوے اور جاب خمار آپ ابوعیرہ تعقی کے مکان
پرتیام فرمایا بیندروز کے اندر اٹھارہ ہزارا دیموں نے جائی کم کے ہی پرمیت
کہ ل ۔ ان پس شیعہ بہت مخولے مقے ۔ اکترمیت ان لوگوں کی تھی جویز پر سے متنفر
سفے یا جن کو معاویہ کا ساتھ دے کر بھیا وا ہوا تھا ۔ چا بخہ وسط ذی قود سے ہی گیا۔
جناب سلم نے عابس ابن ابی شیب شاگری کے اٹھ ایک خطر خدمت آگام میں ہے گیا۔
خارب سلم نے عابس ابن ابی شیب شاگری کے اٹھ ایک خطر خدمت آگام میں ہے گیا۔
ہوا خوا ہوں نے خیبہ خیبہ یونید کو اطلاع کر دی اور پر بدنے نعال کو معرول کر کے
موا خوا بول نے خیبہ کو اطلاع کر دی اور پر بدنے نعال کو معرول کر کے
ما میں بھرہ عبیدالیوابن ذیا دی کو کو فد کا حاکم بنا دیا ۔۔۔۔ اِسی دوران امام عیبن
کے بعض خطرط ابن زیاد نے کی طرف کے جو اگام نے بھرہ کے بعض قبائل کو بکھے سے ۔
معرف خطرط ابن زیاد نے کی کو ایس سال یک محاویہ نے حکومت کی تھی اور کھوں

کرگے کے بھرآب گھوڈ سے بنجل من سے اور زین پرآتے ہی گرفتا رکر لئے گئے۔
دخی شیر سخک اور بیڑ ہوں میں جکڑے ہوئے کے باوجو دستیر تھا۔ تیوں
سے علی کاجلال اور لیشرے سے اسلام کا کمال برس رہا تھا۔ ابن زیاد سفا کی اور
قساوت کے ساتھ بیش آیا نگرآپ بدکوئی انٹر منہوا۔ آب نے اس کے ہرسوال
کا جواب ایمان افروز لب والجہ بیں دیا اور اموی دریڈہ وہنی کو لا جواب کردیا۔
سعدابن ابی دقاص کا بٹیا عمر وسمی دربار میں موجود تھا۔ جناب سلم نے اس سے
مخاطب ہوکر کہا۔

" توایک طرح سے ہما دا دستہ دار ہونا ہے بہتھ کو دصیت کرنا ہوں کہ امام حسین کو ایس کے امام حسین کو امام حسین کو ادر تلوار بیچ کرفلاں کو سامت سو درہم اداکر دے اور باتی سے میری میت کمی منام پر دفن کر دے :

ابن زیاد معادیه دیزید کی تعرفیس کرد با شما اور حفزت علی امام حسین

اور مفرت عقبل كوكاليال دے دا سما حفرت مظلم في حج كركها :-

" عبيت إيرتير على ننى بات ننبي ب تيراباب ستح سع زياده بداطن

تھا۔ جھوٹے تیری میراث ہے ۔۔۔۔ "

ابن زیادے اس سے زائد موقع مزدیا جم دے دیا۔

و اور لے جا کر گردن کاٹ دی جائے ۔۔ "

لوگ نشاں کشان جنام بھی کو بالاخا نے پر لے گئے اور بگیرین حمران کی تلوا فیفامیں بلند ہوگئی مسلم کا ڈخ گعبہ کی طرف شخا اور آپ قرما رہے ستھے۔

" أب بدأ خرى سلام مو ايا باعبدا لَنَدُ الحسين إ

دوسرے ہی کھے آب کا سرکٹ کرنیچے آگا۔ اس کے بورمیط کی ہواجہم بھی بالاخانے سے پیچے بھینک دیا گا۔

اسٹارہ ہزاربدیت کمنے والے دور کھڑے دیکھ رہے ستھے ان میں کوئی مشید کو گئی مشید کو گئی مشید کو گئی مشید کا دیم ا منتھا ، سبٹ بعانِ معاویہ سنتے جو خود معاویہ کی طرح اپنی اصل کی طرف بلیٹ کئے ستھ ا بُنَى اور علم مے جدید مردہ رس میں باندھ کرسر بازاد کھنیجے گئے سیھر ہانی ہے منظم کے جدید مردہ اس میں باندھ کرسر بازاد کھنیجے گئے سیھر ہانی ہے منظم والوں نے لوگر دونوں لاسٹیں لےلیں ا درانہیں دفن کر دیا۔ اس طرح افریکی منظم ہمری کو کونے بیرسیکن کی سفارت اختنام کو بہتے ۔

مناب سلم کے د دینے محدا در ابراہم فاضی شریح کی بناہ میں ستے۔ برحالات دیکھ کر فاضی شریح کی بناہ میں ستے۔ برحالات دیکھ کر فاضی نے ابیم بھیج دیا کہ مدیم جانے دائے فار فاضی کے ہمراہ چلے جائیں مگر قافلہ روانہ ہوجیکا تھا اور ساسنے جاتا ہوا نظر

آردا تھا۔ اسرے بیکوں کورامتہ وکھا دیا کہ دَدار کم فافلے سے جا کمیں ۔

بیج تیزی سے چلے مکر قافلے کو مذیا سکے بلکہ اموی سپیا، نیوں کے ہمتوں پڑ کئے ۔ ابن زیاد سے انہیں زندان میں ڈلوا دیا \_\_\_\_ ایک تیاس کے مطابق کر ملا کے اسپروں کا قافلہ حب کو نے بہنچا تو یہ بیجے تید خانے میں سنتے ۔ مرت وہی نہیں پورا تید خانہ مجان علی سے سمرا ہوا تھا۔

بیج دن بحردده رکھے۔ شام کو بوکی دوئی اورگرم یا نی سے افطاد کرلیے
ان کا بیشتر وقت عبادت ہی ہیں گزر تا شھا۔ اس معول کو دیکھ کوایک دن دارد فعر
زندان مشکود نے ان کے حالات پوچھے اور خاندان رسالت سے ان کی دانسٹنگ
کے سبب بڑی مجت سے بیش آیا اور رات کی تاریخ میں بحوں کو شہر کے یا ہر چوٹر
آیا ۔۔۔ مشکود اس بحرم میں پکر ایک اوراس کی جان حرب علی کی بھین بط چڑھ گئ
اس خاند کیس و شخری کا مشہر ، بیچے داہ سے سمٹ کئے اور تھا کو ایک چھا وی کو کئی کے اور تھا کو ایک چھا وی کے کنار سے سوگئے۔ جسے کو ایک جھا وی میں چھپ رہے واقع سے سرپیم کو ایک جھا وی میں چھپ رہے واقع ت سے سرپیم کو ایک جھا وی میں چھپ رہے واقع ت سے سرپیم کو ایک جھا وی میں چھپ رہے واقع ت کی جگ دایس کی آئی ہی شفقت کی جمک دیکھ کو ایک جھا وی میں جھپ رہا دیا۔ کنیز نے کھروالیس آگر اپنی میں شفقت کی چک دیکھ کو ایک متعلق سب تیا دیا۔ کنیز نے کھروالیس آگر اپنی مالکہ سے سادا حال کہ سے سادا حال کہ ہے۔ ایک ماشو ہرسی فت دیمنی ایکس سے بھی کو کے گئی۔
مالکہ سے سادا حال کہ ہو سنا کہ اس کا شو ہرسی فت دستی ایکس سے بھی کو کہ گئی۔

كوكهلا يلاكر تنهدخاني سوسلاديا-

آبن ذیا دغاد آل رسول مین آناکشر تھا کوئی جانور بھی علی کے نام برسرالآبا تواس کو ذرئے کرڈوا لآ ۔ بیجوں کی اس کو اتن فکر بڑگئی کہ اس نے جہار جانب آدمی دوڑولئے \_\_\_\_ حارث بن عروہ دن بھردوڑ دھوب کر سے سنب میں بلٹا اوس کھانا کھا کو استر پر دواز ہوا تو اس کو ایک طرف سے سائنوں کی آ واز محسوس ہوئی وہ اُسٹ کر کھڑا ہوگیا اور دہے یا دُن اس طرف کوچل پڑا۔

حصرت منظم کے بچوں نے رسالنماتی، امیرالمونین ، فاطر نہرا ، امام مسئن الر حصرت شلم کوخواب میں دیکھا شفا ادر جو نک کرا میس میں دھیرے دھیرے باتیں کرہے منظ کہ حادث اندر داخل ہوا۔ اس نے دونوں کو بال پیٹر کر کھینیا اور دریا نت کیا۔

و تم کون ہو \_\_\_\_ باتر

بیوں نے مہم کر تبادیا ، پھر کیا تھا۔ دونوں تنہوں سے رُضار طابِحُوں سے لال ہوگئے: اس نے ان سے احقہ یا دُن یا ندھ کر ڈال دیئے۔ بوی مِنْت سماجت کرتی دہی مگر جلاد نے ایک مڈشن \_\_\_\_ جسے کو انہیں لے کرچلانو بوی نے رامتہ ردکا۔ ظالم ' نے مومنہ کو الوار مار دی۔ بیٹیا اور غلام مزاحم ہوا تو دونوں کو فتل کردیا اور بیوں کو دیا کے کنارے تک کھنے لے گیا۔

اسفوں نے الت جو کر فرشامد کی کہ با زار میں بیج فوال یا این زیاد کے پاکس مے میں مگردہ مذمانا ۔ اُخر بیجوں نے کہا ۔

"اجمامين دوركوت نمازيره لين دے \_\_\_"

" تماز کچوفائدہ بہنچاسکی ہے تو پڑھ لو۔" اس نے کہا اور بیجے وعنو کرے نماز کے لئے کہ موار سیے وعنو کرکے نماز کے لئے کھڑے ہوگئے لیکن اسفوں نے نماز اداکرے وعائے لئے اسمال سے کہ بڑے بھائی گی گردن پر بلوار بڑی ۔ بلون نے اس کی لائن اُٹھاکر دریا بیں بھینک دی گروہ پانی پرتیرتی رہی، جب چھوٹے بھائی کی لائن بھی دریا بیں گری تو دونوں لائٹ بھی دریا بیں گری تو دونوں لائٹ بی بہتی ہوئی ایک دوسرے سے اکوئ گین اور بانی کی تہریں غرق ہوگئیں۔

یہ ہوا بخام کونے مے سفیرالی الحق کے بیجوں کا سے جن کا خون (درات الح بیں مسلمانوں سے اپنی ہے گذاہی کا محاسبہ کرر الم سے ا

جبرت ہوتی ہے اس فلسفہ عقا مَد بیڑ حب زیاد اور ابن زیاد جیسے لوگوں کو <u>صلا</u> يار حمة التربكها جا أب، جن كا اسلام ناب كرنامكن مى تهس بعد اسلام انسانية كيدية أي مقا إور حولوك انسان إور انسانيت دونون محت قاتل بون الت محر حقي ب فتدی دینے والے مرجائے کون سے عالم ہوں سکے ۔۔۔ اور جورسول کے جہنوں اوران سے محیت کوے والوں کا بلامید یا خون بہایت ، اعقین دارہ اسلام میں کوئی مقام ولانے والے فقیرکس اسلام کے فقیر کہلائیں سے سے عبیداللہ ابن زیا كاتربي عالم تتفاككس ككمرس إكرفاظمه بإادلا د فاطبط كانام سجى لياجانا تدوه كمصرمنهدم كردتيا . كوفراورنواح كوفريس على كم مان والول كاكوئي وجود مذ متها الكادم كا رسی گوشنه بس کوئی بوژها بیرا بو کا تداس پرسی اس کی نظرمی منگی مونی سخیس ان ہی یں ایک برگزیرہ تحفیت حصزت میٹم تماری مبھی تنی جو کھوریں فردخت کرے گزیسر كرت ايك دن ابن زيادت أن كى كرفقارى كاحكم دے ديا جھزت ميتم ع كرت سيّ ہوتے تھے این زیاد سے عمرین حرمیث کو تاکید کی گھ استے ہی انہیں کیا جاتے عریجے واپسی پر آپ کو فا در کیبہ سے جا کر مکیٹ لایا ا در ابن زیاد سے سامنے بیش کر دیا۔ اس نے منتم س کی سے کہا۔

"على ابن ابي طالب يرتبرًا كرد"

ر یں ۔۔ اور علی پر تبرا ایسیٹم نے جواب دیا اور ابن زیاد قدر سے بلند اوازیں بولامیٹم کی تیورلوں پر بل بڑے گئے گرامفوں نے صبط سے کام لیا۔ امیرے مولی مجھ اس کی خبردے چکے ہیں "میٹم نے بڑے اطبینان سے جاب دیا پھراسی مسلے میں وضاحت کی " مجھ عمرین جرمیت کے در واز سے برسولی دی جا سی زبان کا ٹی جائے گی ۔۔ پر سنے دال میرے دونوں منصوں سے خون جا دی ہو مارچیاتو میں زبان چھوٹر دوں گا تا کہ تہا دے مولا کا کہنا حجوظ ہوجائے " ابن زیاد نے جواب دیا اورجلاد کواشارہ کیا جومرو قت درباری موجودر تماسما۔

جنائج میٹم تمارک استدیاؤں کاٹ کرسولی پر لسکادیاگیا۔ اب اس کو ایمان کا مجزہ ہی کہا جا اسکا ایمان کا مجزہ ہی کہا جا اسکتا ہے کہ منٹم مذیحے نہ چلائے۔ خون بہنار یا اور آپ امیرا لمومنیں کی حیثی بیان کرتے دہد سے عرب حریث مے در دان سے یہ سول پر حیا معلا کے سے ایک انوہ کنٹر جمع متعا اور آپ کی زبان بڑی تیزی سے جل رہی متنی ۔

من لے ، جس کوش ننا ہے۔ یں قیامت کک بیش آنے والے واقعات بیان کرنا مہوں گا۔ بھرآب نے کہنا منروع کر دیا۔ فلاں وقت یہ ہوگا، فلاں وقت یہ ہوگا۔ ؟ روانی کا برعالم تھاکہ جیسے آپ کوسب کچھ از بر ہو ۔ لوگ ایک سکتے کے عالم یں شقے ، جیسے کھڑے مورے مورے ہوں ۔

ابن زیاد کو فرراً اس کی اطلاع دی گئت اس کو ڈر ہواکہ علی سے اس معجز ہے سے کہیں وگوں سے دل ان کی طرف میسر خرجا میں اس سے زبان کا طب دینے کا حکم میل جلاحب ان کی طرف بڑھا قرمیٹم جینے اصفے۔

" ملعون میرے مولا کو حظیلانا چا تہنا تھا۔۔ ان کا قبل مصلا جھڑا ہوسکتا ہے!"

زبان کھ گئی ۔۔ خون اس کٹرت سے بہا تھا کہ میٹم اسی عالم میں جا رہی ت ہوگئے۔

ایسا ہی ایک واقعہ رمشید ہم بری کا بھی ہے ۔ ان کی گرفتاری کے لئے بھی ابن نیاد نے آدمی مقرر کئے ہتھے مہ ۲ ہر ذی الحج مسئلے کو وہ پکڑ کر ابنِ زیاد کے درباریں لائے گئے ۔ اس نے پوچھا ۔

"متہارے دوست نے نہیں بھی کوئی خبر صرور دی ہوگ 'بُج ''اُں ، فرمایا شفاکر میرے استنہا ذی اور زبان کا ہے کہ سول بر تیٹے ھایا جائے گا' آپ نے بتایا اور ابن زیاد نے کہا۔

اس کے ساتھ ہی است دہ کیا اور سپامیوں نے آب کی رسیاں کھول دیں میں رشید ہجری جب جانے لگے توجیج کرلولا۔

" والبين لاقر، اسے \_\_\_ !

ساميون في مركم إلى توابن زياد في كهار

و واقعی تبهارے کئے اس سے بہترسزانہیں ہوئی در نرتم جب مک زندہ رہو

کے، ہاری حوں کودتے رہوگے!

ایک لحظے تک وہ حا توسٹس د ہ بھر کھنے لگا۔

" ایھا، بی تمہین منل بھی کرنا ہوں اور تمہارے آ قامے کذب کو مھی نابت

کردنگا\_\_\_\_\_س

بمراس تے جلاد کو حکم دیا۔

واس کے استھ اول کا سط کر چھور دو "

جلادے حکم کی میل کی اور رست بدیجری کو دارالا مارہ کے بام لے جاکر جھوڑ دیا

ي. رست بدي بيلي ساته سقي وه روريس سقي اس في بلك كرابي جيا

"بایاگیا تنظیف ہورہی ہے گئ

"نهیں بالکل نہیں ٔ رشید نے شکفتہ کہتے میں جواب دیا " بس انتی تطلیف ہے عسے کوئی معمولی خرکت ہی ہوئ

تماشاد یکھنے دالوں کا مجمع لگ کیا شھار شدہ ہمری نے بھی وہی کیاجس کا مظاہر میشم تماد نے کیا تھا۔ ان کی زبان سے مدح المیرالموشین کے دریا اُبل رہے تھے اور سننے دالے ایک کیف میں شینے جارہے سنے آخر دہی ہوا، ابن زیاد کوزبان کا شد طالع کا حکم دنیا پڑا ا درا ہل کو ذہ نے دیکھ لیا کہ تگی تو علی ان سے شیدا کی تبھی کہتے معجز بیان ہوتے ہیں ۔ گرفدانے ان سے طوب پرمہری لگا دی تھیں یا وہ طبح بیان ہوتے ہیں ۔ گرفدانے ان سے طوب پرمہری لگا دی تھیں یا وہ طبح دنیا میں انتے اندھے ہوگئے سنتے کہت کی روشنی دیکھ ہی نہ سکے۔

کونے کے ان حالات بین فتل امام کی نیاریاں بھی ہور ہی تھیں اور نجیاری فرج ں پر فرصیں جمع ہوتی جا رہی تھیں جس کے احکام روز دستن سے صادر ہو ہے تھے۔

## مرینے سے کربلا کی طرف

الم كوردك والون بي دو مرے بزگون كے ساتھ عبدالله ابن عمر جى ستے - اسموں

نے بھی کیا۔

" کونے والے اعتبار کے قابل نہیں ہیں ۔۔۔۔ " محر حفینہ اور عبداللہ ابن جفرنے دائے دی

" اچھا آپ مہیں ڈکتے توعور توں اور پچوں کومذ لےجائیے''

مشوره برامعقول سالین امام علین لونے کو نوجا نہیں دہے ہے، انہیں تو برایت کو ناسخی اہل کو فری بھی ، بزید اوراس کے عمال کی بھی اس لئے عورتوں اور بھوٹ کی موجود گی آپ کے منصب میں حاکل نہ ہوگئی بخوداً کخفرت امیرالموسنین اور امام عن کی میرتری مشعل راہ تھیں۔ آپ کی زندگی اسلام اور حروت اسلام کے لئے تی اس کے لئے تی اور کھے گذر سے حالات میں بھی آپ کے جھائی عورتیں اور بھے شان اور کھے گذر سے حالات میں بھی آپ کے جھائی عورتیں اور بھے شان ان کے بیغیر کی اما مت تھیں لہذا وہ کسی بد عمایات کی تعربی ایس کے ان ان کے بیغیر کی اما مت تھیں لہذا وہ کسی نوازہ ہو سکا مروان کی دو من آپ دبھو چکے سے ۔ اس لئے سب کو ساتھ لے جانا ہی مناسب سے اہلی بیت رسول کی ذمر دادی آپ پر سنی جب کو کسی دو مرب کے میں دو بر بھی نیاد من اس کے ماسوا خود جانب زینہ اورام کلؤم بھی سائی کے چوڑ نے بر نیاد من سفیں مدینے بیں جب عبدالتہ ابن عباس نے بہی بات ہی تھی توجا ہے ڈینٹ نے سے سئیں۔ مدینہ من لوکا تھا۔

بیس بردہ سے انہیں ٹوکا تھا۔

" آپیٹین کو مجے سے جُراکرنا چاہتے ہیں ، ہم تو نہ چوڈیں سے اپنے بھائی کو ۔۔ اور سے معالی کو ۔۔ اور سے معالی کو اس محالات پر ایک اُجھٹی نظر ڈوالی جائے تو ا مام حشین کے برمحل افدام کی عزورت بھی میں آبین اُو میں اُس کے بعد مصرت علی نے جب پورے اُمولی دین کے نفاذی کو مشت کی تو لوگ اسلام بیں لیک کے عادی ہو چکے سفتہ اس کے دین کے نفاذی کو مشت کی تو لوگ اسلام بیں لیک کے عادی ہو چکے سفتہ اس کے

پابندیوں کی تختی استیں ناکوادگردی ایسے بیس حضرت معادید کی رہشہ دوانیاں ابناکام کرکیتی ادر صفرت علی کا عہد ناکا میوں کا نسکار ہو کیا رہے معادیہ کا زمانہ ستم لائی شرع ہوگیا۔ سابقہ دورخلافت بیس آنا تو کہا ہی جاسکتا ہے کدروجے اسلام کسی نہیں حد نگ باخی ستی تسخیری ہمات میں اکثر متفامات بر جینگیزین کے مطاہرے صفر در ہوئے لیکن ان کی ذمہ داری خلیف وقت پر ڈالی نہیں جاسکتی مرکز مدینہ سے جو ہدایات جاری ہوتیں ان میں مفتوحین سے انسانیت کا سلوک کرنے کی ہدایت کی جاتی یعق جرنیوں نے ایام چا بلیت گاکردار اداکیا تو قصور وار وہ ہیں۔

الیکن حفرت معاویہ سے خلافت کو پوری طرح ملوکیت میں بدل دیا اور فتح محالک میں ایک خوننو ارجر نیل کی میرت کا مطاہرہ کیا ۔ (ندرونی نظم و نسن اور استقرار حکومت کے لئے اس مقدس خون کے دریا بہا دیتے جو پوری قوم کے لئے ان سے دسکول کی امانت تھا بھر بھی کہیں کہیں پر اسسلام کی جعلکیاں نظر ایجا نیس اور حکومت کا شہر مزدر بوسکیا تھا ۔ مواسلامی تو نہ کہا جا سکتا تو اس پر اسلامی حکومت کا شہر مزدر بوسکیا تھا ۔

برید بن معادید نے پرشہ بھی دور کر دیا سفا سٹراپ عام بھی، فرار دا موات
سے ہم سبری کر اقد دوسروں کے لئے بھی اس کا جواز تھا۔ نما نما فالم سکرو جا بت بیں
بھی ادا کر ل جاتی ۔ اظہار رائے کہ ناہی حق بجانب کیوں نہ ہو، کر دن ز دن تھا۔ سادا
ادر عبان علی کا خون میاح شفا اور بعثت رشول کا مذاق اٹرانا ان سب پرسٹر ادتھا
مفیتان دین اور عمائے گرام کے منہ کی دیم کئے سفے کبی کی زبان حرکت کرتی ترکی ک

اس نظام کا نام اسلام رکھا گیا تھاجس کی ترتی ا الم وقت سے کرائی جاری عفی داماًم کا منصی دحل تھا کہ وہ اس کی حقیقت واضح کردیں اور کرتیا ہے سامنے صبح اسلام کی تھویر بیشن کردیں فرویز پر کرسمجانا بھی آپ کے فرائف میں شامل شھا۔ اس لئے آپ نے کر بلا میں عمر سخعد سے کہا تھا کہ انہیں بیزید کے پاس بھیج ویا جا اور شاید بیزیدی بھتا تھا کہ امام آگئے تو اس کو اپنے اعمال کی تا دیل بن فریر سے گ لبذاس خالیی مرایات دی تین کرسیت یاسر ...!

دوسرے لوگ ان خفائق کو منتجھے لہذا ہراکیے خلومی نیت سے إبنا مشود ہے رہا تھا۔ امائم نے بڑے ملائم الفاظ میں مجددی کا اظہار فرمایا اور خلیل سے کھے سے رخصت ہوکر اسلیل ذہح السُدگی ہم پر دوار ہو گئے۔

عبائں ابن علی منتظم فافلہ تھے عرص فین نے امام سین کے ساتھ ایک چھوٹے سے شیٹرزن کو دیکھا تھا، وہ اب ایک بیکر عمال وجلال بن چکا تھا۔ کھوڑا اُڑا کر قافلے کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک جاتا اور وابیں آکرا مام کی سواری کے برابر چلنے لگتا ۔۔ اس کو دیکھ کر محسوس ہونا کہ جیسے علی کاروان رسول کا طوا

## کریے ہیں۔ امام علیالسلام کے فاصد

جناب کم کاخطا مام حمین کومل جیکا متعا کرائپ نے ابھی اس کاجواب ہے دیا تخار قافلہ تفوری ورکیا ہوگا کہ عرب کے شہور نشا عرفر ذوق سے ملاقات ہوئی ۔ فرز دق نے بھی حالات کے نامسا عد ہونے کی خبر شائی ۔ اہل جہت کی مجت ہیں مرشار شاعر نے بعی فی المدیم ہفت میں مرشار شاعر نے بعی فی المدیم ہفت ہیں ہم نشار بنا گرفت ہیں ہ ملواریں بنی گرفت ہیں ہم مرز ایس کی مرز المنا ہم کے مرز وں مجد کو سے ما تھ میں کر پہنچ ، دہ نود بھاری کی دجہ سے ساتھ نہ جا سکتے ۔ بٹری رفت ا بکیز ملاقات ہی ۔ جدالتہ اور امام حسین کی دجہ سے ساتھ نہ جا سکتے ۔ بٹری رفت ا بکیز ملاقات کی ۔ جدالتہ اور امام حسین کی دجہ سے ساتھ نہ جا سکتے ۔ بٹری رفت ا بکیز ملاقات میں کے لیا تہ اور کی کے لیا تہ میں کر ایا ہم سین علی اور کئی کے لیا تہ مدسین کی عبدالتہ مدسین کی طرف والیں ہو گئے۔

منزل عاجزیں عبدالنّدان مطیع نے بھی ایسا ہی کچد کہا لیکن آپ آگے بڑھنے رہے ۔ منزل ذات العرق میں بشیرین عالیہ نے کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا مگلّ کا اندازہ بنا رہا تفاکریا آپ یہ سب کچہ جائے ہوں ۔ پینیراسلام نے جب دین کا آغاذیا تھا توانہیں آسانی سے عروب کے داہ واست پر ایجانے کی امید تورہ تھی۔ آج بیغیر کا نواسر تجدید اسلام کے لئے جارہ تھا تو دہ کیوں توقع کا کر بہتے ہوئے کونی ایک دم آپ کا بیغیام سن لیں گے اور جار حکومت کی طرف سے ان کو کو فی خطوہ لاحق مذہوگا ۔۔۔ آپ ممزلوں پر ممزلیس کرتے دہے اور ایک روابیت کے مطابق بطن رمہ پر اہل کونہ کے خطوط کا جواب مکھا، جس میں اپنے پہنچنے کی اطلاع دی مطابق بطن رمہ پر اہل کونہ کے خطوط کا جواب مکھا، جس میں اپنے پہنچنے کی اطلاع دی مطابق بطن رمہ پر اہل کونہ کے خطوط کا جواب مکھا، جس میں اپنے پہنچنے کی اطلاع دی دیاں کونے کی کمل ناکہ بندی سنی مسہر هیدا وی اور عبدالرحن بن یقطر کے اس تھی کونہ آئے کونہ آئے کونہ آئے کہ ناکہ بندی سنی ۔ ہرطرت ایک جندی ماحول تھا۔ فوجوں کی مسلس نقل دحرکت ہورہی تھی جیٹن کے فاصد فا در سید میں جھین این ممبر کے احتوں گرفتار ہو گئے اور ابن زیاد کے سامنے بیش کر دیئے گئے تعیس نے ان کے سامنے بیش کر دیئے گئے تعیس نے ان کے سامنے بیش کر دیئے گئے تعیس نے ان کے سامنے بیش کر دیئے گئے تعیس نے ان کے سامنے بیش کر دیئے گئے تعیس نے ان کے سامنے بیش کر دیئے گئے تعیس نے ان کے سامنے بیش کر دیا ہے کہ کا خطر پر ذیا دیا۔

"يه خطاص كولكها كيا سقاء ان عي نام وكمي معلى مكرسك كا"

ابن زیاد کوعل کے سرفروشوں کا کردار معلوم منفا : اہم اس سے دھم گیوں سے کام لیا ادر جب کوئی امیدا فزاجواب نہ ملا تذکہا۔

" كتواليم كنام تبادويا منرمه جاكر علين إدران كے بات لعنت كرد"

مربهای خوامش اوری مونا آونا مکن ہے . بان دومری بوسکی ہے ...

یہ کہتے ہی نیس مبرریسی کے اور حداللی و نعت رسالت بناہی مے بعد زیادین سی رہے ہد زیادین سی کرنے ہیں گئے اور حداللی میں میں ایس کے بعد زیادین سی می رہنے گئے اور دوسرے بنی اُمیتہ برتبرا کرنا منزوع کردیا ۔ نیس کی زیان بڑی اُن سے جان دی سے کو فر دالوں کرنیایا ۔

اُ اُمَّام مِنْهارے بلانے پر فلاں منزل کی بہتے چکے ہیں بیمہاری شرافت کا نقانا ہے کوان کی نصرت کرد ''

دہ ادرکچھ کہنے کابن زیادے ادمیوں نے کمیٹ کوسٹے سے نیچے بھینکٹیاتیں اپنے آقاکے نام میر قربان ہو گئے عبد الملک بن عمیر محی نے ان کا سرتن سے عبد اکردیا۔ ابعبد التربن بقطری بادی تھی۔ ان سے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ بیش آیا۔ اسفوں نے سی قبل کے سے جوابات دیئے اوران میں جی بالا خانے سے بھینک گرشہد کودیاگیا سیسفر: ایک مسلک برایت

ا ما محسین ان واقعات سے بے خبرائی منزل کی طون بڑھتے جا ہے تھے
کمنزل خوبید پر زمیراین قبن کا جمد نصب دیکھا جو قبید بجیلہ کے رئیس اور کو ذکے بردگ
کردہ سے تعلق رکھتے ہے۔ امام علین نے اسمیں بلا بھیجا۔ زمیر حاصر خدمت ہو گئے اوس خیے سے اہرائے تواپ کی دنیا بدل چی متی آپ نے غلاموں کو آزاد کردیا ۔ بلند ترتب زوجہ ساتھ دیسے پر مصر ہوگئی اور امام کے قافلے میں ایک سرفروش کا اضافہ ہوگیا تس نے نادی کے کہلامیں اپنے خون سے ایک نمایا ل عنوان تکھا ہے ۔

ترمیرکا تعلق بمن کے قبید مخبل سے متھا کر میدائش کم کی ہے ۔ امام میں سے سے ا کا دبط شفار ایک دوایت یہ بھی ہے کہ اگام کی خاکِ پا انتھوں سے لگائے تھے ۔ آپ کے باپ تین نے رسول کا ذمانہ دیکھا تھا۔ آپ نسسسوں سے محبیر المبیت شفے ۔ منفق کے کہ امام ورزی النج گوکسی منسندل پر فروکش متھ کہ اچا تک اسٹھ کر کھڑے ہوگئے اور با وار بلند فرمایا ہ۔

و عليكم السلم ياسلم!

جناب زنب نے ہو کھے پوچھا اوراک نے ہوجابات دیے وہ روایت کا جھری منزل زبالہ برمحد بن کیٹر عبدالندن یقط سے ای بن عودہ اور خاب سلم کی شہا د تول کئندین ہوئی \_\_\_\_ امام سین جب کے سے نکھے تھے تو ۶ ہم اور کہ ایک مہراہ سے راستے راستے میں بہت سے لوگ مالی فنیت کی طبع میں ہم کاب ہوگئے تھے لیکن جب آپ نے خطبہ دیا کہ آپ جنگ کے لئے نہیں جا دہے ہیں بلک آپ کا قتل نقینی ہے توجمع آس نہ آہستہ کے لئے نہیں جا دہے ہیں بلک آپ کا قتل نقینی ہے توجمع آس نہ آہستہ چھٹے نگا اور مرت حق کے دانے باتی رہ گئے۔

قصریٰ مَعَاتل میں عبداللہ بن حرحبی اکر ملے منزلِ تعلید میں حقّنور کوخواپ میں دیکھا اوراکپ کواپنی شہادت کا لیفین ہوگیا رحفزت علی اکٹرنے کہا ملیا۔ ہم حق پر ہیں توموست سے ڈورنا کیا ۔۔۔۔ یُا

آب نے بڑے بیار سے بیٹے کو دیکھاا در بڑے صبر د شکرے ساتھ خدا کویا دکیا۔ شراف یا عذب الها)ت کی مزل می روین بدالهای کاست کرمدراه موا، اور آب نے اس سے اورے مشکر کومیراب کیا جو مارے براس سے جاں بلب ہورہ استھا۔ اس مے بعدی آب نے ایک فقیع ولمنغ خطر دیا حالات پرلزری دوشنی ڈالناہے . " وكو! رسول الته على الته عليه و لم في فرايب كرس في الم محرمات اللي كو حلال كين والي، خداك عبد كوتون والي، خدا اورسول كي خالف، اورخداك یند در برگناه اورزیا دنی سے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کودیکھاا ور قدلًا عِملًا اس من عِنرِت من أيّ ، لّوخدا كوحق بين كم اس كواس بادشاه كي عكر ووزرج ميں وجل كرے وكور خردار موحاد .. ان لوكول نص شيطان كي إطاعت اختا ک اور رکن کی اطاعت جیواردی ہے ، ملک میں مساوی الا باہے حدودالي ومعطل كرداي عمال عقيمت عن إينا حصدنياده لية بی ، خدای حرام کی بوئی چروس کرحلال اور حلال کی بونی چروس كورام كرديائ ،اس لي محدك فيرس أف كازياده حق بع (٨٨) شاہین الدین ندوی ہے ان عوا مل سے ایک دُرخ کو واضح کرد ہا سے پھوا في امام حتين كواس اقدام يرمجبور كردياتها .

ای کا ادادہ کوفے کی طرف جانے کا تھالیکن حرکر کو آری کا حکم ملا تھا۔ اس کے گستاخانہ انداز پر حفرت جبائل کا استہ تبعثہ شمیر پر چری گرامام نے دوکے یا بیناں سے علی کے شیر کا امتحان حبط منز دع ہوا۔ آخر بحث و تحریث کے بعد آپ نے داستہ بدلا اور اس سرزمین پر دار در ہوئے ہواز ل سے آپ کے نام بھی ہوئی تنی ۔ جنگی مقط نظر سے زمیر بن تعین کی رائے سن کی گری کا دو ہزاد کا انشکر کی گئی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد فوجوں کی تعدا در شرحی جائے گی گرامام مسئن کا چوٹا بھائی لوٹے نے گئے گرامام مسئن کا چوٹا بھائی لوٹے نے گئے آیا نہیں سنتا۔ اس نے بین کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، اس لیتے پرمیل پرائے برائے برمیل پرمیل پ

ارمر کاکوای وارد کربلا ہوئے، اسمان پر چکتے ہوئے چاند ہرایپ کی نظر مڑئی ہے ہمر ایک نظر مڑئی ہے ہمر ایک انظر مٹن کے ایک انظر مٹن کے ایک انظر مٹن کے ایک انٹری کے در عندار باند ہور یا تھا کہ ایک انٹریس سے عور توں کو دہشت اور بچوں کو دھشت ہو مہی تھی مگرا ب نے ساسنے بہتی ہوئی نہر فرات کے کناز سے نیچے لگانے کا حکم دے دیا۔

راست من الم مین نے کی خطے دیئے ستے جن کو ح اوراس کے سنے کہ یں اور سنا میں الم مین نے کی خطے دیئے ستے جن کو ح اوراس کے سب نام رہا اور وہاں بنجے پر بھی اس کی طوف سے خلاف اوب کوئی مظاہرہ نہیں ہوالیکن جب افریا کا اکیدی حکم بینجا تو حمید رہو گیا اوراس نے ساحل نہر وخیری کی تنفیب دوکئے کا اکیدی حکم بینجا تو حرمی کی اوراس نے ساحل نہر وخیری کی تنفیب دوکئے کی محرت عباس کے تمل کی یہ دوسری آنمائٹ سی آب کے تیودوں بربل بڑکتے کرسول کے جانشین نے بھر زمی سے مجاویا اور شیمے وہاں سے ہٹاکر تبنی ہوئی رہت برک دیتے گئے ، عباس کسی چاکو کمترین کی طرح سر جھبکا سے سے مگر چہرہ فرط غیط سے برکا دیتے گئے ، عباس کسی چاکو کمترین کی طرح سر جھبکا سے سے مگر چہرہ فرط غیط سے برکا دیتے گئے ، عباس کسی چاکو کمترین کی طرح سر جھبکا سے سے مگر چہرہ فرط غیط سے مرمن برا ہو گئے۔

"مولی اسی دتت ہے۔ انہیں سزادی جاسکتی ہے \_\_\_ !

" فی الحقیقت برحق وصداقت، اکزادی دحرتیت، امر بالمعردت دہمی عن المنکوئی ایک عظیم استان قربانی متی جو مرحت اس لئے ہوئی تاکہ بیروان اسلام کے لئے ایک اسوّصر بیش کرے اور اس طرح حق جہاد وعدالت اور تبات واشتقاست کی ہمیشہ کے لئے بیش کرے اور تبات واشتقاست کی ہمیشہ کے لئے ایک کا مل زین شال میشی کروے بیں جربے خبر ہیں، اُن کور ونا چا مینے۔

ادرجوردت میں ، ان کورد نے ہی براکتفائد کرناچا بسینے ۔ ان کے سامنے بالتہا کم افراق کے سامنے بالتہا کم سامنے بالتہا کہ سے این تر بابی کا اسوہ حرب میں کردیا ہے ادر کسی روح کے لئے ہر کر جا مزنہ ہیں کہ مجسبت کے مدعی ہو، حب کے کہ اسوہ حیبتی کی منا بعت کا ایسے اعمال کے اندر سے شوت یہ دے۔

دُنیاک ہرجیرِ مرحاتی ہے کہ فانی ہے گرخونِ شہادت کے ان فطروں سے کھتے ، جواپنے اندر جیاتِ اللیہ کی دوح رکھتے ہیں کہی بھی فیانہیں ۔

حصرت سیدانشهدار سے ابنی قربانی کی مثال فائم کرے مظالم بنی اُمیّر کے خلات جہادیحتی کی نبیاد رکھی اور جس حکومت کی نبیاد ظلم وجبر رہتنی اس کی اطاعت و وفاداری سے انکار کردیا۔

سے العار دویا۔

بس بر نمور تعلیم کر المب کہ ہر طالما نہ دجا برانہ حکومت کا علیے

مقابلہ کر و اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و دفاداری کی بیعت نہ

کردہ بچر خدا کی بحق ہوئی انسانی حریت وحقوق کی غاد نگر ہو " (۹۹)

یر نقوی امسی الحوان اہل شنت والجماعت کے لئے ہیں محصرت محاویہ ہے

تضکیل دیا مقائر پرنام قبول عام حاصل نہ کرسکا اور معاویہ کے بیروشیعان معاویہ بی کے جاتے دہے۔ مامول در شید کی مساعی سے امام الویوسف کی قیادت بیں جب اس مام کی کرائے تک مسلمانوں کی اکثر میا المسنت کا پرجم بلزدگیا گیا تو اس نے اتنی شہرت حاصل کی کرائے تک مسلمانوں کی اکثر میا المسنت کے عنوان سے دوسوم ہے لیکن نی زمانہ قواس کی آئی شاخیں ہوگئی ہیں کران کی تعداد در جنوں سے زائد ہے۔ بریلوی گروہ جس کی تعداد در جنوں سے زائد ہے۔ بریلوی گروہ جس کی تعداد در جنوں سے زائد ہے۔ ایران

اس مقام پر ایک بات تونیع طلب ہے کمی کوہم سے برہم ہونے کی فرورت نہیں۔ ہمارایک داستر ہمیتہ سے چلاا رائے ، ہم اس پر فائم ہیں ، کری کے نظر میے سے دہ غلط ہے قہم اس کی تصدیق نہیں کرائے اور نذکری سے کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں ہم ہمیں کیوں چھے اجا ہے۔ بیسے ہیں رہ گزریہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں!

بات سقى مولانا الوالكام أرادى نظر أي المركز السيح اقدام كى تومولا ما بحالبالا

فوے مے بعد تصریح فراتے ہیں۔

"مقابے کے لئے پرمزوری نہیں کرتمہارے پاس قرت وشوکت مادی کا وہ تمام سا زدسا مان بھی موجود ہو، جوظا لمول کے پاس جرکیو کرتھ بین ابن علی کے استعمال مقار وسیاکین کی جمعیت فلبلہ کے سوا اور کچھ نہ تتھا حق وصلافت کی راہ تمائج کی محکمیت فلبر کے مام تیب کرنا تمہارا کام نہیں ۔ یہ اس قوت فاہر عاد کہ البہ کام م جرح کو با دجود صعف وفقدان انصار کے کامیاب و نتے مذکر تی اور ظلم کو با وجود جیست وعظت وزیری کے نامراد ونگوں سارکو تی ہے یا

جيمه كاه كربلا

یزید کو خود است طلم دستم ادرا فعال شنیعه کا احساس متفاکر وه ان کو تندک نه کرسکتا لبذا ان کا جواز دهو نظر سند می کوشال شفا سامندی بات به سنی که وه اپنی توثین چند مقدس و کون سند کا لیتا چن کے بادر کوئی اس برانگلی اسطان کے سند کا بار ایستان کا خدا کا میں مرفد رست کسی منگی مخالفت کا خدا تند

من منفا مكرم جائے كيوں راه ہے اس كانتے كوصات كر ليسے كى طرى الحين متى .

حسین کے مدیعے سے بیج نظام اللہ کا کہ اواش میں عامل مدینہ کو موردل کر دیا اور کھے میں تین موردل کر دیا اور کھے میں تین سوشامی حاجوں کے اباس میں بھیج دیا کہ جھے کرتے دقت رسول کے فولسے کو قد کر کھے گور میں کہ دیا در میں کردیں گرحمین سے اس کی فرمت نہ آنے دی اور میں دی ایک ایک دیے دیا کہ ایک دیا ہے۔
دیا ۔۔ یہ بداس خبر مراج جیل بٹا اور عبیدالی ابن زیاد کو اس سے حکم دے دیا کہ اب حیین بینے نہ یا میں ۔

دیکھتے می دیکھتے نواح کوفیس میدان نخید فرجوں سے بھڑکیا۔ حُوابِن برید الریاحی دومزارکے سند کر این برید الریاحی دومزارکے سند کر کے ساتھ رسول کے نواسے کو کھیر کومیدان کر بلا میں ہے آیا۔ سندابن الور قاص کے بیٹے عرکو ابن نیاد ہے دسے کی جاگیر دینے کا وعدہ کرکے امیرسٹ کر نبا دیا احد انسر ریاسٹ کریلاکی طرف جینیا میٹروٹ کر دیتے۔

ادهر قیام کربلایں امام نے بی اسد ہے کربلاکی زین خرید کران کوم ہرکردی مالا مستقبل کا اشاریہ سے۔ اپنی تقینی شہادت کے پیش نظراب نے بی اسد سے لاشوں کی تدفین کا وعدہ یا اور رست دہایت کے آخری فرائض کی انجام دہی میں لگ کئے۔

اماً م جانے سے کر قرال یا جی نے عمال یزید کو آپ کے پہنچنے کی اطلاع فرود دی
ہرگ ادرجلد ہی مشکر آنا متروع ہوجا بیں سے لیکن آپ ذہنوں کو بد لنے کے سلنے
آتے ستے لہذا آپ بے فوت وخطر و در کے خطبات بیں آنے والے خطرات کو بیان
کرتے دہے تاکیس کو جانا ہے ، وہ اب بھی چلا جائے اور وہ وہ جا بیں جوصدا قت
سے لئے موت کو گئے لگانے پر تیا دہوں ۔ جانے والوں کے لئے آپ نے اپنی بھیت
اُٹھا لی ستی اور کہ دیا ستا۔

دہ اِئ جان بچالیے برکس سے باز پرس مذکریں گے۔ اس کے بعد آب نے جتن بھی تقریریں فرایس، وہ فوج یزید کے سامتے اور حقیقت بر ہے کہ جن کے باس صغیر قردہ مجی متنا ، اس کو جسنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بے صغیر دس براس وقت تو کوئی اُشر باس صغیر مردہ مجی متنا ، اس کو جسنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بے صغیر دس براس وقت تو کوئی اُشر مذہوا ، بعد میں انہیں بھینا ایرا۔ ابل حم میں ۲۰ یکے ، بن ہاشم سے اسٹھارہ یا انیس مرد ، اس قدر عورتیں اور صحابہ میں ستراسی مرد ستے ، جن میں اس سے بیاسی سال سے بوڑھے بھی شامل ستے بعرین وا قات اور اصحاب کا توبیہ حال ستا کہ امام صفیلین کی ہر نقریر کے بعدا بنی و فا داری کالیقین لاتے اور ستے بھی وہ ایسے و فا دار ، انسانی تاریخ میں جن کی نظیر نہیں ملتی ہے اتنی میں نیز بین بین میں اس کا تو م عظی ، جناب اُم فرق اور کیکر امر کا تو م عظی ، جناب اُم م فرق اور کیکر میں معزدات شامل سے م بین است عرم میں معزدات شامل سے م بین ایس میں میں میں میں میں اس کے امام سے فرما یا ۔ قور بین ایک دہشت پر یا ہور ہی ستی ۔ اِس لئے جناب زیزی نے امام سے فرما یا ۔ قور بین ایک دہشت پر ایس کو خطا کھیں ۔ ۔ ، ، مانی آ ہے امام سے فرما یا ۔ ، مانی آ ہے کا امکان ہی نہ تھا۔ تا ہم قدار بین ایک دہشت پر ایس دوستوں کو خطا کھیں ۔ ۔ ، ، مانی آ ہے کا امکان ہی نہ تھا۔ ا

امام نے یکے بعد دیگرے کئی خط کھے ۔ان میں سے ایک خط بجین کے دوست حبیرے ابن مظاہر کے نام ، دومرامسی آب بن مجیر کے نام متحا۔

حیدیے خطیعے بی اپنے علم کو لے کر بچتے بچاتے کونے سے نکل آتے اور ا یا آ مٹر محرم کو وارد کر ملا ہوئے۔

ینیچ کرانہوں نے داد شجاعت دی۔

دوران سفرایک انبوه کیشرا ماشمسین کے ساتھ ہوگیا تضا کرراستے میں ا ماہم کی تقریروں نے انہیں مایوس کر دیا اور سب آ ہت آ ہت سے چیوٹر تے ہے کہ بلا پہنچنے دالوں میں بہت شور اے لوگ تقے بھران میں ایک ایک دو دو کا اضا فرمز ارا اور گنتی کھے بڑھ گئی گرکسی روایت کی ڈوسے دہ نو دس دہائیوں سے زائد نرسی ۔ کھے بڑھ کئی گرکسی روایت کی ڈوسے دہ نو دس دہائیوں سے زائد نرسی ۔

حُرَّن مِن بدالریاحی کے ساتھ دو تین ہزار فرج ستی جس کے مقابلے کے لئے
اسی نوے نفوس کا فی سنے بلکہ ان میں سے کوئی ایک یا دوجاد ان کو بھاکا سکتے ستے
مگر سار محرم کے بعد فوجوں کا آیا بندھ کیا۔ شیسٹ ابن ربعی ، حصیتن ابن ممر سر مسلم مسلم دی الجوسٹ ، عالم بن خزیمہ ہوئی اسبحی ، سنان بن انس ، عرفوہ بن فنیس ، او قدار ما ہی
خزین کوی ، کتنے ہی سردار اپنے اپنے سٹ کر لے کمر پہنجتے رہے۔ سار مرم کو عمر من سعد

نومزارفوج نے كرمينيا جوكريلاكے إدرے يزيدى سنكركا ميدسا لارتقاء

فرچوں کی تعداد جتنی بڑھ دہی تھی، مخدرات عصمت کو اتن ہی ہدل ہو رہی تھی اکر ستم بالا سے تم یہ تھا کہ جب کوئی نیا سٹ کر آ تا ترخیام آل رسٹول سے قریب پہنچتے ہی گھوٹر دں کو آئن تیزی سے دوڑا تا کہ بچے دہل دہل کر ما دُس کی گو دہیں جاچھیتے۔ اب ھالات اوراس سے نمائج بالکل دہشتی ہیں آپھے سے مگرم دوں اور عور توں میں اس کی نظیم نہیں لئی کمی شے امائم کوچھوڑ دینے کا خیال ٹک کیا ہو۔

دوایات کی کرت نے مطرح اسلام کے مرکرداری بیرنی بید پیدا کوئیے بیں۔ دیسا ی کی کر بلایں میں ملا ہے کیو کہ اس عظیم سائے کے بارے بیں ہر سابن دستنوں ہی کا ہے۔ سیے لوگوں میں جنہوں نے دیکھا مقادہ موت کی آغوش میں سو چکے سفے ۔ امام ذین العابدین بیاری کے بستر رہیں ہوش سفے اور خواتین پر دے کے اندر تھیں لہذا موز خین کو جو کھ معلوم ہوسکا ، وہ قاتلاتی شیدن کی زبان سے فوجوں کی تعداد چالیس ہزاد سے 4 لا کھ تک بنائی گئ ہے۔ یہ نولا کھ توقابل فہم نہیں ہیں مرجالیں ہزادرزیری کربلایں فردرموجود سے کیونکه حدنظر نک فوجیں سیلی ہو فکھیں جن کے مقابلے میں ایک طرف چند خیمے لگے ہوتے ستھے۔

کوفہ کربلاسے او تالیس میل پر واقع ہے۔ فوجوں کی تعداد کا تعین چالیس ہزار سے ذائد اس تقویت پر کیا چاسکتا ہے کہ بعض بہادروں کے حملوں میں دستن کی فوجسیں مطالحت ہوتی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مقاتل اور تذکروں میں اس کو فوائز اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تذکروں میں اس کو فوائز اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اس مورت حال کودیکھتے ہوئے عالمی ابن ابی شبیب شاکری ، زمیرا بن قین اور بریم ہمدانی کی یہ دائے میچے معلوم ہوتی ہے کہ متروع میں مرت محرسے بنٹ لیاچاتا سچر حیفوج آتی جاتی اُس کو باری باری کا طے کردکھ دیا جاتا مگر بیرجنگی نقط نظر نظامتا اور فتح کا لیقینی داستہ امام شین ترمغیر اسلام کی سطح ہدایت سے دیکہ ہے ستے ، آپ کو سنچے قلوب کرنا متی اس کے فرج کی تعداد بڑھتے ہی آ ہے نے وہ دوشش اختیاد کی جوایک مرسک کی ہوسکتی ۔

عمر سعد کا درشت اور تدمزاج نرساده ،کیتراین جدالدرجب طنے آیا توانیما مسائدی سے ملنے کا میں کے بعد وابس جلاگیا ۔ وہ امام سے دورو پہنچ جا آتوا پ کی نری سے مناز مرد ہوتا۔ دوبارہ قرق بن قیس خطلی باریاب ہوا تو آپ نے فرط یا ۔ سیس مناز مرد ہوتا۔ دوبارہ قرق بن قیس خطلی باریاب ہوا تو آپ نے فرط یا ۔ سیس مناز مرد ہوتا۔ دوبارہ قرق بن قیس خطابی باریاب ہوا تو آپ بات آئی داختے سے کھا میں کا کوئی امکان باتی ہیں والیس چلا جا دُن گائی بنی داخت سے کھا جا دُن گائی امکان باتی ہیں دہتا ہے ہے تا ہوت ہوئی امکان باتی ہیں دہتا ہے ہے گئے ہوئے احکام مل کے خابوش کے بات ایس سے میل ہوئے احکام مل کے کے اس سے قبل امام حریث نے نوع مرسعد کو بلوالیا ، ایک علی مرح ، سرزنش کی مگر اس سے قبل امام حریث نے نوع مرسعد کو بلوالیا ، ایک علی مرح ، سرزنش کی مگر اس سے قبل امام حدیث نے نوع مرسعد کو بلوالیا ، ایک علی دہ نیسے میں گفتگو ہوئی اور اس سے قبل امام حدیث نے بر چھے جا بیں گے۔

أميد بيداً بوئي من كرخوني واقعة عمل مين ما سن كالمرخوني المبحى اورشر خرى الجران

نے ابن زیاد کو عمر سعد کی نرمی سے آگاہ کر دیا ، وہاں سے ناکبدی فرمان جاری ہوگیا جس میں بندیش آپ کا حکم سبھی تھا۔ چنا پخہ عمر سعد نے عمران حجا بچ کو با پینچ سوسواروں سے ساتھ فرات پر تعینات کر دیا۔

يعل ستقل كعزام كاأئير داد تفاص كوال مخدس عاد يتعبركا جاناب حقیقت بہے کم امام حمیل کے ساتھ جوگئی کے سرفروس سنے ،تاد بج عرب کی شبخات میں ہراکیے کا ایک مقام تھا اور عرب و عراق کے ذریعے ان کی ٹوار وں سے تیکے ہوئے لموكوچات چكے تقے عالى شاكرى ، بيرالقرار ، بريران حفير بيران ، زير اين سين مردنقتبه حبيث ابن مطابر اسرى كے سے مردان حنگ آزماً كے تقور سے بريرى سورما ذُن محتصبول ميركيكي بيدا موجاتى تقى - أس كاعلم ابيني زيا دكومى تقار شياعتِ علی کے وار توں سے حاب میں بھی اس کو دہشت ہوئے لگتی تھی ۔خود علم مع عمل كى جنگ وه ديكه حكاسما أج يمى دارالا ماره كوفك در و دارس سلم كرنود ک آواز بازگشت شائی دین ، اسس لنے حکم دے دیا کہ ساتی کو ڈرسے بلیوں پر يانى بتدكرديا جائب ناكرمان يوت بمبادريا من كى شدّت سے اسے كرورير جابق كك حيب الثاتى بوتؤوه اس طرح نراط سكي حب كى دواييت ان سے والت تربير خونخوار مكرمز دل بهيطريئ كومعلوم فرتفاكه متربهوكا اوربياسا بوتوزيا ده خطرناك موطأتا ابل کوفر کی طبیعتوں کی طرح کر بلا کے حالات سبی مرلمحدیدل رہے ستے ایک طرف ستم ران مح جواد کے لئے بے تصور دن میں تصور ڈھو کڑے مارسے سے دور طرف اتمام مجست سطلم كامردروازه بندكيا جاراتها- إمام ن يهال ككرديا. و اور كونى صورت مكن نهي قرميح شام كياو" أب يون مجى أيك باريم بديوسميانا چاہتے سے کہ سچامسلان نہیں بن سکتا تواسلام کی لاج رکھنے کی کوششش ہی کرسے ، اس من آپ نے عمرسورسے کہددیا کر انہیں یزید کے پاس کے چلے کا محرمندون كى طرف چلاجلے دے مگر مبط دھرم يزيدلوں نے بر بين كش مسرد كردى -مندوشان كانام آب في يقينًا تبليغ اسلام ك الحدايًا تما اور تقبل كي

معین الدین اجمیری اور لوگی شها د قلندری دینما ن کیتی لیکن آپ کا ایک نعلی بجی تهاد سے تھا بمان و سندھ کے بعض علا نے حضرت علی کے دور خلافت میں اسلام اورا لرائم کا سے اثنا ہوچکے تھے۔ ایک تعلق جاب شہر با نوسے بھی ہندوستان کا تھا ۔۔۔ موز عین نے اس سلسلے میں بھی تاریخ کا خون کیا ہے اور تھے دیا ہے کہ حضرت عمر کے دور بیں فتح ایران کے بعداس کی بیٹیاں کرفیا رہوکو مدید آئیں۔ ان میں ایک شہر یا نوا دو تری کیم ساتھ مواہل جوال بھاگ نکھا تھا اور مردیں آقامت پذیر ہوگیا تھا۔

مروس موجود رہے حضرت علی کے عبد میں خار اس کے عیا ۔ ایک مختصری جنگ کے بعد ان کو برآ مدی اور دیکراسیروں کے ساتھ دونوں شہزادیوں کو بھی خدمت امام میں ارسال کیا جوست ہیں خنگ جل کے بعد مدینہ ہیں جھڑت علی نے جاب شہر بانوا مام حسین کو ادر کیمان با فوصرت محد بن ابی بمرکوعطا کردیں ۔ حضرت امم ذین العابدین کی نے ندم مسلم ہیں جناب شہر بانو کے بعل سے بدا ہوئے ادر قاسم بن محد جناب کیمان بانو کے بعل سے بدا

ان دونوں بہنوں کی ایک تبسری ٹری بہن بھی تقیں جوافقے پورمیں مہارانا پر ناپ کی اولاد بین سیب ہی تقییں جن کا پیٹر اود سے پور کی دواتی اد کے سے جیتا ہے۔

ایک آوردسشتہ میں امام کا ہمزومسٹان سے تھا وہ یہ کہ امام زین العابدین کی ایک بوی سندھی مقیں جن سے جناب زیر شہید پیل ہوئے۔ (9)

ایک هندیت می روایت یہ سمی ہے کہ جو ناکر اور کے موجودہ سینی بر میزں کے اور اعلیٰ میں سے کوئی فرد بحس کے نام سے آگ دت کا مقادہ بھی کر بلاکے شہیدں

یں شائل ہے بمکن ہے کواس ہے مام علیال ام کومہدوشان چلنے کی دعوت دی ہوجس طرح طواح بن عدی نے اپنے آبائی وطن بمین کی اسدعا کی تنی جہاں آجے بھی کے داداحاتی کیانام در و دلوارس گو بختا تھا۔

تت رگان قرات

یزیدیوں کا پہلاحربہ بندمشی آب تفاج مہت کا دکر ہوا ، خیام سینی میں تبلکہ طبی ادر سے بلکنے تکے۔

برجم کی بانی کی کوئی دوک فوک ندستی مصفین میں حفرت علی ایک نظیر بیریش کرچکے سے کہ بانی کی کوئی دوک فوک ندستی مصفین میں حفرت علی ایک نظیر کراب شاید بیروان معاقبہ ایسا نہ کریں لیکن جب عظر من ججاج نے دریا کو اپنے تھنے میں لے لیا توا مام سیمین کو ڈیادہ استجاب بہیں ہوا۔ یہ کہنا توضیح نہ ہوگا کہ خیا کہا ہے میں بانی موجو دہی نہ متحالیکن قبطنہ ، چونکہ ، اچا تک کیا گیا سے اس کے خیم ہوگیا ہوگا اس کے خیم ہوگیا ہوگا اس کی خیم ہوگیا ہوگا وہ مرجم کم مک خیم ہوگیا ہوگا اس کی تقسیم میں بھی سے مقدم دہ ج ہوں سے اوراس کا امکان سے کم میٹرو سے ہوں سے اوراس کا امکان سے کم میٹرو سے ہوگیا ہو۔

دشمنان اسلام فی مربا سے تعکق بھی آن گنت جھوٹی روا بیوں کے انبالطنے ہیں گرکسی ناصی نے بھی یہ مہیں کہا کہ مردوں یا عور توں میں سے کی نے ان کی سکا ۔ کی ہو البتہ ماسم میرس نے اکٹر وعبائش سے بار بار فرماید کی العطش ، العطش اوراس کو دیکھ کرامائم نے عبائی سے فرمایا ۔

مُعانُ! بإن كَى كِيمِيلِ كرو \_\_\_ م

کی مورخین نے مکھا ہے کہ اکٹر وعباش ، نافع بن بلال اور لیف دوسرے اصحاب کو لے کم منہ رچملہ ا در ہوت سے اور کی مشک پانی لائے سے مگران شکوں سے کینڈ بچے اور کھتے بوں سے ایم والے سے مرحم مسلک میں یا مشربت بلایا جاتا ہے مقالے حرم سیمنسوب ہے اور آپ کے نام رحین جگر یا فن یا مشربت بلایا جاتا ہے

اس کوسیل کتے ہیں۔

یہ چندشکس جلتے تو سے پر چینیوں کا کام کوئکی ہوں گی اور پھر دہی طفلان کم مین کی العطش العطش کی آوازیں خیر کاہ سے بلند ہونے لکیں - کہاجاتا ہے کہ علی کے میٹر نے بچے بعد دیگرے کی کویں کھوڈ ہے گران سے پانی پر مرتبی ہوا اور لیعض میں پاتی بچلے کے آثار مائے گئے تو دستموں نے ان کو چلے کرکے بذکر دما۔

شبعا شورهولی آب کے لئے فیریمدانی کا نام ما یکے کے افق پر درخشاں ہے۔ آپ
امام کی اجازت سے اصحاب کی ایک جاعت کے دریا پر پہنچے۔ عمر من جاج نے بانی
پیٹے کی اجازت دی ۔ بریر دریا میں اُرّے ۔ سامتی قبعد شمشر رہا مقد کھے کنا دے کھنے
رہے۔ بریر نے مشک بھرلی ۔ اس کے دہانے کو با ندھ لیا۔ ڈور تک بہتے ہوئے بانی کو پیکا
گرام پر الموسنسین کا دول صحابی پیا سا ہی گیا سے ابیاسا ہی نوکل آیا۔ عمر من جاج نے فی کا
سیم خوجتنا جا ہے ہی اور اگر بانی کے کہ بین جاسکتے ۔۔۔ " تم خوجتنا جا ہے ہی اور اگر بانی کے کہ بین جاسکتے ۔۔۔ "

م ووجعا پا ہے پی و بسر پی کے سے ۔ برگیرے نعرو بلند کیا ۔

" صفين كامجابد بول. روك سكنا في زُر مجه \_\_\_

مرف چند ہمرا ہیوں مے ساتھ بڑی احتیاط سے برگر آئے سفے گر سفے سب یکار ٔ دوز کار۔ ایک بارحتی تلواریں جمیں ، اننے ہی سرزین پر آگرے۔ چند کمحوں میں کچھ زخی ، کچھ بچے دسالم سما کئے لگے۔ برگر مشک نے کر تبعیل جی گاہ میں بہنچ کئے اور اُ وا ڈدی۔

"بیجو انتهارا رودها غلام یاتی کے آیا ۔۔۔

حسین کی جہتی میں سکینہ دوسرے بچوں کو لے کردوڑ بڑی ، با سے بچے یا نی تو بانی کی تری کوسی تر سے بوئے یا نی اور کا دیا ہے اور اس اور کا دیا دکھ ویٹ اور اس اور کا دیا دکھ کی اور اور کا دیا دکھ کی اور اور کا دیا دکھ کی اور اور کا دیا دکھ کی گیا ۔

مشتبت کی طرف سے اس آنفاتی آزمانٹش کوتسلیم نرکیا جائے نوسجی اس پائی نے لمحات کے لیٹنٹنگ کو کھا دیا ہو گا در مچروہی تحط آب ادر پیایس ۔ عیسوی حراب سے اگست یا ستمبر کا دہید متھا۔ ریگزار عرب کی گری بھر تشینہ جیا کم پرخند تی کھود کراس میں آگ روکسٹ کر دی تھی متھی تاکہ دشمن اس طرف سے حملہ کر سکیں ۔ اس آگ نے پایس کی شدرت کو اور بڑھا دیا سخا۔ پانی لائے کے یہ دونون فع مستم لیکن ان سے دو مرتبہ بچوں کو سکون میسر آیا سخا یور تیں اور مرد تو مرحر مرم سے پانسے ہی ہتے ۔۔۔ اس بیاس میں ظالم یہ بدلوں کی دھیکیاں اضا فہ کر دہی سے اس بیاس میں خالج ہوجا نے گرامام کا منشاء دیکھ کو غصتے اصحاب ان کے طعن وطنز رہے غضتے ہیں ہے قالج ہوجا نے گرامام کا منشاء دیکھ کو غصتے کی بینا مطے تاجی سے شخص بڑھ دہی ہتھی۔

مرحم کوبانی پربیرے بیشرجائے کے بعدامام معین نے ایک خطر ارشاد فرایا۔ مس میں حقنوراکرم سے اپیغر شنے کو فاضح فرمایا اور بانی کومٹیت یاری کے فیص عام سے تعبیر کیا گربیاہ فلوی براس کا کوئی اشر نہوا۔

برارمواردن کامز در شکر اسلام پس با نی بیت جائے کا اطلاع پر عمر سعد نے نہر ریند برارمواردن کامز در شکر متعیّن کر دیا . شب میں عمر سعد اور امام کی طافات ہوئی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر سبی موجود سخے ۔ امام نے بھر ہر طرح سمجایا اوری ایک مشرط کو مان لینے پر زور دیا گرابن سعد جاہ ومنصب کی طبع میں مبتلا شفا اس نے ابن ذیا دکو لکھا ۔ اس اثنار میں شمرزی المجرش سبی کو فد اس نے ابن کی کوعرسعد کی طرف سے سع مع کا یا اور ابن ذیا دکا سکی عمر سعد کو بہنچ گیا کہ اگر توحملہ نہیں کرتا تو تشکروں کا چاری شرکے تو اور کروے میجود اً عرسعد تو تشکر کو تیاد ہونے کا مکم وے دیا۔ کربلا کا خوانی و کرمیا لیت

ا المحرين بنجنن كى اخرى فرد سخے اور مبغیر اسلام شریک محار رسالت فاطر ا دہرا، نائب برحق حفرت علی اور دسول کے سبطے اکبرامام حسن کے جانشین سنے یہ جنگ صفین میں بھر در حصہ تو نہیں ایا تھا کمر موج گامساتم ہے۔

آب کی بہا شادی شرافزنت مزدر سے ہوئی تھی جن کی یادگار علی بن الحسین این در اور سے الحسین این الحسین این در اور سے کی دلادت کے بندی انتقال فرا کی تقیی ۔

دوسری شادی لیل بنت ابی مرہ سے ہوتی حب کوعلمائے نساب نے پرتید کی پیوپھی زاد بہن بتایا ہے مصرت علی اکبرآب ہی سے بیٹے ستھے۔

تیسری بوی راب بنت امر القیس تغیی جوشیر خوار شهیر شهراده علی صغری مان تغیی ا چوشقی آم اسخی بنت طلح تمی سخیس . فاطم مسیم کری بنت الحسین اور حیفری اسی منافعه ایسان می کے بطن سے منفعے ۔ آی ہی کے بطن سے منفعے ۔

پایخوی بوی کا بھی تذکرہ جا بجاملا ہے ممکن ہے ، فاطمہ بنت الحسین انہیں کے بطن سے مدل ۔ کے بعد الحسین انہیں کے بطن سے بول ۔ کے بطن سے بول ۔

کنیزی ان کے علاوہ تھیں۔ ارینب نام کی ایک فاتون کا ذکر بھی تذکرہ نگاؤں نے کیا ہے کہ اعفول نے خود امام شیس کو بیند فرمایا تھا۔ یہی صورت مند فروج بزید کی مجی ہے کہ اس کا عقد پہلے امام حبین کے ساتھ ہوا تھا۔

ان دانعات سے یہ اندارہ توہوہی جاتا ہے کھوں سے دمیرست اور دسولِ اسلام کانسلی رابطہ آنا وقیع شماکہ تخنت حکومت بھی اس کے سامنے بہج سمجھاجا آنتھا اور بلا پشرہ جاہ و ترویت مزہوسے ہوسے بھی ہیں کوایک فابل رشک امتیاز حاصِل سخار

پینج سے نبدت ، علی کا عدل و شجاعت ، زہر دسخا ہوں کا حلم وصلح بہندی ( ور مال کی عصمت وطہار سے شین کو در شے میں ملی تھی کئی آبات آب کی شان میں آئریں اور دسول کی بہت کی احادیث آپ سے تعلق ہیں ۔ ابنیار آپ کی حرمت کے معترف اور میں ابنیار آپ کی حرمت کے معترف اور دسے طائکہ آپ کی نفیدلسن و شرف کے قائل ۔ اکن گفت مجرات آپ سے ظاہر ہوئے اور دسے کوئی تعجب نیم را طائل اللہ علیہ و آلہ کم کے ۔ اس دعوے کی دو دلیلیں ہیں ۔ اقدل میکو نواسم ہجائے بیٹے کے ہزنا ہے ۔ اِسی جہسے کے ۔ اس دعوے کی دو دلیلیں ہیں ، اقدل میکو نواسم ہجائے بیٹے کے ہزنا ہے ۔ اِسی جہسے عیسی بنی اسرائیل کہلائے ۔ دوسری دلیل یہ کہ حضرت سے دونوں کو متنبی کیا شا۔ حضرت رسول خواصی النہ علیہ دی آپہ وسلم نے ذبایا کہ حسین اور شین

معتصین مجست رشول خداہے اور عداوت ان کی حضرت محد ملی اللہ

عليردا له دسلم كى عداوت " (٩٢

شاہ عدالعزی مدت دہوی نے ان تمام اما دیث کونقل کیا ہے جو عام طول سے مشہور ہیں اوران پر ہر قرقی بنت کی ہے گر نہ جانے کے کسے عالم سے کر بلا ہیں سٹ کریز بدے ساتھ کرمپ کچھ جانتے ہوئے ہیں انہوں نے قتل صنایات کے مسابقہ ہوئے ہیں بالنی ہو ب انس بن مالک جیسے بزدگ معابی ایک دوایت کے مطابق سٹ کے مدائے ہو، نانانے میرے لئے کیا فرمایا تھا ۔۔۔۔ ،،

"بردها برگیا بدل ، حا فطر کچیدگام بنی کرنا \_\_\_\_\_ !" انس نے جواب تولی خیا کرفور ای لوگوں کی آر میں بو گئے تاکہ رسول کا تواسہ بھران سے کوئی سوال یہ کرسکے ، امس کے بعد ہی وہ کر بلاسے چلے گئے تی تی تی زیرے انس جیسے بزرگ صحابی کی کربلایں موجود گی بھر برخیال نامے کرم طرح انہوں نے قبل حثین کا فتوی برید کی مرقب یا دباؤیس دے دیا تھا، و بلے ہی شاید بہت بڑھانے کے لئے چل بھی آتے ہوں ، خداکہ دروات غلط ہو ا

امائم کے بعد ددمری معظم جناب زینب ستیں جو ۵ رحبا دی الاول سے میں بیدا ہوئی ستیں ۔ علبہ منزلت مال کی شطم بیٹی کر بلاسے تبل چا درا در جہار دیواری کی ارت ستیں ۔ آپ عمریں دونوں مجایئوں سے چوٹی ستیں مگر بھائی آپ کو مال کا فائمقام قرار دیتے ۔ خود باپ کی نظریس بھی آپ کا بڑا درجہ ستھا مرخے سے قبل کی دھیتیں کی ستیں اور آپ کے بازد بھی جومے ستے ۔

آب کی شادی عبدالمند بن جعفر طیارسے ہوئی تھی۔ شوہر کی اجازت سے آب امام علیالسلام کے ساتھ آئی تھیں اور عبداللہ خود دونوں بیٹوں عون و محد کو ماموں کی فعل کاری کے لئے دوران سفر آکر بہنچا گئے تھے۔

آپ کی چوٹی ہن جناب ام کلٹوم سمیں بورث میں بیدا ہدیں۔ آپ کاعقد میں

ئے چھوٹے بھائی محران جعفر کے ساتھ ہو کتھا مجھ کا نتھال ہو چکا تھا۔ آپ لا ولد محت بن الرسی بہن کی طرح آپ بھی معاتی کو بہت چاہتی تھیں اور اس سفرس ساتھ آئی تھیں حفظ مراتب میں آپ سے بعد حصرت عماس متھ علی سے بہادر بیٹے رآپ کا شمار شجاعان عصر میں بوتا شھا۔

آپ شکل دھورت میں علی سے بہت مشایہ سے کمرلیتہ قدر سے بلکہ لا بنے
تر نگے، یا دُن رکاب سے بامرنکل جانے ادر ہا تھا اسے لیے کہ ہا تھ سیٹ کر گھوڑ ہے
کی نگام پیوٹ نے بحرب وعراق کے شجا عالیٰ رو در گارمیں شمار ہوتا۔ خولھورتی کا بیالم
کہ تر بنی ہا نتم کیے جانے اور دل در دمندالیا رکھتے کہ بچے بوڑھے سب آپ کے گویڈ
سے اور شجاعت ایسی کہ ہرایک کی امیدوں کا مرکز سے جیجے معنی پیٹسکل کُشا کے بیٹے
حصرت امام مسین کر بھی عباس پر آنا اعتماد تھا جندا پینی ہراسلام علی پر کیا کہ سے سے
حصرت امام مسین کے بور صورت علی ایکرکانام آتا ہے جو حصرت ام لیلی کے بطن سے
حصرت عباس کے بور صورت علی ایکرکانام آتا ہے جو حصرت ام لیلی کے بطن سے

مرقرم سائلہ کورینے میں پیدا ہوئے شکل دصورت در رفتار دکفتاریں آنحفرت سی میں ہمائی میں اسلیم میں اسلیم میں اسلیم سے اسلیم میں اسلیم سے اس کے شہرت مشاہر اسلیم میران جنگ کی ہرامید سے اکر اسلیم میران جنگ کی ہرامید سے دارین کی جا سکتی تھی ۔۔ عمر سعد سے ماں سے درشتے سے آپ کوا مان کی بیش کس کی تھی گراپ نے چیا عباس کی طرح اس کو شھی اوریا۔

امام حین کے سب سے بڑے بیٹے کا نام بھی علی تھا گر آپ میں سجاد کے نام میں علی ستا گر آپ میں سجاد کے نام میں اسے پکارے جاتے۔ نہ دوعادت میں اسے مشغول رہنے کو زین العابدین بھی ہے جاتے۔ ین د برد کے ذواسے ستے گرشان فقیار نرکھتے۔ کربلا پہنچنے بک اچھے خاصے ستے جنگی ماحول کو دیکھ کرمنھیار منگوائے کہ اچنے کو میڈان کے لئے تیار کریں گو دکا گیا عرصے سے زرہ لکانے کی نوبت نراکی تھی۔ سب سے پہلے زرہ بہنی جو ننگ ہو گئ مرب سے پہلے زرہ بہنی جو ننگ ہو گئ متن میں اس کے جوش شجاعت میں اس کو میا اللہ خوالا۔ زرہ تو ہے ہے گراپ پراس کا آتنا الربط اکو اس دفت تب چڑھ آئی ادریہ تی عصرعا سور کے بڑھی ہی دہی ۔

آپ کی دلادت محادی الا ول مرسی پی جاب شهر اِنوکے بطن سے ملین میں ہوئی۔ ولادت کے بعد ہی والدہ گرائی چل کیسیں ۔

تسکل دصورت میں آپ علی بن ابی طالب سے اور کردار وکف ارمیں آنخفرت سے ملتے جلتے ستنے ۔ بشاش چہرہ ، بلند بینی ، سفید کردن ، فراخ سیند ، بنڈ ایاں بیٹی سخیس مگر ہاتھ معنوط ستے ۔ جو ہرشجاعت بیں نسلی و داشت سے حامل کیکن اس کے منطابر سے کا موقع ہی تہیں آیا ۔

اُسْتَحْمِیتُوں کے ساتھ امام شین کے کئی سمائی، امام مسٹن ادر حفرت مسلم سے بیچے اور دیگر بنی استم تھے ، ان میں ایک مظر خباب فیصنہ سی تقیں ،

جناب فصر ایک میشی خاتون تقین و آپ کاسسدر نسب شامان میش سے مِنیا ہے۔ نام مامی میونہ تھا مگر امر المؤنب من نے فضر کر کرکار کیونکہ فن کیمیا کی ما ہر تیس فاطر فرام کے گھریں آپ کا درج کنیز کا تھالیکن حقیقنا برابری کی حیثیت حاصل تھی۔ گھرکا کام ایک ن خاب فاطاع کرتی ، دوسرے دن خاب فقیہ جسنین آپ کوماں سے کم نسیحقے۔

جناب فاطم کریں، دوسرے دن جناب مقنہ بسیبن آپ کوماں سے تم نہ جھتے۔ جناب فاطم کی زندگی تک آپ نے شادی نہیں کی بھرائی الموسین نے آپ کوالولیہ جستی کے عقدیں دے دیا۔ ابر تعلیہ کے انتقال پر ابرسلیک عظفانی سے آپ کا نکاح ہوا عملی طور پر آپ اہل سے بیں شامل تھیں جس کاسلسلہ سروَ در میں جادی رہا اور کو ہلایں تو آپ نے دیادہ کرداد اواکیا کہ سرآپ کی عظمت کے سلمنے جھک جاتے ہیں۔ کر ملا کے بعد آپ نے دیادہ گفت کو کرنا بند کر دیا تھا۔ جب بات کرنیں تو آیات قرآنی میں جس سے قرآن پر آپ کی دسترس کا اندازہ ہو تا ہے۔

ام حتین اور آب کے انھارست تھے چکے سے کہ مٹ دھرم بی اُمیّدا پے ادا دوں سے بازند آبین کے حالا نکا مام نے ابن طرف سے سے کہ مٹ دھرم بی اُمیّدا پے ادا دوں سے بازند آبین کے حالا نکا مام نے ابن طرف سے سے دو آمستیٰ کا ہر در دازہ کھول یا سے اسلامت اور ذاتی شافیت کا ہر مظاہرہ آب کی طرف سے بھا تھا جس کے نیٹیج میں مقرف حُرابی بیٹ بلکہ بہت سے دو مرے لوگوں سے تعلیب بین ایک بلجل پی مقرف تی ، ذمنوں میں ایک طوفان اُسٹھ را تھا ۔ انہوں نے شن کی اور تھا ، اور تھا کی جو اور تھا ، اور تھا کی جو اور تھا ، اور تھا کی شدت میں اندر سے ایک آداز آرہی سفی ۔ جان اوج کم میں حق کا ساتھ مد دینا برد لی جو کر گوائین موت کے منہ میں بھا ندبط نا سبی کچھ آسان منہ مقابھ عواق تب بھی بیشیر نظر تھے ۔ یہ ظالم متعلقین کو تباہ و بر بادکر والیں گے ۔ منہ میں بھا ندبط نا سبی کچھ آسان منتقا بھرعوا قب بھی بیشیر نظر تھے ۔ یہ ظالم متعلقین کو تباہ و بر بادکر والیں گے ۔

بے شار لوگ ایک ذہنی کرب اور شعوری کش مکش میں مبتلا سے کہ ابن زیاد کا خط استے ہی اور شمزدی الجوشن کے کو فدسے کر بلا پہنچتے ہی عمر سعد نے دقت عصر حلے کا حکم ہے دیا ۔۔۔ اکثر میت کا زعم باطل بھی طوری کو بھی سٹیر نبائے ہوئے متھا۔ بریدی بیاہ ایک طوفان کی طرح المنظ می اور کا لی گھٹا کی طرح خیام عترت اطہار کی طرت برط ھنے نگی۔ امام حالات سے بے نیاز اپنے نصبے میں فرد کمش سے مگر شہزادی زینے مروقت چوگنا رہنیں۔ شاید آپ وقعا فوقعا بردے کے بیجے سے جھا نمی رہنیں کہ دستمن کے اراد وں کا اندازہ ہو سے۔ آپ فور اُسمائی کے بیجے سے جھا نمی رہنیں اور کہنے نگی اراد وں کا اندازہ ہو سے۔ آپ فور اُسمائی کے بیجے کی طرف دوڑ برطی اور کہنے نگی شہیا فوجیں حملے کے لئے بڑھ رہی ہیں ۔۔۔ "

اتع بن حفرت عبائل سمى ميى خبر لے كم آكة \_\_\_ امام جي اس خبر كے موق اللہ ميں اس خبر كے موق اللہ ميں اللہ اللہ ال

"مينا! ان سے إيك شب كى مهلت لے لو \_\_\_\_ "

حفرت عباش نے عمرسودکو بینجا یا عمرسود خالفت کی رحفرت عباس تھا کر شمر نے خالفت کی رحفرت عباس کا جدال ایک بادی صنبط کی زنجروں سے جکو دیا گیا عمر سعد نے عمرون جانے سے مشورہ کیا ۔ اس نے قہلت کے حق میں رائے دی اور عمر سعد نے جنگ کو ایکے دن پر ملتوی کردیا ۔ کو ایکے دن پر ملتوی کردیا ۔

بن أُميّه كين بحُوانسريه مجور ب سخة كرحيين في مزيد فوروفكر كے لئے ايک رات كى ممبات لى بها ور تلاطم ذوه قلاب كى ممبات لى بها ور تلاطم ذوه قلوب كى ممبوت كا موقع دیا شفا اور تلاطم ذوه قلوب كى ممبوت كا موقع دیا شفا اور تلاطم ذوه تلوب كى ممبوت كا بوا بر محبول كا بر موكن علم من مفاكر انتاجات تقد كه بزارد سك إسمج موك اور مرك المحبول كا در مدافت پذیری میں سب بھی مربع قون میں بوسكت ، مجھ انسان قوم دور بهوں كے اور مدافت پذیری انسان كے خمیریں داخل ب موسكتا ہے كمي دل میں ایمان كاكوئى شعار جمیا بواور وه عین وقت بر محموط برائے۔

سنب عاشور

انسانیت کی خمیرت ناس کاید مکد اللم کا حقد سنی آپ عفود در گزر کاد داده کول کرمبی گئے کہ کوئی آنے والا مایوس ہو کر بلٹ نہ جائے ۔۔۔ دہی ہوا کہ حجر سے پہلے اور حرکے بعد حق نشناس آنے دہے ا در مرز مین کر بلا پر حجر تیت کے پرجم لہرات دہے امام کا ایک زادیہ نکاہ یہ مجی ستھا کہ انصار میں اگر کوئی با دل سخوامتہ محف شرط حضوری میں دک کیا ہو تو اسے میکل جانے کا موقع دیں، چنا پنجہ آپ نے شب میں۔ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔

" یہ ندگ مرون مرسے خون کے پیاسے ہیں کسی جانے والے کا داستہ نہ روکس سکے خلک کا انجام خوص کا چھپا نہیں میں اپنی معیت اسٹھائے لیتا ہوں ، ہرایک کو اُزاد کرتا ہوں ،جوایٹ جان بچانا چاہے، وہ چیل جائے ؟

اپ نے چراغ گُلُ کردیا تاکہ اُ پنھری مرقبت جانے میں مانع نہ ہو ۔۔ لیکن جب روشنی ہوئی توسب موجود تقے کسی کا چہرہ تمتہاریا تھا کسی کی اُ نکھوں سے اَ نسو جاری شقے۔اصحاب نے با تفاق کہا۔

"مولا إ آب كواب كم بهارى دفا كالقنبار نهبي \_\_\_ آب فرمايتن تو اينى كردنوں كو اپنے إ تقوں سے كاط لين "

بعض نے تداریں میانوں سے تکال لیں - امام نے ان کے لیے کلات خرستا کئے۔ آب کی اُنکھیں بھر آئی تحقیں - آنسو پینے ہوئے آب حفرت الولففل الجماس ور دوسرے بن استم سے مخاطب مو گئے۔

حفزت عباس جیسا جری ڈاڑھیں مارمار کر رونے نگا۔ آپ کی آواز امام کے کان میں بڑی ۔

أَتَا الله البي في من إسى دن ك لم يا لاستاكه أبي كوتمها جمور كرياي

امائم کے آمنورخداروں پر بہہ دہے ستے ،آپ نے ان کوبِر پُخِه والا اور سرُحِکالیاً عور نوں کو لے جانے کی بات آپ نے حرف اتمام حِبُّت کے لئے کہی ستی و ژشرک کا دامامت کے کربلاسے بعط جانے کا سوال ہی کیا ستا۔ بغیر خِباب زین شہاد عظی کا ممل ہی نہ ہوسکتی ۔ بعض ہمارہ معاب اپنے اپنے خیموں میں چلا گئے ۔ بعض ہمارہ یہ میں قال کرنے لگے ، بعض سجاد ہ عبادت پرجا بیلے۔

اسی دات بریرابن خفیر سمرانی فرات سے لوگر پانی لائے۔ اِسی دات بلال اِس نافع نعامام علیالسلام کے پیچے بیچے جاکر وہ مقام دیکھا جہاں امام حشین کی قبر پہلے سے کھڈی کھدائی تباریقی اور جس پر بیٹھی ہوئی جاب فاطر دہرا صلوہ السّر علیہ سا بیٹے کی زندگی میں اکسس کا ماتم کردہی تحسیق سے ہمارا نوحہ وسٹ یون اِسی کی تاسی ہے مزاد تہیں مثا تو ہم نقل مزاد کے قریب بیٹھ کردو لیتے ہیں۔

تمام دائ مرتبی سی شعیں جاتی ارمی کیونکہ اس کے بعد تورسول کی عترت کو اندھیرے ہی میں میٹھنا تھا امام ایک نجیجے سے دوسرے میں جا کر هبرونسکر کی بلقین فرما رہے لیکن جہاں گئے وہاں ایک ہی منظر دیکھا کہ ہرعورت اپنے بچوں کوسرفروش پر اکساد ہی تھی جناب زیزے عون وقورسے کبر رہی تھیں۔

مجعفر کے بوتے اور علی کے نواسے مو، داوا اور ناناکی لاج رکھ لینا۔ مال کورموا

ذكونا ـ "

ام فروه کے جے میں بہنچے تدائیت فاسم کو شجاعت دلا دہی تھیں۔ علی کا خون تنہادی دگول میں سے علی اکبر ریسیقت کرنا ؟

ا ملیلی، علی اکبر کے سرائے مبیقی ہوئی جوان بیٹے کا پہرہ دیکھ دس محتیں اور سمجاتی جاتی محتیں ۔

"رسول کی شبیمه بوردین کی حرمت رکھنے کے لئے جان کوعزیز مرکزا اور

ميومي كي نظريس مال كومترخرو ركفنايد

اُم کُلُوم اینے خیصی روربی تقیس کہ کوئی اولاد ہوتی تونفرت امام کرتی جھزت عیاش نے بہنے کرتسکین دی ۔

بنت دسول ؛ عم مركي . غلام آپ كى طرف سے نصرت كرے كا "

امام ہرخیے ہیں جانے رہے اور ہی ہوں کوشکین دینتے رہے۔ رہائی کے جیے ہیں جاکر حمیتی سکیٹنہ کو سیلنے سے نگایا اور تسلی دیتے رہے۔

اليس من بول توميموني كيسين برمسرر كدكرسوجانا"

بن چارسال کی بچی کا مجتی کرایا کہاں جارہے ہیں ۔ اس نے کہا

"مجھے بھی لیتے علیں \_\_\_!"

امام چیج کر روبیسے مرصبط کیا اور بولے۔

"پھر بلوالوں گا \_\_\_ »

سگیندکی دادی تو ہوگئ مگر بھی کھے نہیں ۔ پھرائی زین العابدین کے جیمے میں کئے جہاں زینج بنا العابدین کے جیمے میں کئے جہاں زینج بین معروف تقیس ای دیر یک جناب زینج سے این کرتے دے ۔ کیا کہا اور جناب زینج کے کیا جواب دیا ہم اس کا پیتہ تو مذہ کی اسکا البتہ دیکھا یہ گیا کہ جناب زینج رویٹری تھیں بھر آنسو خشک کرلیتیں ۔ اس طرح کا تی دفت کرنا کہ برا نے اصحاب والعاد کے قیموں کا دورہ کیا ۔ بعض کو دُنیا کی بے تباتی کم لین کی بیعن کورموز شہادت سمجھا کے اور اپنے خیمے ہیں آگئے۔

یردات انصار واصحاب بین کی آخری دات متی داس کا ایک ایک کمیر مرایک نوع اس کا ایک کمیر مرایک نوع ادت بین گرادا داری عالم میں نما فرخی دادا کی - اُدھر من ید کی نوج میں کیھ لوگ بڑے کرب د منظراب میں جاگ ہے ستے امام حمیتن نے پہلے خطبے سے جو بین میروں کو مجھڑا مثر دع کیا تھا تو اپنے مرعمل سے چوط لگانے ہی دہے ، منتجہ یہ نکلاکہ کچھ تو هدات کی مزب سے معلی کرے موامام کی بناہ میں آگئے ۔ کچھ اس سے بعدادر سے کھٹے آج کی دائت ایک بے حینی میں کا طرح ستے ۔ آئے تو دہ بندید سے مشکر کے ساتھ ستے قبل حین ایک بے حینی میں کا طرح سے متے ۔ آئے تو دہ بندید سے مشکر کے ساتھ ستے قبل حین

ان کا نصب العین تحالیک حمین کی مظاومیت اور حق بیندی نے بند آ تکھیں کھول دی مخیس ان میں حمالریاحی سب سے زیادہ ہے چین تنا وہ سوچا ،۔

"مم تشنگی سے جاں بلی سے ، ساتی کوٹر کے بیٹے نے اس ریکزاد میں ہمیں میار کی اجہاں پانی ممکن ہی مشخص کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے ۔۔۔۔

کیا جہاں پانی ممکن ہی مشخص سنتھا ۔۔۔۔ کوئی دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے ۔۔۔۔

بھرس نے انہیں یہ بدلا دیا کہ صحراتی جھرٹوں کے سائنے لاکر چھوڑ دیا!"

حُرُف دیکھا تھاکہ امامؓ نے جُنگ ہزکرنے سے لئے کوئی دیّیقہ ذر کُرُواشت مُیا تفاکر مِن پیرے نمائندوں نے بڑے جارحانہ طور پر ہم مِشرط شھرا دی رحُرنے اپنے کو شولا تو اندر سے آواز آئی .

"رِّ نِي مِن جَيدِ لِي اللهِ عِنْ جَيْدِ لِي اللهِ عِنْ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ

ایک نیصله بوجائے برحر عمر سعد کے خیصے میں آیا ادراس سے سوال کیا دی کیا اب صلح کی کوئی صورت منہیں دہی ؟ "

" تہیں ، فطعاً تہیں ۔۔۔جنگ ہوگی اور سردں پر سرگریں گے ، وعمر سونے جواب دیا۔ حُریلیٹ پڑا۔ اس کا حنم رح پر جیک رہا تھا جس سے عمر سعد کمچے سمجھا مگر خامون ہوگیا اورا پن جلکہ پر مہین بیچ کر حوصہ اپنے ارا دے کا اظہار سجھا کی جیٹے اور غلام سب سے کر دیا .

مبع کوجب ت کرول کی صف بندی ہود ہی تنی تو چاد کھوڑ سے عمر سعد کی فیج
سے نکلے بولٹکر امام کے قریب بہنچ کروک گئے۔ امام نے بہانوں کے استقال کے
لئے جاس اور علی اکٹر کو بیجا بوسب کو امام کے حضور میں لائے ۔ وقول اور سینے سے
ہاتھ ٹو داس کے دومال سے بندھے ہوئے سفے۔ امام نے ان کو کھولا اور سینے سے
نگالیا ۔۔۔ امام کے الفاظ بیں کٹنا صبحے نام دکھا ستھا اس کا ، اس کی مال نے گو، وہ
دنیا بیں بھی ٹر شھا اور عاقبت بیں بھی ٹر ہی رہا ۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ کھوڑت سے
کرنے برامام م نے جناب فاظم زمراکا رومال اس کی بیٹیانی پر باندھ دیا تھا۔ ایک دول
بیں ٹرک قرکھولی گی اور لاسٹ دیکھی گئی تورومال اس کی بیٹیانی پر باندھ دیا تھا۔ اس کو مہایا

گیات تا زه خون جادی بوگیا لهذار دمال کواس طرح بانده کولاست دفن کردی گئی۔

تا زه واردان بساطر شهادت میں حرن بزیدالریاحی کا نام مهیشه درختان کے

اس کے ساتھ عرسعد کی فوج سے آنے والوں میں اس کا بٹیا علی بن حرن میں اس کے ساتھ عرسعد کی فوج سے آنے والوں میں اس کا بٹیا علی بن حرقیت مصعب ابن بزید، غلام عرده بن کبوش اور دوسرے سرفروشان مسلک حرقیت بھی بی جن میں جن میں جوین بن مالک تنبی ۔ حارث بن امرارالقیس کندی فیمیری حسان اسدی ، حلاس بن عرب بن مالک تنبی ۔ حارث بن امرارالقیس کندی فیمیری حسان اسدی ، حلاس بن عرب بن مالک تنبی ، عام بن جاری جاری اور اور مسعود تنبی ، عبدالرحن بن مسعود تنبی ، عبدالرحن بن مسعود تنبی ، عبدالرحن بن بن مرسدهار کئے ۔

مسعود بن جارج تنبی شامل بیں جو کر بلا میں بزیدی بن کر آئے سے لیکن جنت کی طرف حسینی بن کر سرحار کئے ۔

## <u>روزعاتنور</u>

اس دن کے سوری نے طوع ہو گرجگ وجدل کا جومنظ دیکھا، ویسے کتے ہی مناظرہ ویکے چکا تھا۔ کفر قوجید کی لڑا تیاں ،حق وباطل کے مورے ، انبیار ولئی کے محاریے اس کی نظروں سے گزرشے ہی رہے سے لیکن عزدب ہونے سے پہلے کچھالیسا دیکھا کہ خلآق عالم سے فرایدی ہوگیا ، یہ پیرا کرنے والے ، نساوت وشقاد تا کا یہ نظارا اس بھی ذکرانا ورہ اپنا وجود خود مجے پر بوجے بن جانے گا یہ مشیت کا جوا خود وہی جانتی ہے لیکن اس کے بورسے آج یک نرکھی ایسے ہے رحم پرا ہوئے اور نا ایت صابر دجری کہ مراروں بھ کا کھوں کے نشکہ کی اسے مشی بھرنفوس ایتی قوی کی صف بندی کئیں ۔

امام حسین نے جل وسفین کے معرکے دیکھے عزود سخے ، الوار کے جو مرجی دکھاتے سخ مگر کمانداری کا پر بہلا موقع شخالے۔ دکھائے سخ مگر کمانداری کا پر بہلا موقع شخالے۔۔۔ صاحب ذوالفقاد نے جتی لڑائیا بھی لڑیں ان میں فوجوں کا پر نناسب مرشقا کہ ایک اور کم سے کم یا پنچ سو ورمذ کم سے کم دو مراد!

داد دینا پڑتی ہے ان سنجاعان روز گارکو جن کی مہنوں نے اس موقع برجی

سائھ مہس چھوٹرا بلکہ ہرایک کا حرصلہ برتھاکہ ان سب کو کا شتے ہوئے کو نتے تک پہنچے جاتے اور شخنت کر فہ کو السط دے ۔

نعادست کی در تربت موایتی میں دولاکومکن بے لیکن مبالخے فالینہیں البتہ چالیں مزار اور اکہتر مزار اس دوری آبادی کو دیکھتے ہوئے قرینِ عقالے میں البتہ چالیں مزار اور اکہتر مزار اس دوری آبادی کو دیکھتے ہوئے قرینِ

اس شکری ترتیب میں میمنہ برعمر دین جاج ،میسرو سے سوار دں پر شمر ذری ہوت اور عردہ ابن قیس ، بیدلوں پر مثیت رہی افسر ستے ۔ قلب میں خود سر دارا فواج عمران سعد ستھااور ذرج کا علم اس کے غلام درید سے ہاتھ میں ستھا۔

اس کے تھا بلے پرامام حسین کے پاس تبیب سوار اور چالیس نربیت یا فتہ با کہ ستے۔ باتی عام شہری جوجذبہ جہاد یا شوقی شہادت میں اسکتے ستے مکرستے سب بہن دن اور فن حرب میں مہارت رکھنے والے — امام حسین علیال سلم نے قلیل فرج کو اس طرح ترتیب دیا کہ دیکھنے ہیں تعداد زیادہ معلوم ہوادر بڑی سے بری بلغاد کو بھی دوک سکے۔ بڑی بلغاد کو بھی دوک سکے۔

میمند آپ نے دہگرابن قبن کو دیا میسرے پرجدیہ ابن مظاہر کومتعین کیا قلب میں قمر بنی ہاتم حضرت الوالفضل العباش کوالیت ادہ کیا ۔ جن کے دوش پرسرور کا کنات کا دہ علم لہرار ہا تھا ہو کبھی حمر ہو وجعفر اور کبھی علی کے ہتھ میں دہ تھا۔ عباش کے بعد اسلام کا یہ علم کمی دوست پر نہیں طااسی لئے آج کے عباس سے منس سے بعد اسلام کا یہ علم کمی دوست پر نہیں طااسی لئے آج کے کے عباس سے

اسی اننار می مرسعدنداین کمان سے پہلا ترجھ دا۔ اس کے ساتھ ہی میں مرار کما بیں کر گئیں اور نہیں مزار تیروں کو حینی سرفروسٹوں نے دوک میں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں استحام کی اجازت سے آگے بڑھ کے کہنا چا ہے کہ اس کی اجازت سے آگے بڑھے کو ذکا بچہ بچہ انتی برس کے اس مجا بدکو جاننا تھا جس نے لئے بوق سے باندہ لیا تھا اور خیددہ کمرکو اس طرح کس لیا تھا

کرسید ها کھڑا ہوسکے ۔۔۔ برگر نے خطاب کرنا متردع کیا مگرانہیں ہر بات کا جاب تکنح کلامی سے ملا · آخرامام حسنتین نے امنہیں والس مُلالیا اورخود ایک ناقہ پر آسکے بڑھ کو کھڑے ہوگئے اورابندائی تبسد کے بعد فرمایا۔

المركفة من عجلت مذكره - بوكيدس كتبا بول المسن لو"

آب نے رسول و قرآن کے احکام پر توجب دلائی اپنا حسب ونسب بت یا

وربوحصار

ممراجم کیاہے ۔۔ ؟ "

آب کی آداز آتی بلند تھی کم کوئی نہ سننے کا عذر نہ کرسکے۔ برطرت ایک سناٹا طاری تھا۔ آپ نے اپنے سنرت کی تا بید کے لئے بعض صحابہ کے نام لئے ، اس برم شمر نے جواب دیا۔

رور المجھ بت پرستوں اور کا فروں میٹ تورک اگر میں نے آپ کا ایک لفظ میں ہے آپ کا ایک لفظ میں ہے آپ کا ایک لفظ می

صرح ابن مظامر نے کہا

" میاه کار <sub>!</sub> توسنے خداکی خانص عبادت ہی گیب کی ۔ بیت پُرِیتی اورکفرتریے بزرگوں کا شعاد رہاہے ۔ تیراحشر بھی ان ہی کا ساہوگا !"

حصرت نعاناخطيه جادى ركها

ود تممیرَی نصیلت ہنیں انتے توا تناہی بنا دو کہ بیں ہے کسی کا قبل کیا ہے ج مجے سے قصاص لینا چاہتے ہو''

أس مسلط مين أبي في شيخ ، حجال ، قيل إدري بداين حارث في نام المحديد الم من المعارث في نام المحديد الم

"کیانم نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں جلایا اور مجھ پر نشرعی ذمد داریاں نہیں ڈالیں؟ "کلام کوطول نہ دیں ہم نے کچھ نہیں لکھا ۔۔۔ آپ کو پڑید کی معیت کرتا پڑے گی" شیت ابن رہمی نے بواب دے دیا ادر آپ نے ناقہ کو اپنے نشکر گئ دائی بھرلیا اوراس سے اُمرکر دوالجناح پر سوار ہو گئے ۔۔۔ اس سے بعد برین نے مخصوصین کو فرکو خواطب کرے ایک سے دیا گیا اور کی جس کا جواب نوک بیکال سے دیا گیا اور امام نے بریرکو والب مبلالیا ۔۔ بھر آپ نے دومرا خطب دیا اور بہت سی بالیں کھنے کے بدر سے دمایا۔

" میرے سرر جوعمامہ ہے، وہ رسول کا ہے یا نہیں بھی گھوڑھے پر میں سوار ہوں، وہ رسول کا ہے یا نہیں ہے"

" کسی بات سے اسکار نہیں مگر ہم آپ کوفل فرور کریں گے " بہت سی آ وازیں ایک ساتھ بلند ہو بی اور زمیراین قین این سی کرنے کے لئے برا مدکر آگئے۔

و الرمم ان ي بات نتهي مانية قوانهين فعل قدة كرد اوران كامسلهما ورا

مر ہم متہارے بہکانے میں آنے والے نہیں۔ تمہارا اور تمہار ہے سرواد کا مرکات کوانعام حاصل کریں گئے ،" ستر صلا کر بدلا اور ایک تیرز ہر رپمارا جس کوز ہمیر نظالی دیا اور طوانٹ کر لاکے ۔

وہ ملون ڈسمجٹا ہے کہ اس طرح ہم رسول کے بیٹے کوچھوڑ دیں گے بخدا ہم

نے ایک ساتھ رہے کا عرم کر کھاہے "

مَّام نے زَمِیرِی اَدَّارْسُ کُوانہیں دالیں کبلالیا ۔۔۔۔بھرامام نے تیسرخطیہ۔ ادشاد فرمایا۔

و تن ده قوم بوجوایمان لاکرکافر بوگی ہے۔ انسوں ہے تنہا دی جفا کورتم میتی بڑا پوری فوج مرچھ کانے کھڑی تنی امام کے شخصی نقدس ادر مجر بیانی نے دمن کے بند در سچوں کو کھول دیا تھا عمر سعد کو بغا و ت کا خطرہ بیا ہوگیا۔ اس کی آواز کے طلسی سکوت کو تدڑ دیا۔

و لوگرایسین بین ان کی باتوں میں ندا کو ان کے پاس زبان ہی زبان رہ می ہے ۔ سے بڑھواور اپنا وعدہ بوراکرے اتعام لو"

یزید کے نمک خوار آگے بڑھے اورامام موایک بڑے کھیرے میں لے لیا۔ اُمَّامُ فرماتے رہے۔

" اہل کوفہ دشام انبی کا نواسہ آنمام محمت کردیا ہے ادر تم سرحتی پر آمادہ ہو --- مال حرام کے شعلے تنہار سے شکم کے دوزخ میں بھولک رہے ہیں جہالت و صلالت کی مہرس منہا رہے قلوب پر ثبت ہیں ۔"

ا مام کی آواز پر جرجهاں تھا وہی ٹرک گیا ۔۔۔ جنگ سے قبل آپ نے آخری ادریاد گارخطبہ دیا جس سے لوگوں کے دل ہل کئے اس خطبے کے آخریں آپ نے عمر سود کوانتہاہ دیا کہ دہ جس لا لیے میں سب مجھ کررہا ہے، اس کو وہ شئے میستر آئے گی، کونے بیں اس کا سراکی نیزے پرنصب ہوگا ادر لا کے اس پر سیقراریں گئے۔

عرسعد غصّے میں ہونمط چیانا ہوا پیچے ہمط بگیا اور اس نے جنگ متردع کرنے کا حسکم دے دیا۔

## صحراني بمصرعيني كحاشير

یہی وہ کمات ہیں حب ترالریائی خدمت امام میں حافز ہوئے ادر معانی مِل جانے پرسب سے پہلے میدان میں جانے کی اجازت جاہی۔

مهان کواس طرح موت کے ممند سی جانے کی اجازت دیا خاندان رمالت کے نتایان شان ندیما کر وقت کے ممند سی جانے کی اجازت دیا بڑی۔ حُرنے مردان میں بہنچ کرایک ایمان افروز تقریر کی۔ اسمی تقول کی دو اس سے کر ایمان افروز تقریر کی۔ اسمی تقول کی دو اس سے کہ تمہا دیکھ کرعلی بن حر جا پہرا اور تیرا ندازوں مرحملہ اور ہو گیا۔ اس نے چوبیس بھیڑ لویں کو تلوار سے کا طالا اور تیرا ندازوں سے جانی ہوکر زمین پر گر بڑا۔ یہ بارگاہ امامت میں حُرِ عازی کی بہلی قربانی می اس میں محر عازی کی بہلی قربانی می ہوئے۔ بہلی قربانی می ہوئے۔ بہلی قربانی می ہوئے۔ بہلی قربانی می ہوئے۔ بہلی قربانی می ہوئے۔

بینے کے بعد بھائی نے شرکا ساتھ دیا بھسٹے ابن پر بدنے بھی شرکا طہرے شیرانہ حملیکا ادر ایک سیسلے سے یکے بعد دیگرے کئی آدمیوں کو خاک دخون میں اتھاط ٹوالا بھرخود بھی درجۂ متبادت پر فائز ہو گئے ۔

اب غلام کی باری تنی عرفی مشروع ہی سے مآل کرنا ہوا چلا ا در کئ آ دمیوں کو جہنم دا صل کر کے جنگٹ کو سد ھار گیا ۔

حرجنگ اُ زمودہ بیا ہی اورسٹ کر ہزید کے مانے ہوئے تینے زن سنے۔ درجوں اُدی زمین پرکڑے ،جن میں زخی بھی ہوں گے اور مُردہ بھی۔ اسنجام کارٹھر بھی گِد گئے۔ دورسے امام کی زیارت کی اور آ چھیں بند کملیں ۔

اس کے بعد عرسعدے ازدی بہلوان سام آئن بوش کومیدان میں بھیجاجی کے مقابلے کے لئے سٹ کوامام سے طہری حسال اسدی نکلے۔

ظیر شکر میں معد کے ساتھ کو فہ آئے ستے امام کے خطبات نے انہیں راہ دکھائی اور وہ اس طرف سے نیکل کر تھیوٹی سی سیا و اسلام سے آسلے سام ظہیر کی شجاعت سے واقف تھا۔ وہ دیکھتے ہی پرلیٹ ان ہوگیا ادرظہی کے نیزے کے ایک ہی دار سے اس کاکام تمام کردیا۔

سام کی عگر نصر من کوی نے لی جوسومپلوا نوں پر مجادی سمجھاجا نا تھااس نے میں خاس کے میں خوال نے میں اس کے میں خوال خاس کے میں خوال نے میں گرائے کے اور ایک ہی نیزے میں اس کو سی طفیانے لگا دیا ہم اس کے میں اس کو سی طفیانے لگا دیا ہم اس کے میٹے کومارا۔ اس طرے ۲۷ کو نیوں کو جہنم درسے بدکیا۔

اب ان کے مقابلے کے لئے محرالا مجار کو مجیا گیا ہوتنی سواد میوں کو ایک کمیں گا بی جیا آیا تھا۔ اس نے محاکمے کا فریب کیا ا در جب المہیر تفاقب بی کمیں گاہ کے قریب پہنچ تو چھے اُدمیوں نے تیروں اور نیزوں سے المیگر کا جسم تھینی کردیا۔

اس دوران زیاد و این زیاد کے غلام بسار دسالم میدان میں آکرمبار تطلب موئے رجیرے در ریرکٹ کرامائم سے نکلنا چاہتے سنے محرعبدالنڈ ابن عمیر کلی دستہ بستہ خدمت امام میں حاصر موسکے ۔

عبدالمتراب عمرهم كا بتوائى ماريخول مين خيله ك فريب معدا بنى بيرى كم مقيم سق كولت معدا بنى بيرى كم مقيم سق كولت كرد وريا فت كرد برا نهي معدام بواكم به تباراي مقلم سق كولت براما ده كيا مومند متن كرد بين فرول سع بي كرخدمت المام رفيقه حيات دام معنى برساته فه جيولوا ادر أي نظرول سع بي كرخدمت المام مين ما مراح فري بيثانى ، بلكامياه رنگ ، بلند قامت مولان ايك نظرو كي كرفرمايا ، ر

"مروجگ آزمامعلی برتاب ...."

اجازت پاکراب میدان میں آتے ایسار وسالم دونوں ایک ساسق حملہ آدر ہوئے ،آپ نے ایک طرف مسط کر پہلے بسار پر نیزے کا دارکیا، وہ زمین پر گرگالیے میں سالم اپنی موار ملند کر حیکا تھا۔ آپ نے اس کی صرب کوخا لی دیا اور عوار کا بحولہ دارکیا توسالم سی اپنے بھائی کے پاس بہنچ گیا۔ رم عبدالند کے رجن کا اواز خصے میں مہنمی تواس کی زوج عمود خیمہ ہا تھ میں ہے کہ بامریک آئی ۔

"الله عجاعبدالله نفرت امام میں \_\_ خاک وخون میں مقاد دے وَمُنون کو اِ

مُنجهاد عور آول برساقط ہے، مومنہ "

معمیے فوجے کہ تم سے نصرت المام کاشی اداکر دیا مگر حثت میں داخل ہو سے وقت مجھے سے ل مرحان ؟ ا

شرابے علام مستم کو مے کر آگی اور رسم نے اس زور کا گرز اس کے سرم مارا کر میں شوہر کی لاش پر گر بڑی اور روح پرداز کر گئی .

اُم دہب کی داخل جنت ہونے کی اُرزد کمنہ سے نطقے ہی پوری ہوگئ بسیریہ کونین نے یقینیا اسکے بڑھ کراس کوسینے سے نگایا ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ عمار یا سرک والدہ سمیمہ ، شہا دست اول کا آج بہتے ، عرش کی بلندیوں سے پیکار اُسٹی ہوں ،۔

معودوں کا نقدس فران تھے یہ ، اے نوعوس شہادت ، آمیرے قربیب آ، میں تیری بلائیں لے دوں ، توسے مومنات عالم کی لاج رکھ لی "

وه شايد كيداوركمتين ليكن دفت اس سين الدكان تقا كربلاكى يمى موفى ري

ك ذرّ ع شهيدول كازے خون سے اپني بياس بجارہ سقے.

عردین جاچ کا حماماری تھا۔ دین کے سرفردش اراں کوئن آرا ہواب نے

به .سد

دہ سے انہوں نے سیکووں آدمیوں کو موت کے گھا طی آباد دیا تھا گرخودان کے سعی کی ساتھی کم ہوگئے سطے جن کے نام محمر زشہادت میں ہمیشہ دوشن رہیں گے۔

یزیدین زیاد کندی ، ۲۸ فرم مسلام کو کے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تبدی عرب کے معرز ومعوون قبائل میں سفا ، نام آپ کا یزید متھا گرمحت اہل بہت سفے عمر سعد کی افواج میں کو نے سے شامل ہوئے سفے جم عاشور حرسے ہملے ضدمت میں باریا ہوئے ۔ عرب کے مہمور تیرا نداز سفے ، بہا در اور جنگ آزما۔ صرف مرتبر آپ کے ترکش میں سفے ۔ جن میں تین تیروں سے بالیخ موزیوں کو ہلک ترکش میں سفے ۔ جن میں تین تیروں نے خطاکی ۔ یا پنے تیروں سے بالیخ موزیوں کو ہلاک کی امام نے آپ کو دُعا دی سفی ۔ تیرختم ہونے پر دست بدست جنگ کی اور شہادت کا انٹری حاصل کیا ۔ بعض روایات کی دوسے آپ نے بعد نماز انفرادی جنگ کی ۔ منجے بن ہم ، امام شخص روایات کی دوسے آپ نے بعد نماز انفرادی جنگ کی ۔ منجے بن ہم ، امام شخص روایات کی دوسے آپ نے ایک کنیز سے ان کی شا دی کودی شخص ، حسان بن بکر حنظل کے استھوں پہلے حلے میں لوٹ نے ہوئے مارے گئے ۔ منتقی ، حسان بن بکر حنظل کے استھوں پہلے حلے میں لوٹ نے ہوئے مارے گئے ۔

عمروبن فالدازوی اشراف کوندیں سے سے، روپیش ہوکر فیرم وف استے سے عذیب کے تیام میں اگام سے آکہ لے برطایں ایمان افروز اور عقیدت آفری رجز پڑھتے ہوئے کئی دوز خیوں کوفتل کیا ، بھر شہادت کے درجے پر فاکن ہوئے آپ

کے غلام سعد ہے بھی آپ سے ہمراہ جہا د و نتہا دت کا نترف حاصل کیا۔ مجمع بن عبداللہ صحابی امپرالمومنین ستھے۔ عبداً للدکورٹول کی صحابیت کا شرف حاصل تنفا ۔ جنگ صفین کے نینے آزما اور منزلت المبشیت کے عارف سے۔ عنہا ا

میں امام کی خدمت میں بیٹے کے ساتھ حاجز ہوئے۔ ببلے حلے میں مجمع اور عائد بن مجمع دونوں نے شجاعت آخریں جنگ کرمے اپن جائیں امّام پر مجھا درکیں۔

جنادہ بن حارث سلائی ،کونے کے بات ندے اور صفین کے بجابہ سے آپ سی مقام عذیب سے آگام کے ہمرکاب ہوئے - ۱۹ روبا ہوں کوفیل کرکے شہید ہوئے جندیب بن مجیر کندی ،کونے کے شریف زادے اور صفین کے افسرفوج سے ،حرُ سے آنے سے قبل آگام سے محافظوں میں شامل ہوئے۔ شایان شان جنگ کی اور میں دت پائی ۔۔ ایک ردایت کی ردسے آپ کا بٹیا جیرینِ جندی ہمی آپ کے سام میں ایک سام میں ایک کے سام میں ایک ایک ک

بران شبیدول کاکارنا مدم کریزیدی نشگر سزاروں زخی چیوٹر کر محاکا، بریر مردی ان کا پیچھاکر رہے گا۔ بریر مردی ان کا پیچھاکر رہے ستنے اور رہن بڑھتے جارہے ستنے۔

وریس خفیر کا بٹیا ہوں ۔ میری طوارخون بہات سے ہے اور بیتی سمی ہے۔ یہ قہر خداوندی کا ایک مورز ہے ۔ اس کا خراج تہما ری گردنیں ہیں اُ

بریرااتم م نوسال قبل بجرت بمقام جدّه بدا بوت - آپ کا آبائی قبیلهٔ بهمران بعد یک فرد کرد اتم مراساله می دیکه چک سختی گرآپ کا شمارا میرالومنین کے اکا براصحاب میں بوتا ہے، عالم دفاعنل، تابد و عابد، امر المعروب بنی عن المنکرے عامل سخے . حافظ قرآن سخے اور کونے کی مجدیس قرآن کی تعلیم دیا کرتے سخے . عرف ما میں میں مترک الماری میں ایک میرور آپ سے منسوب بی ، ایک میرور آپ سے مطابق کو نصر سے بی امام میں میں سمنی بوت اور 19 سال کے مجابر کے مطابق کو نصر سے میں الله کے مجابد کے مطابق کو نیل میں شرکت کی ۔

امام كى اجازت سے ميدان ميں طبر كرا شقيار كوللكارا-

"مقابله پرایک ایک ادمی مذای آنوایک بی طلی اس دل با دل کو باره یاد

صف خالف سے پرزیر من معقل کا دونوں کے درمیان ملوار چلے لئی کرید نے موقع پاکر عزب لگائی ، پُریُر سے پکھ ٹوٹھ کی کروار خالی دیا ، مچھ اتنی مجم لور مغرب سکائی کریز ید کے دماغ میں در آئی اور دہ جہنم واصل ہوگیا ۔

رگراس نا بحار کوشکائے تھاکرسیدھ ہوئے تھے کریمیٰ بن اُدس نے کیس گا سے بحل کر انواد کا دار کردیا اور رکر گھوڑ مے سے گر کردا ہی بنال ہو گئے۔

عمرد بن جاج کابیرا جدنگام بوچکانها اورانفرادی اطانی متردع بوربی متی اس براس نے کہا ہ۔ "بي توقو إ جان لوكركن سے لو رہے ہو۔ يد لوگ جان بر كھيلے ہے ۔ بي . تم اس طرح ايك ايك كرے قتل ہوجا د كے - ايسان كرد - ير مُحقّى بحر بي . بيتفرول سے انجيس مارسكتے ہو": عمر سعد نے يہ دائے بيت دكى اور حكم ديا كہ بحراد پر حما كيا ہے "

ابی دخن کامیمز میں واد تولب ایک ساخت حملہ اور ہوا گئتی کے لوگ جن
کے مقابل سے ان بیں میں کی بوٹرے اور کی زخی دوندول کے اس مسیلاب کو
دو کھنے کے لئے بتیں شہواروں نے بنروں کو مان کر ان سے کمرلی اور پروں می
دفتہ وال دیئے ان کے پیچے وی حسینی کے بیدل مجاہد ایک گھٹنا زمین برخ کیکے
بیٹے گئے۔ تنے ہوئے نیزوں کی نوکوں پر انہوں نے دخمنوں کو دھر لیا یسواروں نے
بیٹے گئے۔ تنے ہوئے نیزوں کی نوکوں پر انہوں نے دخمنوں کو دھر لیا یسواروں نے
سے کر گر کرچنے گئے۔ وحب میں مقابلے گئی اب نہ لا کر فرار پرمجور ہوگئیں عین کی
وقت و شمنان دین نے تیروں کی ارش کردی جس سے سواروں اور میں لوں نے
دینروان دے کہ یا ڈھا موں کو استعمال کر کے اپنے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے
تیرفان دے کہ یا ڈھا موں کو استعمال کر کے اپنے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے
تیرفان دے کہ یا ڈھا موں کو استعمال کر کے اپنے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے
تیرفان دے کہ یا ڈھا موں کو استعمال کر کے اپنے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے
تیرفان دے کہ یا ڈھا موں کو استعمال کر کے اپنے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے
تیرفان دے کہ یا ڈھا موں کو استعمال کر کے اپنے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے
تیرفان دی کریا ڈھا موں کو استعمال کو کھی تھا بی خوری میں میں جانے کو کھا لیا گر کھوڑ ہے سب سے

ام شدید بیغاریس می میزیدی نوج کوشندگی کھا ناپرشی۔ الن محکشتوں کا
کوئی شار مذھا۔ دہ ہتھیں ارمپینک بھینک کرجانیں بچاہے گئے مگر حمینی فوج
می اکٹریٹ بھی قبل ہوگئ ۔ جن میں امیرالمومنین محسن رمیدہ صحابی سلم من توجیم
بھی سقے \_\_\_\_ بعض دوایات سے مطابق مسلم بن عوسیجہ نے پہلے حلیمی شہادیائی مسلم بن عوسیجہ امترات کو میں منفرد، عابد وزاہد، صحابی رمشول ادر تفریج باب امیرالمومنین سقے جناب لم کی حابت میں آپ نے کوئی دقیقہ فرد گزاشت مذکیا گرائی امیرالمومنین سقے جناب لم کی حابت میں آپ نے مفوظ کرایا اور بیج بچاکر بال بچوک نے مفوظ کرایا اور بیج بچاکر بال بچوک نے مقوظ کرایا اور بیج بچاکر بال بچوک نے مقوظ کرایا اور بیج بچاکر بال بچوک نے دور میں تھا جوا ما تم کا محود احتماد سے دور میں تھا جوا ما تم کا محود احتماد سے

بڑھاپے کی جنگ میں آپ نے جوانی کی یاد تازہ گردی اور بچاس استقباکو واصل جنم بی بسلم بن عبداللہ اور عبداللہ بن خت تکارہ نے دوطون سے وار کر سے شہید کیا . یوں توامام سٹن ہر شہید ہے پاس بہنچتے دہ میں گرستم بن عوسیحہ کی لاست یہ جیب ابن مظام کو لے کرستے ۔ بازاد کو فہ بین سلم و عبدیت نے اپنی ڈا ٹرھیاں خون سے خصاب کرنے کا عہد کیا تھا مسلم نے بہل کی ، اور اپنے عزم میں کا بیاب ہوئے جبیب نے کہا :۔

''یمانی مسلم؛ زندہ رہنے کا حصلہ ہوتا توکوئی دھیںت کرنے کو کہنا۔۔'' مسلم بن عوسجرنے ایک تفاخرسے جبیب کی طرف دیکھا ادر پھرامام سکے چہرے پرنظر طحالی اورآ ہمستہ سے کہا ،۔

"هــذاكرُكُل ـــــا"

مطلب پر متفاکر ایش خص کا سامتہ نہ چیوٹرنا \_\_\_ پر بات جدیث سے کہنے کی پر متھی نگر کر بلا سے نتہ پر آفک کے ان جذبا سند کی ترجان سے کہ خود آبن جات توزان ہی کہ دی متھی ، آب چیلتے چلتے دورت کو بھی دھیبت کر سے متھے کہ حق رفاقت ہیں کرتا ہی نہ کرنا ۔

کا ہے کودیکھے ہوں گے ڈنیا ٹ ایسے دفا دارج نج کے نواسے کو ملے تھے۔ حنگ مخلوب کے میٹنمید

جنگ مفاویر کے شہدار کی تعداد میں اختلات ہے۔ کمچر موضین نے پچاس مکھی ہے ، کمچید نے اس سے کم مگر مرحقیقت ہے کہ اس کے بعد کتے چنے ، جال نثار امام مستقین کے ساتھ رہ کئے ستے ۔ جانے والوں میں کوئی نامور ہو یا گمنا م مگر کر بلاگی آریخ سب نے اپنے مشترک خون سے مکھی ہے ۔

اوہم بن امیہ عَبدی بھرے کے ساکن سے۔ آب وجد کا مسلک حبّ اِلمِیّت تھا۔ اُمّام کی روانگ کی خبرس کرچھ آدمیوں کے ساتھ مقام ابطح بر جا کر ملے کمربلا سک ساتھ ساتھ رہے اور دادِ شجاعت دے کر شہید ہوئے۔ امیربن سعدطائی ، ساکن کوفر ، بهادر، جنگ اُدما ، مجابده فین سقے . مرفر کم کو مرملا مہنچے کئی دشنوں کو ملوار کا لواج ٹیا کر شہید ہوسے ۔

جاً بن جاج تبی کونے کے باشندے سے، خدمت امام میں میہ نیا سخالہذا بزیدی فوج میں شامل ہوئے اور موقع تلاش کرکے امام کی بناہ میں آ سے کیے جگری سے لیٹے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا۔

جدابن على شبيانى ، ساكن كوفر ، شجاع اورجنگ فين كسورما تق جهي چياكركر الإيهنج اورنفرت امام كرك شهادت بائى -

جنادہ بن کعیب الفیاری کا وطنی تعلق مین کے تبدیداوس سے تھا۔ مکے سے

امام كى بمركاب رہے ۔ جنگ كركے شہيد ہوئے -

جین بن مالک تیمی کونے کی قوج میں شائل سے صلح کا امکان ختم ہوجائے

پرنفرت امام پر آمادہ ہوئے اور منظلوم کی حابیت میں جنگ کرے شہادت پائی

حارث بن امرارالقیس گذری ، عابد وزاہد شجا عصف امام کے خطبات سے

منافر ہوکر جابروں کی صف سے کل کرمجور سے آملے اور جو ہر شمشے ردگھا کر شہریہ ہو کہ

حارث بن بنہان حفرت جمزہ کے غلام سے یہ بڑے بہا در اور شہروار حفرت

علی اور امام حسن دونوں کی فرمت کا مشرف حاصل کیا ، مریبے سے امام کے ساتھ

آئے سے بیت رفاقت اور اکرے شہر ہوئے ۔

جاب بن حارث تعلبی کی تفصیل کسی نذکرے بی نہیں متی - آب نے جنگ مغلب میں شہادت کی فضیلات حاصل کی ممکن ہے کہ فوج پرید کی طرف سے آئے ہوں - حباب بن عامر تمیں کو فعے کے شیعان علی کی نمایاں فرد سے - ابن زیاد کے ظلم و ستم کے باعث فیلیلے میں روبی من رہے بھر کسی طرح خدمت امام میں آگے اور تہد

م سے بھی جی کردیا ہی رہ کر کا دیا ہے ہے۔ بونے کی سعادت حاصل کی۔

جین نقیس نہی رادی حدیث اورعلم دوست بزرگ سے بنگ معلوب کے شہیدوں میں آپ کا نام متا ہے۔ جاج بن زید بھرہ والوں کے نامر بن کر خدمت الم میں بھیج گئے تھے۔ زمانہ بدل گیا تب مبی سامند نہیں چھوٹرا اور لو کر شہید ہوئے۔

حلاس بن عررابی ، امیرالمومنین کے دور میں پولیں افسر سے۔ یزیدی فوج میں شامل ہوگر کر بلا آئے مضافی المیں افسر سے گرصینی فوج سے آسلے اور حق جہا و اواکر کے شہادت یا ۔ ہوئے۔ آیپ کے بھائی نعمان سمی ساتھ ساتھ رہے اور دونوں بیکے بعدد گیر سے جنت کوسد حاد کئے۔

حنظارن عمرشياني خباك مغلوبه مي شهيد موس -

داہرین عرکندگی صحابی رسول سنے۔ آب کوسیت رصوان کا مشرت حاصل سخا جنگ خیبر میں علی کے ساتھ ستے۔ زیاد نے انہیں گرفتا رکرنے کی کوششش کی سخی مگراپ کم بہنچ گئے۔ امام کے ساتھ کر بلا اُسے اور فدا کاری کر سے تنہید ہوئے۔

زہیرِن بشرختنی نے رفاقت امام میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ زہر بن سیم از دی ایسے سخے بزیدی فوج کے ساختہ مگرشپ عاشورا ہم جن کی فوج میں آکمرشا مل ہوگئے اور درجر شہادت حاصل کیا۔

سلیم غلم ستے امام مطین کے بحق دفا اداکر کے شہید ہوئے۔

سوارابن ابی عمیر منهی امام کاحق رفاقت اداکرتے ہوئے زخی ہوگئے سنے قبیلے کے لوگ اُٹھا لے گئے سنے کرجا برنہ ہوسکے۔

سیف بن مالک عبدی بھرے کے باشندے ستے۔ متفام ابطے پر امام سے اکر طے کرلا کی جنگ مغلوب میں فوجوں کی بلغار دو کتے ہیں شہید ہوئے۔

شبيب بن عدالله مشلى مجست المي ببت بي امتياذ ركھتے - مدينے سے امام

کے مات آئے سے ایم المومنین کی تینوں جنگوں کا تجربر رکھتے سے ارائے اور خوب الے کرا در مور کھتے سے اور خوب الی کم کرا در میوں کے طوفان سے اپنی لیسٹ میں لے لیا اور زخوں کی باب مذلاکہ شہید ہوئے مغرفام بن مالک شعلبی کونے کے ساکن سے راستے بند ہوئے کے سبب فوج اپنی ۔

میں بھرتی ہوئے اور کربلا پہنچ کرامام سے جالے اور و و مرب حلے میں شہادت پائی ۔
عامرین سلم جدی بھرے کے مجان آلی دسٹول میں سے سنتے ، مقام ابلطے پر آ کرا مائم کی صفودی کا مشرف حاصل کیا اور کربلا میں بہا دری کے جوہر دکھا کر شہادت پائی آ بیسے ساتھ آپ کے خلام سالم بھی سنتے وہ سبی شہید ہوئے ۔
آپ کے ساتھ آپ کے غلام سالم بھی سنتے وہ سبی شہید ہوئے ۔

عبادین مہاہر حمیمی اہل بریت کے دیر میڈخادم سنٹے۔ امائم کے سابھ کر ہلاگئے۔ سرتنہ شہادت کا امتیاز حاصل کیا۔

عبدالرحن بن عبدالرب انصاری صحابی رسول سفے، اعلان غدیرے شاہر اور دادی سفے کونے سے آگرا مائم کی تھرت کی اور شہید ہوئے۔

عبدالرحمٰن بن عبدالتُدارِي بڑے بہادرادر خنگ آ زماستے بہی طرح کونے سے مکل کرکر ہلا پہنچے ، جنگ کی اور شہید ہوئے .

عبدالرجن بن مسعودتی اپنے پدر محترم کے ساتھ بزیدی نشکر ہیں شا مل سقے۔
باب بیٹے دونوں بہت بہادر سنے ۔ ساتدیں محرم کو عمر سعد کا ساتھ جھوڈ کراما م کی خد
یں حاحز ہوگئے ادر عبدالرحن وسعود دونوں نصرت امام کرتے کرتے رہنید ہوئے۔
عبداللہ بن بشرختعی مشاہر کوفہ میں ستھے۔ یہ ید کے سنٹ کرمیں شامل ہوکوام حین اسلامی میں ایک میں مساور تی امام کی طرف اسکے ادر شہادت پاکر اسکے ادر شہادت پاکر رابی خال ہوئے۔

عبدالمدن بزیرتسی اورعبیدالدین بزیدتسی بھرے سے اپنے پدر عالیتها کے ہمراہ نصرت امام کے لئے ایکے سے اورابطے سے کربلا کک ہمرکاب رہے کربلا میں اپنے اور دونوں سھا فی جنگ میں اپنے اپ بزیدین نبیط کے ساتھ نمواد کے جوم دکھائے اور دونوں سھا فی جنگ مخلود میں شہد ہوئے۔

عقبدین صلت جہنی صحائی رسول اور علم قیا فہ سے ماہر ستنے امام کی نفرت میں ا

'''۔ عمارین سلامہ والانی ، جنگ جمل اورصفین دنہروان کے معرکے جھیلے ہوئے بزرگ ، دسول کا دُورسی دیکھے ہوئے سنے الطنے کی عمرکتر دیگی سنی مگر نفرت الما کاک طرح کی کرچھکے چھڑا دیئے۔ آخر منٹروٹ شہما دست حاصل کیا۔

عدبن صان طائی شُجاع وصف شکن ستے۔ کے سے امام علین سے ہمراہ کربلا ستے ستھے کئی دشنوں کونی النار کیا اور شہادت پائی۔

عمروبن صنبیع تین بہادران عرب میں شمار کئے جاتے تھے فہم دفراست سے کام نے کرآپ دشتی بہادران عرب میں شمار کئے جاتے تھے فہم دفراست سے کام نے کرآپ دشتمان کی خدمت میں محمد کام نے درجا دکاحق اداکیا اور شہادت کا مرتبہ پایا۔

عران بن كوب انتجى كأنام جنگ مغلوب كي شهيدوں ميں ملتاہے۔ تارب بن عبداللہ خاب رباب كى كنيز كم بيٹے ستے مدينے سے امام كم كيم ا اُرْ سنے نام جنگ غلوم كے شهيدوں ميں ملتا ہے۔

قاسط بن زہر تفلی ، مقسط بن زہر ، کردوس بن زہر وامیرالمومنین کے اصحاب
میں سخے ، الخصوص کر دوس لمیے ترا سکے اور تبومند سخے ۔ آنام من کی خدمت بیں بھی
حاحر ہے ۔ جہا دیں شرک رہ اور کونے بین قیام پذیر ہوگئے ۔ امام سین کے
دار در کر بلا ہونے پر دشنوں سے بچے بچاکہ کر بلا پہنچے ، خاک از مودہ اور بجر بیر کا تھے
دار در کر بلا ہونے پر دشنوں سے بچے بچاکہ کر بلا پہنچے ، خاک از مودہ اور بجر بیر کا تھے
تینوں نے بلواروں کے جو بردکھائے ۔ دشنوں کوموت کے گھاٹ آنادا بھر شہید ہوئے
تینوں نے بلواروں کے جو بردکھائے ۔ دشنوں کوموت کے گھاٹ آنادا بھر شہید ہوئے
تینوں نے بلواروں کے جو بردکھائے ۔ دشنوں کوموت کے گھاٹ آنادا بھر شہید ہوئے
تینوں نے کر بلا پہنچنے کے لئے عمر سعد کی فرج بیں شامل ہو گئے ستھے ۔ موقع پاتے ، ہی
سیاہ اسلام بیں آکرشا مل ہو گئے ستے سٹمشیر زنی کاحتی اداکیا اور شہید ہو کر زندہ فی آیہ
ہوگئے ۔

-کنا مٰهن عتیق تغلبی زید و زنقوی اورعبادت میں منفروستے۔ حا فطِقرآن هجی شجاع ایسے کہ اعداد کی بلغاریس سامنے کی دیوارین سکتے اوراکب وجد سے نام گودوش کیا۔ آب کے نثیرایہ حملوں میں دشمنوں کی صفیس درہم برہم ہوگئیں۔ آخرآپ بین خوں کی شدت سے جاں کچتی ہو گئے۔

مسلم بن کیتراددی کی ایک ٹانگ جنگ جبل میں تیر لگئے سے بریکار ہوگئ سخی کر امام پر اعدار کی لیفار دیکھ کربے چین ہو گئے اور کو نعے سے کربلا بہنچ سکے بنعرت امام کا جذبہ لے کرائے تھے بر تنہ مثہا دست پاکر حبثت کی طرف چلے گئے ۔

منبع بن بزید کے بارے میں بیّر رخ سکا کرکون سے تکراما م کی طرف سے اور شہد ہوئے۔

تعرب ابی نیز دنجائتی شاہ حبتی یا شاہ عجم کی اولاد میں سنے۔ ابونیز دصحالی مولگا سمی سننے اورصحابی امیٹر المومنین سبی منفرنے بچین اور جوانی امیپر الومنین اور اماح سن کی خدمت میں گزادی سنی ۔ امام حستین سے بعب عربم سفرکیا تونفر آپ کے ساتھ روان ہوئے ، کربلا میں حق جہادا داکیا اور لوائے ہوئے شہادت یا ئی۔

نعیم بن عجلان افساری صحابی ایر المرمنین سنے - آب نے جنگ صفین میں کارگرداری دکھائی تھی ۔ کوفی میں کر برجیب کئے آپیم کسی طرح کر ملا جا پہنچے اور دشمنوں کو مار کمرشہد ہوئے۔

یہ بین امام مظلم کے دہ سرفرون جفوں سے جنگ مغلوبہ بین دشنوں کی لاشوں کے انباد لگا دیئے اور تاریخ عالم بین اکثریت اور غیر متناسب اقلیت کے مقابلے کی ایک نظیر فائم کر دی ۔ ایسے دفاداروں کی شال اجمل فوام عالم کے لئے ایک لاکاریٹ کم انہوں نے تیر، نیزہ دُنلوار کا ہر حربہ اپنے سینوں بریا گرخالواد کا سرحربہ اپنے سینوں بریا گرخالواد کا سرالت کے کسی بچے کو خواش کا گئے نہ دی لیکن اب بہت مقور ہے سے لوگ رسالت کے کسی بی مقام سے سے بوٹ لوگوں کا فیصله اب بھی بی سفا کہ جب تک وہ زندہ بین اس وقت کا کہ آل دسول بر آ بنے نہیں اسکی۔ بعد میں موضین نے اس حلے کو حملہ اولی محلے ہے۔ بیٹ حل اولی اجتماعی بلغارے بعد مون موضین نے اس حلے کو حملہ اولی محلے۔ بیٹ حملہ اولی اجتماعی بلغارے

کے لحاظ سے حملہ اُخربی تفاکیونکہ اس کے بعدانفراؤی لڑائیاں ہی ہوتی رہیں۔ عراق وشام کے بھیڑ لوں نے اس بلغار کے بیپا ہوتے ہی خیام اہل ہیت کو کھیرلیا مولانا ابوال کلام اُزاد نے اس کی نقسکش کی ہے۔

«ولا ای این پوری بولنا کی سے جاری تھی۔ اب بور دو بہر بوگی مگر کوئی فوج غلبہ حاصل مذکر سکی۔ دجہ بہتی کر سینی فوج سے تمام خیرے ایک جگر دیتے سخنے اور دشن مرت ایک ہی ڈی سے حملہ کر سکا سخنا ہے مرسور نے یہ دیکھا تو خیرے اکھا ڈولنے کے لئے آدمی یہاں مقابیط آدمی بھی ہی تو کے مرت چاریا پانچ آدمی یہاں مقابیط کے لئے کا فری تابت بوئے۔ فیموں کی آٹ سے دشن کے آدمی کا فری تابت بوئے۔ فیموں کی آٹ سے دشن کے آدمی کے دیا۔ بیا ہی آگ لے کر دوڑ سے جسینی فوج نے یہ جہاد و لئے کا حکم دیا۔ بیا ہی آگ لے کر دوڑ سے جسینی فوج نے یہ جہاد دیکھا تو مصلوب ہوگئی مگر حسین نے نے در مایا۔" کچھ پر داہ نہیں جہانہ ہی کر مسلوب ہوگئی مگر حسین نے نے در مایا۔" کچھ پر داہ نہیں جہانہ ہی کہ اور بھا بھی بہی ۔ اب دہ یہ جھے سے حملہ نہیں کر سکور کے اور بھا بھی بہی ۔ سے ایکھا و اور کھی زیادہ بہتر ہے۔ اب دہ یہ جھے سے حملہ نہیں کر سکور کا وقت آگیا۔ الوثما دھا نہ کی نے عرف کیا۔ و تمام ہوا نہ کی کے اور بھا دھا نہ کی اور کھی ادا کر لیں!"

" خدائمیں نمازگزاروں میں محتور کرے ! امائم نے دعا دی اور کہا۔" ان ملعونوں سے کہو کر خاک ردک دیں ، ہم بھی نماز اوا کرلیں اور وہ بھی پڑھ لیں !! امائم کا یہ بینجام بہنجا ماگیا۔ اس کا جواب حصیین ابن نمیر نے دیا۔

مستنی می نمازین پڑھاو، قبول منہوں گی۔۔۔ "

سبط دسول کی نمازکواس طرح کہنے والاسمی سلمان اوراس کا ولی تعرت سمی رحمت المدعلیہ داگریمی اسلام ہے تو لیقیناً یہ الوسفیان اوراس کی اولا د کا اسلام برگا جحرمصطفی صل الترعلیہ واللہ صلم کا اسلام تونہیں ہوسکتا۔ انٹی سال کے بوڑھے صحابی حبیب این مظاہر اس جواب کوبر داشت مرکسکے آپ نے عرض کیا :۔

معرفی اب بربور ها غلام آب کے نانا کے پیچیے نماز اداکرے گا ۔۔۔ ، میرب ابن مطام کی اباق میت سے عقیدت مورضین کے رشحات قلم کا موصوع میں ہے۔ بہتی میں مصاب کی امام میں ہے۔ امام کی دری ہے۔ بہتی کی میں آپ سے آب امام میں ہیں ہے کہ دریانے کی امام کی ایک اور امل میں آپ سے آنا لگا و متفاکہ حب آپ کربلا پہنچ آو زینٹ کمری نے درجیے کے پیچیے کھڑے موکر حبیب کے کوسلام کہلوایا تنا۔ مربلا پہنچ آو زینٹ کمری نے درجیے کے پیچیے کھڑے موکر حبیب کوسلام کہلوایا تنا۔ حبیب وقت آگیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کوسلام کسلوای بین ا

جیری یادی مجانے سے اندازہ ہوناہے کہ انصار امائم میں کنے قلیل جاں اثار با نی سقے میں گئے قلیل جاں اثار با نی سقے میں گئے کہ اند سے ، کمر کو دو ہرے بنگے سے محفوظ کیا ، امائم سے اجازت نے کر گھوڑ ہے کو ایرط دی اور فاسوں کی آئی دیوار کے ما منے ہیں ہے کہ لاکارے ۔

الميدان شجاعت كاشهوا رحبيك أياب ي

أب كانكامي صين ابن ميرمرجي موني مقيس أبيات بره كركها.

"فاسن وفاجر کے بیٹے ایری نماز قبول اور فرز ندر سول کی نماز قبول نہیں ۔ )' اس کے ساتھ ہی آب مصیبان پر نموار کا دار کیا حصین پیچے ہے ہے گی اور اس کے بجاتے بن آئی کی بھرس کٹے لکیں۔

حبیث کی المواد بحلی کی طرح چمک دبی سی رتین دوزکے پیاسے سنے نگر غفتے پس منہ سے کف جادی ہونے کی کیفیدے سی رکھوڑے کوچس صعف پرڈوال دینے بنین اس طرح بھا کگئے دکتے ، جیسے مشیر کے سامنے سے جنگل کے جانود بھا گئے ہیں

پیرا نرسالی اور شدت عطش میں زیادہ دیرارٹینے کی سکت دستی بگرآپ کے عہم یں دجانے کہاں کی پھرتی آگئ سی کہ آج جنگ صفین سے زیادہ سُرعت کے ساتھ آپ کا ای جیل رہا تھا۔ سامٹہ نابکاروں کو آپ سے قیدستی سے آزاد کیا اور جو دخی ہو کہ سے ایک سے ازاد کیا اور جو دخی ہو کہ سے ایک سے ان کی گنتی نہیں ۔ یہ جنگ جاری رہتی کہ ایک بزدل نے پہنچے سے نیزنے کا دار کر دیا اور دس کا صحابی ، ایٹرالمومنین کا سرفر کسٹس گھوڑ سے سے گر کرجنت کوسائی ۔ امام نماز سے فارغ ہوکرتشر لین لائے تو آپ خالتی حقیقی سے جانے سقے۔ عافشور کی نما نہ

یر میدان سے جدیدے ابن مظاہراسدی کی لاش نے کریلتے توسید کی دورج تفی عنصری سے دواز کر حیکی تقی دورج تفی عنصری سے یہ واز کر حیکی تقی د

ابوٹھا مرحمروبن عبدالنڈھا مُدی عرب کے نامورشہوار ، جنگ جل صفین و نہروان کے جاہد سخنے کو نے سے خفیہ طور پنکل کر نافع بن ہلال کے ساتھ کربلا آئے تھے آپ مبی اسی ظہر کے منگاھے ہیں شہادت یا ب ہوئے۔

مماز طبر کے لیار

امم کامیمندادرمیسروسب خالی ہو جبکا تھا۔ آپ نے طری صرت مے ساتھ اُنے ادریا میں دیکھا اور ایک عبرت انگیزا ورایمان افروز خطبدار شاد فرمایا جس میں شہلاً کے درجات عالیہ بانے کی توثیق سفی۔ ہرا کیک نے جوا بًا عرض کیا۔

د ہمارایقین اس منزل پرہے کہ پر دے آنکھوں کے سامنے سے سطح ایش ترجی ان میں کوئی اضافہ نہ ہوگا!" اس کے بعد سرفروش آگے جانے میں میشین قدمی کرنے لگا۔ سب سے پہلے زمیر این قین مجلی نے اچا ذیت لی۔

آپ برشے زاہد و دیندار، عبادت گزار وبہادر سقے۔ ایمان کی روشنی دیکھکر
راستے سے امام کے ساتھ ہو گئے سقے۔ دجزیر ہتے ہوئے بیدان پس آئے اور مقابل
طلب کیا قواس قدرہ نیون آومی کا سامنا کرنے کی کسی کو جوائٹ نہ ہوئی۔ ایک سبب
زہری سماجی مزلت بھی ہوسکتی ہے۔ ایک عجیب بات سفی ناھرائی شبن کہ دیکھنے
میں کتنے ہی کم دور و ناقوال ہوں مگر د ذم گاہ میں آئے ہی سٹیرنی تنال بن جائے سکے
میں کتنے ہی کم دور و ناقوال ہوں مگر د ذم گاہ میں آئے ہی سٹیرنی تنال بن جائے سکے
اور پیمنے برحملہ آور ہو گئے۔ بھرمیسرے پر بلغادی ۔ تلواد اس سرعت کے ساستہ کوئن ہیں
آنا۔ یا گھوڑے سے گر کر ذمین پر لوٹنے لگا۔ آپ خود بھی زخم کھانے سے بچے نہ سکے
آنا۔ یا گھوڑے سے گر کر ذمین پر لوٹنے لگا۔ آپ خود بھی زخم کھانے سے بچے نہ سکے۔
گر ذرای دیر میں ایک سوہیں آدمی خاک وخون میں غلطاں کر دیئے۔ بھرآپ بھی
گھوڑے سے میرکر کو ترکے دائی ہوئے۔

امُّامِ حسین آب کی آواز پر دو ڈرپڑے۔سراٹے بیٹے کرمُنہ پرمُنہ رکھ دیا۔جنت کی بشارت دی اور لامث اسٹواکر خیرے کا ہیں لے آئے۔

اب غلام ابدورعفادی جن بن حی اجا ذت طلب ہوئے۔ امام عین نے فرایا۔
"فدمت کرتے بوڑھے ہو گئے ہو۔ تم کو مبتلائے معیبت نہیں کرسکتا "
"شایداس لئے کہ مراحب و نسب بست ہے ۔۔۔۔ میراخ ن آب کے
خن میں مل جائے گا ۔" قدموں پر سرد کھ کرجو کن ڈھاڑیں مار ماد کر دو نے لگے امام
نے اُسٹاکہ کے لگاما ورمیدان کی اجازت دی ۔

بوڑھے جوگ نے بھی ایک یادگار جنگ لڑی ۔ پروں کے پرے الٹ دیئے اخر کھوڑے سے گرکرامام کو اواز دی ۔ شمولی ۔ یس ایپ پر قربان ہو گیا !" امام علیال اوم پہنچے ہوگئ کا سرائٹھا کر زاند پر رکھا اور دُعادی ۔ روامیت ہے کہ جب بنی اسدے شہدار کو د تن کرنے کے لئے لائٹ میں کیجا کیس توجوک کے چہرے پرایسا نور سمتا جواس سے قبل دیکھا نہیں گیا اور آپ کی لائٹ سے مشک وعنبر کی خومشبوا رہی تھی ۔

مجاج بن مسروت کونی بلال سے جانشین سفے نظہر کی اذان آب ہی ہے دی مقی میدان میں آکرایٹ نے رحب رٹیھا۔

الم بینجتن کی مجت میں مامرووں سے اولیائے آیا ہوں ۔۔۔ اس

ائے ہی اُپ سٹ کریز پر میں در اُئے جس طون دھنے کیا ، لاشیں ہی لاشیں گرا دیں۔ ایک موسے زائد کا فرد ک و قبل کیا ، مچر درجۂ شہادت پر فائز ہو گئے ۔

رادی بایک موسے دادر اور وقع یک شاکری بزدگ تزین فرد ستے۔ الا شوال عالمی بندرگ تزین فرد ستے۔ الا شوال موسے کم کو فرائے کے مقاطبی بالمونین میں موسے مکن ہدا ہوں کا میرا المونین میں سے تھے مکن ہدا ہم کرکو فرائے کے ساتھ کو فرائے ہوں و عالمی جا کہ المونین میں کے ساتھ کو فرائے ہوں و عالمی جا کہ برا اور بھر فدم قدم مامول میں ستے مگر خطلے کرا مام مسئین کی خدمت میں جا نا پڑا اور بھر فدم قدم برامام کے ہمرکاب رہے و عاشور کو بہت ویز تک امام کی حفاظت کی۔ وفت آیا تو این علام مؤول ہو، جنگ مین است میں است میں است میں است میں است کے معام الدون الد ، جنگ مین میں است کے معام اور فری عزت کے ساتھ میدان میں آگئے۔ عابد و فل بد ، جنگ مین میں کے سورما ، است معتمد اور ذی عزت کے ساتھ میں عوسی ، فریر قنی اور حدیث این الم میں میں است کے سورما ، است معتمد اور ذی عزت کے مساتھ ایک فریا یہ تھا کہ بنوشا کر سے ایک ہزاد کے میں است کا میں اسلام سے سواکوئی مذہب بند دہت !

میدان میں أكر آپ سے رحمب زرشھا۔

حفرت ودون برمرنے كاتم كه كواكيا بول مكرمروں كا أسى وقت جب تمها رى

سيرطوں عدرتيں بوده ادر صدا بيجے تيم موجائيں "

ایسا بی نعوہ شوذب بن عبدالدر نے سمی مالا۔ نوگ شمشرعالس کی شعلد نشانی کیکھ کے تقے رجانے تھے کہ جربھی جانے گا، جل کرخاکستز ہرجائے گا۔ کسی کی ہمت نہیں کا درسے بہتھ مارنے لگے بشوق شہادت میں عالبس نے زرہ آباد کر بھینک دی اور بھیرے ہوئے سٹیر کی طرح جملہ کیا۔ شوذب سانتھ ساتھ ستھے۔ دونوں نے ایسی تلوا ر پھیل کی دوسوسے زائد کو فیوں کی لاکشیں گادیں ، بچردونوں نے بعد دیگرے جام پھیا دی کہ دوسوسے زائد کو فیوں کی لاکشیں گادیں ، بچردونوں نے بعد دیگرے جام شہادت نوکست میں کیا۔

عروہ بن حراق انصاری کے چودہ پندرہ سالہ بیے نصرت امام کے لئے کربلا آئے شعے ، دونوں کی انکھوں سے اسوجاری سفے امام نے اس کو دہشت خبگ بر محمول کیا اوران سے کہا کہ وہ بیج کرنکل جابی اس پروہ دونے گئے اور برلے "۔ ہمیں آیپ کی لیکسی پردونا آرہا ہے "بیجردونوں نے استرج ڈرکر اجازت کی میدان میں جا

کر تواردں سے جم ردکھائے اور موت کی آغوش میں سو سکتے۔ حصرت زین العائدین کے ترکی غلام سے سبی میدان میں جاکر جہا دکیا ،کئی اری

روزخ کے حوالے کئے اور خود جنت کی راہ لی۔

المجانا بنادہ ابن حارث اصحاب المیرالمومنین میں سے سفے کونے سے میل کرعذیب میں آکرا مام سے ملے سفے میدان میں آکر آپ نے رجز پڑھا۔

و مثن کے سامنے کمز در بڑنے والانہیں ہول "

آپ نے بھی بہت سے دخمنوں کو تلوار کا لوا چیایا اور موت کولیک کہا۔ معلیٰ بن معلیٰ اتنے شجاع سے کم آپ کی تیغ زنی پردشمن سمی دنگ رہ سکتے

م ۱۹ دنا بکار آپ کی الموارسے قبل ہوئے بھر آپ گرفتا د ہوگئے۔ عمر سعدے منزطِ اطاعت پر علاج معالجے کا لا لیے دیا گر آپ نے جواجع الوارکھینے لینے کی کوشش کی

أخ تال كرديع كي

طراح بن عدى بن حائم طائى دونسلون سعمجت الرام بيت سق امام كو

قبید کے بیں لے جانا چاہتے تھے ۔ دہ نہیں گئے تو ہمرکاب رہے اور دستمنوں سے جنگ کی مسترکونیوں کو موست کے مترک کے مسترکونیوں کو موست کے مترک کے بعض روایات کے مطابق عصر کے وقت نگ زندہ ستے بھر سمبتیہ کے لئے خاموش کا کئے مسلمان بن مضارب زہر ابن قین کے تجربے بھائی سے ۔ بعد طهر خبگ کی کئی کوئیوں کو موت کا مردہ چکھایا اور مشہد ہو گئے .

عمروین قرظر النصادی ہے والد امیر المرمنین کے عہدیں حاکم کوف سے رعمروانام حسین کی نصرت کے لئے کرملا پہنچ گئے تکران کا سمائی علی سٹ کورندیس رہاجونا فع بن ہلال کے داعقوں مارا گیا رعمرو نے شجاع باب کی لاج رکھی ، شایان شان جنگ کی اور شہادت یاتی ۔

مافع بن بلال جملی ، شرلینالنفس ، سرداد قدم ، شجاع ، قادی قرآن ، دادی میت اور صحابی امیر الموسی می شد ایسے دارے ایسے دارے ایسے دارے ایسے دقت کے بے حطائیر انداز ستھے ، میدان میں اگر اپنے قتن کے بے حطائیر انداز ستھے ، میدان میں اگر اپنے قتن کے بے حطائیر انداز ستھے ، میدان میں اگر اپنے آن کی جمال دوں نے ان کی آئی ان کی جمال دوں نے ان کی آئی ان کی جمال دوں ہے ان کو تیروں کی شروں کی میں کو قد میں کو قد میں کو قد میں کو قد میں کو تیروں کی جمال قدار کے عمروسوں کے سامنے لے میراک میں قبل کر دیا۔

سبعت بن حادث اور مالک بن عبد الند آبس بین تجرید بهائی سے ۔ اُنام کی بدور سے چاری بی سے اور سے چاری بروت میں ہے اور مالک بن عبد الند آبس بین تجرید بھائی سے اور مالک بن مقابلے پر نہ کیا بلکہ پوری فرج نے کھی لیا۔ دونوں شخصت کی شخیر آنی کی ۔ کتنے ہی کا فروں کو تنل کر ڈالا اور زخوں کی مایب نہ لاکر شہید ہو گئے۔ بلال بن مافع کی پرورش امیر المرمین نے کی تنی والی وسلم کی شہادت کے بعد آب کی عربی سال تنی ایک کو نے سے اکر راہ میں امام سین سے ملی ہوئے سے آب کی عربی سال تنی ایک کو نے سے اکر راہ میں امام سین سے میل کے تیراندا دا در تینے ذن سے ام کے ماتھ ۔ ام کے ماتھ

رائے دہنے کی کوششش کرتے۔ فوج حسینی میں ایک نمایاں عہدے پر فائر کئے گئے تھے مدان میں آکرایپ نے دہن بڑھا۔

" بن کے تبید بجلی کا جوان ہوں جسٹین ابن علی کی تعلیم میر امذہب ہے ۔ تم رحلے سے بازند رہوں گا جب تک مجھے موت ند آ جا ہے !"

نولادکا خودسری کول دھال پشت یہ ، تیروں سے بھراہوا ترکیش کمرمی جن کے پر زمردی ستھ اور سوفا دوں پر مغیر ماہے ہوئے ستھ بمین تواد حما کل کئے تیزیتر دوڑتے ہوئے مرمیدان پہنچے اور آک ناک کرتیر ماد نے لگے ، ہر تیر برایک اواز بلند ہوتی ستی ۔ بہتہ نہ چل سکا کہ کتے مرے ، کننے زخی ہوئے ۔ ترکمش خالی ہوانے پر تلوار بے نیام کی اور مرکزانا شروع کردیئے ، می خود ان کا جم سبی پارہ پا دہ ہو گیا ۔ آخوزین پر کرکر موت کی آغوی میں انگھیں بندکرلیں ۔

انن بن حارث اسدی نے آنمفرت سے شہادت میں کی خبر میں اور نفرت سے شہادت میں کی خبر میں متی اور نفرت سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے گرامام کے ساتھ اکے ستھے۔ نا توانی میں موت سے بے نیاز ہوکر لڑے مارے تو کم زخی زیادہ کئے اور شہادت کی آر زو پوری کمرے موت کی آغوش میں سوگئے۔ زیادی عمر بجدانی، عابد و زاہد، شجاع اور تہجد گزار ستے۔ آب نے بہت ت

اسلم ب عروامام شین کے ترکی النسل غلام ستھے۔ میدان میں بڑی مرفروشی دکھائی کئ کوفیوں کومارا اور شہید ہوئے۔

سالم بن عمر و کوفر کے قبیلہ بنی المدین ہے غلام ستے رفاقت میں کم نقار ہوگئی کرتے المدین کے خلام ستے رفاقت میں کم نقار ہوگئے کہ کرکے مارے گئے ۔ سعد بن حارث المیر المونین کے غلام ستھے ۔ مدینے سے امام سین کے ساتھ اسے میدان میں دا در شماعت دی ادر شمید ہوئے ۔

عدوِبن جندب حضرمي جنگ صفين وجل محسورما اورجبت الميالومين مين

سرشار سخے یشہا دستمشلم کے بعد کسی طرح امام کی خدمت میں پہنچے آور جہا دوشہا دست کا مشرف حاصل کیا۔

تعنب بن عرونمری بھرے سے اُستے سے اُستے مقد مقد لفرست امام شفاج میدان میں اِستے اور کی اُدیوں کو دوزخ دکھا گرشہد ہوئے .

یزیدبن نمط عبدی بھرے سے آپنے دد میٹوں عبدالندا درعبیباللہ کو لے کہ آتے تنے، مرت نصرت امام کے لئے کس طرح لڑے ہوں گے ؟ اس کا اندازہ کیاجا سکتا ہے۔ تینوں نے مِل کرایک یا دگار جنگ کی ادر شہادت یاتی ۔

یز بدین مغفل جعفی خنگ صفین کے بہادر سنتے . باپ کے وقت سے ّل ریول کے شداستے ، طری فعل کاری دکھائی اور شہد ہوئے ۔

رافع بن عبدالله مسلم بن كثيراع اج ك غلام سقد بعد ظهر خيگ كرك تنهيد تو-سويد بن عروكندى مصر موت كم منوطن ، كوفريس بن كنده ك مقيم شفة جيپ چيها كركر بلا پينچي . نصرت امام كاحت ا داكيا ا در شهيد بوشه -

سوید بن عمر وختمی رطب عابد و زاہد سنتے، استین صنعیت کہ تلواد اُٹھا استعمال تھا میدان میں اگریے دینوں کو بہت سمجایا کہ جھے قبل کرد دیگر نبی کے نواسے کوچوڑ دو جواب وہی طاجو دومسروں کو مل رہا سفا۔ شیر لوڑھا ہر کیا سفا مگر سفا مثیری، ایک س غضیت اُک حمد کیا اور جو سامنے بڑا اس کو کرا دیا۔ آخر میں خد بھی گر گئے۔ دستمنوں نے اس دقت آپ کا سرکا ہے لیا۔

بائیں چوسی اُم اور سنے ہی جن کے بارے میں جہا دو شہادت کا دوایا یا بی جاتی ہیں مگرانہیں معتبر نہیں کہا جاسکنا ۔ بعض آدی وہ بھی ہیں جو سخت زخی ہوئے ستے، لوگ اُٹھا لے گئے ، کچھ نیچ کئے اور کچھ جنت کو سدھار گئے۔

ی استمرزم گاه شهادت می<u>ن</u>

اب مرف حسین رہ گئے سے اور رسول کی اولاد۔ دوہبر ڈھل رہی تھی جا آر قصد سیدا بنوں کو لمحے لمحے کی خبر مینجا رہی تھیں اورعترشت اطہار کے خیموں میں ایک تیامت برباستی ما یوسیوں کے اس اندھیرے میں جناب زینٹ سبی پربیشان ہورہی تیں سب کی خاب زینٹ سبی پربیشان ہورہی تیں سبا نی نے انہیں سب کی حقیق استحارت واست کے کمر ورباؤں ڈر کھا کی ستے مبالا فران کی سخت از دمائش کا دقت آئی گیا اور علی اکٹر ہاتھ جوڑ کر ساسنے آکر کھوٹے ہوگئے ۔

"سيويي مان، مان كي اجازت جاسما مون ؟

اکشر موضین اور علمار نے حفرت علی اکبر کو آخری شید دکھا ہے کر کوفن اس سے اختلات کرتے ہیں۔ ان میں سیند العلما رسید علی نتی اور علامہ رشید ترایی اعلی للله مقام ہما سرفرست ہیں اور اس خیال کو کیسر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ امام علیا لسلام نے بارگا و احدیت میں بہلی قربانی اپنے چہتے ہیں ہی دی ہوگی جس طرح اصحاب میں حفرت سلم بی فرسی کر مقدمہ شہرار ہوئے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی ایک توجیم میں حفرت سلم بی فرسی کے مقدمہ شہرار ہوئے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی ایک توجیم میں جو سکی ہوئے کہ ایک بارچر بانی دیں کی یا قربان کہ کرا دیں کہ شاید ان میں کوئی صاحب ایمان رہ گیا ہو جاس منزل پر سمی سنجل جائے اوراک کے اوراک کے اوراک کے اوراک کی اور کو تصرمذات سے ایمان رہ گیا ہو جاس منزل پر سمی سنجل جائے اوراک کے کہی اور کو تصرمذات سے ایمان لا میں۔

اوّل ونت ظهرسے آخر عصر یک و دو انبدایک نیاس کے مطابق پانچ گھنے کا ہوسکتا ہے اس میں بارہ چودہ بی ہاشم کی الفوادی خلگ کو دیکھتے ہوئے وقت کی تقیم قدر مے شکل نظراً تی ہے کیو نکہ اس میں امام حسلین کے خطبات بھی شامِل ہیں لیکن شہدار کی لڑائی کی تفاصیل کا زیادہ اختلات بھی نہیں ہے ۔ لہذا یہ نتج اخذ مرا پڑ تا ہے کہ اس تھی اور وکتے کے لئے آیک سرفروس کی شہادت کے فوراً بعد دوسرامیدان میں ہیں ادراس نے اپنی تلواد پر اور سے نشکر کو دوک لیاجی میں بہل شبہ رین مرحضرت علی اکرائے کی ۔

بیم بین کے دل کو پیلے سے دھڑکا لگا ،واسھا کر بیکس عودت کرتی بھی توکیا کرتی ، نوداس کی مہم کا وقت سرمیاً را شھا جسٹن کی ماں جائی نے دردا میر مکالمیہ کے بعد علی اکبر کو اجازت دے دی ۔ میرعلی اکبرنے مال کا مرحلہ سرکیا۔ انگم کی رنتھ جا قباسًا سب مجھ بھی تھیں برسیدہ ذہرای بہوتھیں۔ دل پر بھتر کھ کرانہوں نے بی بیٹے کی بلا میں لیں اور رخصت کردیا۔ پورے حاندان کا ہر دلعزیز نوبوان میدان کوجارہ متحا اور جانے والوں کا انجام ہرایک دیکھ چکا تھا۔ علی اکبر عور نوں اور بچوں کے حجرمط میں گھرے ہوئے ستے ایک ایک سے گلے بلے سب کے آخریں دادی فیٹر کوسلام کیا۔ سکیٹنڈ کو گود میں نے کہ بیار کیا اور پر دہ اُٹھاکر باہر جانے کا عرم کیا گر

ا مام مستین نے اپنے استوں سے تیار کیا علیٰ کی تلواد کائل کی، زرہ بہنا کی رسوار کیا اور استھاؤیر استادیتے.

باربارمبازرت پرسمی کوئی مقابلے پر آنے کی ہمت مذکر سکا توعلی اکبڑنے خود قلب پرحملہ کردیا صفین کے بھا کے ہوئے لوگ چر بھا گئے گئے ۔ دادا کے بعد پوسے کو بیٹے دکھا تے کسی کو نفرم ہذا کی ۔ تین دل کے بھو کے اور بیا نے ایک سوہیں اُدمیوں کو تہدینے کیا اورا مام کی خدمت میں حاصر ہوگیا ۔ آپ نے بیاس کم کرنے کے لئے ممندیں ایک انگو تھی دے دی اور علی اکبر سھررزم گاہ بیں بیٹے ۔ بیاس کم کرنے کے لئے ممندیں ایک انگو تھی دے دی اور علی اکبر سھررزم گاہ بیں بیٹے ۔ ابن سعد نے لا بچے دے کرمشکل ایک نامور بہلوان طارق بن شیت کو تفایلے ۔ ابن سعد نے لا بچے دے کرمشکل ایک نامور بہلوان طارق بن شیت کو تفایلے ۔ عل کیا راس کے بعد اس کے دو بیٹے عمرطاری اورطلو طاری آکر مقابل ہوتے۔ اکٹرنے عمر وقتل کردیا اورطلوکا کریاب کی گرکہ بھاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر عمر صورت مصراح بن عالب کو حکم دیا، وہ دو ٹرکر ہے ہوگیا۔

شکریزیدیں ہمیل برگی اب محکم بن طفیل ادر ابن نوفل دوم رار کے شکرے میں است کر ایس محکم بن طفیل ادر ابن نوفل دوم را رکے شکرے میں است مرکز میں السف دیا اور بیاس کی ماب نا لاکر میں بایہ کی خدمت میں حاصر ہو گئے۔ امام نے قرمایا ر

"جادُ ، ما في كوثر تهيي كسيراب كربي م الله الله

انام کابواب مردریده دبن مورخ کاشنبند کردیتا ہے اور بانی کے مرامکان کو بانکل ختم کردیتا ہے اور بانی کے مرامکان کو بانکل ختم کردیّا ہے۔ ایک نظرہ بھی ہوسکا تو فرنظر سے عزید کرتے اور حرف انہیں پرموتو مانہیں ممکان مبھی ہوتا توعلی اکبڑے لئے کچھ اُٹھا مذرکھا۔

علی اکر بھر دالیں ہوئے اور کسی فیغم کرسند کی طرح حد کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ، دینوں کو راہی جہنم کیا۔ اس اتناریس منقذ بن مرہ اور ابن میر نے ایک طرف چیٹ کر نیزے اور ایک نیزے کی اُنی سینے کو تو ڈکر پارٹیکل گئی عنان میں اُسے چھوٹ گئی۔ آب نے گھوڈ نے کی گرون میں اُسے ڈال دیت اور میں دان دی۔ میں دی۔ میں دان دی۔ میں دی۔ م

الما ياميري خبر ليمية \_\_\_\_"

دُنیا اما مُ کَ اَنکھیں اندھیر ہو کی متنی آپ تھوکری کھانے ہوئے چلے قریب پہنچ کر گربیٹ اور گھٹینوں کے بل جل کر بیٹے کی لاکٹس پر پہنچے ، ۱۸ سالہ جان کا لائٹ خیمے میں لایا گیا توجمیس ہور استاکہ گویا بیغم باسلام سینے پر نیزے کا زخم کھائے بیٹ

امام کی میں قربانی بار گاہ احدیت میں تبول ہوجی نوعبداللد بین م اجوا مام کی بہن رقی تر عبداللد بین م اجوا مام کی بہن رقی ہے سے بردے ہے۔ ہم اسالہ بیچ کا بہلا محاربہ متفا کرعقیل کا لیرا علی کا نواسہ بے خطر ہوکر نوجوں پر دوش پڑا اور آنکھ جھیکتے ہی لاشیں گرادیں ، کونی سیاہ

شفالان عرب کی طرح سجا گئے لگی۔

مقابلے پریٹھ کی بہت کہی ہیں نہ رہی تھی۔ دُورسے تیر رہنے تگے۔ دفقاً الوجم اورلیقیط بن ایاس سے بیہلو میں اکر سر مرب مسل تلوادیں مادیں اورشہزادہ کھوڑے سے گرگا۔

جعُفُرُنِ عَقِيل نور الم سِينَج كى مدد كے لئے پہنچ مگراس كارشتهُ جيات منقطع ہو چكاتھا۔ جُنُفر رجز برا هدرہے سقے۔

" تم میں کچھ می ہمت اور بہادری کادعوی ہو توا مائم کی طرف رخ کرکے بھو \_"
بزدل ایک دوسرے کے بیچے چھینے کئے بشرسا سے بڑگیا جھ زے اس پر حملہ
کیا ۔ وہ سپا ہیوں کی اُڑ لے کر نیچے بیں جا چھیا جھ رشرسا سے بڑگیا جھ زے اس بر حملہ
پڑا ، اس کو کھے ہے گلڑی کی طرح کاٹ ڈالا بمیسرے میں کمی میکوس کر کے عمر سورے
میمنے کو بڑھایا کے تھ کی تواریج ک دبی تھی کر بشیر نامی طنون نے بہادسے دار کردیا جھ فراح
زین پر اُر ہے ۔ امائم حب تک بھی استھا انہیں ملل کرچکے سے ۔
زین پر اُر ہے ۔ امائم حب تک بھی استھا انہیں ملل کرچکے سے ۔

عبد الرحن بن عقیل نے امام کی اجازت سے سمائی کی جگہ کی۔ آپ کے حلے نے جنگ شلم کی اور اور کی بیا دوں کو مار کرایا اور جنگ شلم کی اور اور کی میا دوں کو مار کرایا اور فرج سما کے لگی مگر عثمان بن خالد نے بیچے سے نیزہ مار دیا جو دل میں اتر کیا اور عبد الرحن کھوڑ ہے ہی پر شہید ہو گئے ۔

اب حفرت عقبل کے بیٹے مولی سمائی کے جہاد کو کمل کرنے کے لئے میدان میں استقبال استقبال کے استقبال کا ستقبال کی گئے انہ ہم تیروں کی باڑھ سے آپ کا استقبال کیا گیا گراپ ڈکے والے نہ سے ۔ اُٹھاق سے گھوٹا سھوکر کھا کر گراگیا بھر بلواردں کی ہے در یہ حزبوں سے آپ بے جان ہوگئے ۔ در یہ حزبوں سے آپ بے جان ہوگئے ۔

عبداً کندین جفرے دونوں بنٹوں کوامی دن کے لئے بھیجا تھا، بیچے احسامسی ذمہ دارمی میں بڑوں سے کم نہ تنتے۔ مال کی اجازت سے ماموں کی خدمت میں حا خزیو گئے۔ امائم نے، تامل کے ساتھ اپنے اسھول سے گھوٹووں پر بہٹھایا اور شہزادے میدان ہی

مینی کررجز خوال مو گئے۔

بہیں۔ ''غمروتشمرینہ اورمیسرہ سنبھال لیں جس کو شجاعت پر ناذ ہو، وہ سامنے آجائے آ' ابن سعد نے تیجے سنے نکل کر دیکھا تو فوجی جوان خیموں کی آٹ لیننے کی کوششش کر رہے تھے۔ اس نے لککالا۔

"دوکم من بچوں سے بھاگ رہے ہو، شرم نہیں آئی تہیں ۔۔۔ "
ابن سدر کے غیرت دلانے پر دہ بیٹے مکر مفاجے پر آنے کے بجائے تیر ہر سانے لگے عون و محر تیروں کو خاطر میں نہیں لائے اور نیمچوں کو بلند کر کے ڈوٹ پڑے ۔ ان کے استوں میں چھوٹے برٹ نے سے ایسے دشتوں سے لوٹ نے کے لئے چھوٹے پڑتے سے اہذا بھٹم ہوکہ وارکرت سے الوٹ نے عمر سعد کے قیمے گئے۔ ان کا اراؤ شاکہ اس ہم شعار کو قتل کر دیں گریہ ارڈو پوری نہ ہوسی ۔۔ مجموعی طور پر انہوں نے جسبی سواروں اور بارہ پیا یوں کو قتل کیا بھر عامرین نہشل نے محد پر بہوسے والا بحر بین سے کہ نیزوں کی ۔ ان کیا ۔ انہوں نے گئے۔ ان کا واردی ۔ عون بہنچنے کی سعی میں سے کہ نیزوں کی انہوں نے گئے۔ ان کا رائے۔ انہوں سے گاد بین کے ۔

حصرت بیدالت مهار اوازی شن کردور برسے حصرت عباس مے حدکر کے بر دوں کو بھا ویا مگر زنیج کے لال ماموں کا حق اداکر کے خاموش ہو چکے تھے۔
عداللّہ بن امام حسن مہت میں دھیل سنتے ۔ جنگ کا بہلا اتفاق سما مکر تیر سے چوٹی عرسے شکار کرنے لگتے ہیں ۔ شہزادہ چیا سے اجازت باب ہو کر میدان میں آیا توعلیٰ کا بوتا ہی معلوم ہوتا شمار رہز بیڑھ کر بچلی کی طرح قلب تشکر رپوندنے لگا۔
ادر سروں کو کا طبی کا اللہ کو بھینکنے لگا۔

ستمرسا منے نظر مرات شہزادے نے اس کے سیجے گھوڈا ڈال دیا۔ وہ بے تحاشا ساگا توطنا ب خیر سے المجہ کر کر گیا۔ اس کو بچانے کے لئے سسکری ہے میں اسکے اور شہزادے نے اکسی جوانوں کو خون میں نہلا دیا۔ عمر سعد نے یوست بن الاحجار کو غیرت دلاکر صحیا جسامنے آتے ہی واصل حہنم ہوا۔ باپ کے بعد اس کے بیٹے طار ق ہے مقابلہ کیا عبداللہ نے بہلی ہی حزب شمیری اس کونسل کردیا۔ طاد ق کی جگراس سے چیرے بھائی مدرک بن سہیل نے لی۔ اس کا حشر بھی مہلوں جیسا ہوا۔ اس سے بوکسی کورا عنے آئے کی ممت مذہوئی۔

مجود ہوکر خود عبداللہ بے مشکر کے میمنے پر حمل کر دیا۔ نتیج میں فوج کے گیر میں اکھے چہار جانب سے تیروں اور نیزوں کے وار مونے گے۔ ای ابن تبدیت نے ایک ایسا تیر مالا جو بیشت سے سینے پر در آیا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن عقبہ نے پشانی پر گرز لگایا اور عبداللہ زمین پر گرگئے۔

تاسم بن حتّن ، تیروسال کے بینے اورام فروہ کی یا دگار تھے۔ امائم ایسے سی بینے کو اذن جہاد دینا نہ چاہتے سقے گرروز قرانی معین ہوجیکا سقا۔ بیر جعفرت قاسم کو بیر جمسٹن حفزت ام فروہ خود لے کر آئی مغیس اور بڑے بیمائی کی وصیت بھی موجود سقی ۔ امائم مجدد ہو گئے ۔

فاطرگری سے صفرت قاسم کاعفد کتنا ہی اختلا نی کیوں مذہولیکن قرین عقل ہے آپ رسول سے امت کاعنا دیقینیًا امام حسین کے میش نظر ہوگا لہذا آہب نے کمی بچی کوناکتخدا نہیں چھوڑا۔ فاسم کو ڈولہا بنا کرفاطمہ سے منسلک کردیا، میھراکیہ مات کے میسے ہے میدان میں بھیجے دیا۔

ا مام کی بھیرت دیکھ رہی متی کرمی درمشیرہ کو وہ اس طرح چیوٹر گئے تورمثول کے دمشن نہ جانے کس کمس طرت مطعون کریں ۔۔ وہی ہوا کہ کچھ اور نہیں ملا توسکیٹ مبت الحشین کا افسا نہ گھڑ لیا گیا اور نام کی مما ثبت کا فائدہ اُٹھا کر تین چارسال کی بی کوافسا ذر کی لیسٹ میں لے لیا گیا۔

قاسم وروفامت کے لحاظ سے بھی جھوٹ سنے۔ امائم نے امائم سن کاعمام مرر یا ندھا۔ فاطم دائم کے دومال کاباز و بند بنایا اور کو دیں اُسطاک خود کھوڑے پر بنطآیا ۔۔۔ یہ ایک طنز تھا شجاعان روز گار پر کہ دفت پڑنے پر بینج براسلام کی اولا د اس طرح سبی رزم گاہ میں جاتی ہے اور میدان میں بہنج کم لسباط شجاعت پر

جھنڈے گاڈ دیتی ہے ۔۔۔ قائم کے رجزیں ایک انفرادیت ہے۔ ''وہ اُکے متفایلے پرجس کو اپنی بہادرمی کا زعم ہو ۔۔۔ اُج کی فتح وشکست حق وباطل کی میزان ہے !''

مسن بیج نے خود الرا آودر کنار، دور سے کی جنگ کا منظر سجی ندیکھاتھا۔
کرمیر الوں کے اس جنگل میں اس کے تیور تبار سی کہ دہ اسداللہ کا او تا ہے
ارزق شامی مقابلے پر آیا، اس اعلان کے ساتھ تھیں۔ ایک ہزاد سواروں پر بھاری ہوا کا لیکن خیبر شکن کی دوایات قامم کے ساتھ تھیں۔ ایک ہزاد سواروں پر بھاری ہوا مقابلہ کو عاد سمجھا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو آگے بڑھا دیا۔ نیزہ بازی کے دو دیدل میں اس کا نود سرسے گرگیا۔ قامم نے سرمے بال پیراکواس کو کھوڑے سے کھینے لیاالو نین پر ٹیک دیا۔

ارزق نے دعویٰ کیا آ فاسم نے کرد کھایا ادر ارزق کے دوسر سے بیٹے کی طرف ترجیم ہو گئے جو بھائی کا بدلر لیسے کے لئے آ کیا تھا۔ قاسم نے نیزے کے پیہلے ہی وار میں اس کو بھی ٹی النار کیا۔ تیسرا بھائی مقابل ہوا تو قاسم نے اس کے بیسط میں نیزہ گھونپ تیا۔ اس طرح چوتھے کو بھی محمد کا نے لگا دیا اور ارزق کی طرف دیکھ کواس کو ساسنے آنے کی دعوت دی۔

چار مبیل کی موت نے نیاارزق کی نگا ہوں ہیں تیرہ ذار کردی سخی وہ عضے ہیں پاگل ہور استفاد کینڈے کی طرح ووڑ کر قاسم پر حملہ ور ہوا ۔ تین روز کا مجو کا پایسا بچر، اہمی چار اک میوں سے لڑ چکا ستفاء کچھ پیچھے بٹا اگرارزق کا نیزہ گھوڑے سے میٹے بیں گئس گیا۔ تا مم بڑی تیزی سے زمین یرکو دیڑے ۔

حفرت عِمان ابنِ علی دورسے دیکھ دہے سقے آب بسرعت دوسرا گھوڈالے کرمینیچ کے اور متھا بدمچر میٹروع ہو گیا۔ جہا ندیدہ اور جنگ اُزمودہ اُرد تی یا تو مقابلے گواچیے لئے ننگ سمجھا تھایا اس کوجان بچا نامشکل ہو گیا اور اُحرّ الوارسے ایک اُرٹ سے وارسے اس کا مرکرون سے کٹ کر دورجا گرا۔ تاسم اس مرکوے کرفانی اُ دائس ہوتے اور مال اور بھو بھیوں سے مل کرمیرمیدان میں اسکتے۔

اب کی دہی ہواجود دسروں سے ساتھ بیش آیا تھا کوئی مقابلے کے لئے تہیں کلا شہراد سے کوخود حمار کرنا پڑا اور آپ کی تینج برق رندار نے شتر ہم ہلاستیں گرا دیں مگر خور ہی جم پر سائیس زخم کھائے۔ آپ فوج میں گھتے چلے جا رہے سے کہ شینٹ بن سعد نے پیشت سے نیزہ مارا، آپ منہ کے بل زمین پر آرہے اور آواز دی۔

مع المسيح الم

ا ام مسلین حفرت عباس کو نے کر جھیٹے ۔ سوار سبعا کے اور فائم کی لاش کھو وں کے سور سبعا کے اور فائم کی لاش کھو و کے سموں سے پا مال ہوگئ ۔ امائم نے حبم کے ٹی کوٹوں کو ایک چا در میں سمیٹا اور ایک جیوٹا سا کھٹر ہے ۔ اُم فروہ نے دیکھا توجیخ مار کر گیر پڑیں .

مُمِيرِ [فاسمُ م آتنا حِيوِهُ التوبهُ متّعا --!"

اجربن منٹن اپ کی شبیہ سے ۔ آپ نے مدان میں پہنچ کر دجر بڑھا اور پڑھتے پڑھتے حملہ کہ دیا بہبی مہینے برکہی میسرے رحلہ آور ہوئے ۔ اسٹی بہا دروں کورٹ کے کھا ہے آنار کرسٹ کر کے سامنے آگر کھڑے ہوئے اور پیکا کڑ بجرمجز پڑھا۔

"جس کے دل میں حصلہ مو وہ اُجاسے ، درم میرے بعد لاف زنی گیک رسی اُ آفاد بوگی \_\_\_\_\_ اِ"

لین کون مفایلے پر آیا۔ اب کہ جو بھی آیا تھا۔ زندہ سلامت والیس نہیں گیا تھا جواب میں ہمیٹر سے طور کی میفار ہوئی تھی ۔ شہزادے پر دو ہزار سواروں نے حمد کر دیا۔ آپ نے مزید سامٹے سواروں کر جہنم کا راستہ دکھا دیا اور خود زخموں سے چور جو مہر ہوگئے۔ تیروں کی بوچھا راس پرستزاد محتی۔ انجام کار گھوٹر سے سے گرگئے۔ امام آواز شن کرائے اور لائن اشھالے گئے۔

ادیمربی طنن کی والدہ گرامی کا نام اُم اسٹی شفا۔ آپ کوشا مَدا نے کی مہلت ہی نہیں مل ۔ عبدالتُدبن عقد سے دُور ہی سے زہراکو د تیر کا نشا نہ بنایا اور آپ ہٹید ہو کئے ۔۔۔۔ ایک اور نام بشیر می صن کا بھی مقاتل میں ملتا ہے۔

بسرس. حن متنی جسن بے میں رزم گاہ میں پہنچنے می شرار حلد کیا پینتر کوفیوں کوفیل کیا اتطارہ زخم کھائے گرخون زیادہ تکل جانبے کے سبب گرکم یہوٹ ہو گئے۔ اما محسنین آپ ك مرده ميم كونشا له كية اورشهدار مين أن ديا- اس دن آنتي مهلت ندسمتي كدكوني كمي يرزم كرسكار دو محرد ن جب شيدول كرم كاف جان مكة توآي كوزنده يا يا كاادر أب کے ماموں اسمارین خارجہ نے عمرسعدسے کہہ کر آی کو کیا لیا۔

کہاجا تاہے کہ امام سٹن کے سات سے کہ بلا میں موجود سنے رمانویں کا نام عمر بچس نشاج اسپروں میں شامل ہوئے ۔۔۔ شیدوں کی تفعیل میں ایک ترت سے سائم عقیل عراللان جعفراورس کی اولاد ملی سے محسوس بوا ہے کمنسلوں سے ا عتبار سے یہ افراد اوائے گئے ۔۔عقدے کی انکھ سے دیکھاجا کے توکوئی استخاب با تى نهيں رہتا رقر إنى أل رسول كادن سھا۔ بار گاہ احدیث میں جانوں كا تدرا ما بیش كمابى تنعا ادكى كوبح كرجا نانهس تنعا نواكب وجدستحه أبننك كوملح وظ وكحكم ميدان داری کائی اورشہادت کے درجات میش کے گئے۔ امام سٹن کی اولاد کے بعد علی کے بیٹوں کی باری آئ اور بچوں کو بھیج کربڑے اپنی جانوں کی بیٹ کش کے لئے ایک یر سے قدیم الو گرین علی نے ک ۔

اُلُوبِكِين على كاحمله منى يادكادعصرب. آپين طري جات سياه شام سيرون ادر مرادین کی طرح سما کے ملکی وہ لامنوں برلامتیں کراتے ہوئے بڑھتے رہے۔ عباللہ ین عقبہ اور زجرین بدر ککے ہوئے تنفے - انہوں نے موقع پاکر نیزے کھینتے مارے اور اَی شهادت برفائر بوگئے۔

عِدُّاللَّهِ بِن عَلَى، أُم البنيُّن كے ٢٥ سالہ بيٹے تھے۔ اُپ نے رزم گاہ بيں جاكر صغوت اشقيار كسامغيزه كالرديا اوررس زيرها

«مال اورباب دونو*ں طریت سے شخاعت کا دار*یث ہوں ۔۔ جس کواین شحاعت پرتار ہو؟"

ليكن جان كس كوعزية منهي حق جرمقا بله يرأثار عبدالله في ككورا دورايا اور

آوازدی ـ

و عمرسد، موسنداد \_ عرواب عبدود کے قائل کا بٹیا اُر ہا ہے! سکریں موت کی خاموق طاری سخی عبدالنہ نے حمد کیا اوراس میدان تک بہنچ کئے جہاں عمروب سعد کا خیم نصد بہنا دین یک شکر مدراہ ہوگیا کہ آپ کو عمر ا سکر بہنچنے مذورے بعبداللہ کی خاران کا ان شمسنی بھی کی طرح کو ک کو ک کو ک کر گ کر تی دہی اور سرموایں اُو اُو کر زمین پر آئے دہے ۔ ایک سوچوالیس کا شیں جہار جا ب بکھرکسی عمر سعد بہنت خیم چاک کر سے نکلا کہ دا و فرارا خیبار کرے ۔ اس اُنا رہی ہائی بن شیب نے آپ برنیز ہے کا دار کر دیا ۔ اُن گنت زخم بہلے ہی کھا چکے تھے ۔ گھوڑ سے سے کر گئے اور شہداری میں ایک کوال قدر اضا فر ہوگیا ۔ اور شہداری میں ایک کوال قدر اضا فر ہوگیا ۔

عثمان بن علی ، حفرت عباش کے سوہ سالہ بھائی سقے۔ آپ کے متقابلے پرکسی کو آپ کے متقابلے پرکسی کو آپ کے متقابلے بر کوآنے کی بہت نہیں ہوئی۔ آپ نے دیشن کے بیجنے پر حلد کردیا ۔ علی کے بیٹے تھے نظوار آپ سے مانوس تھی۔ اشارے پر کام کر دہی تھی۔ دیشن بھاگ رہے تھے اور کھٹ کٹ کر گرتے جارہے ستنے حضرت عبائش آپ کو پیکاد کر کہہ رہے ستھے۔

" فرجول میں گفت جلے جائے۔۔۔ "
مقدد شاید فتح نہیں متھا بلکم دن شایدوں کا خون بہا نا متھا۔ آب بڑے بھائی
سے حکم کی تعمیل کررہے تھے، جدھر بڑھتے تھے، دونوں جانب لاسٹیں کبھراتے چلے جا
رہے تھے جم تیروں سے چھپنی ہوچکا تھا۔ بگائی کا ایک نیر بیٹیا فی برآ کر لگا ادائیے سنجعلا
میں کے دوروں سے بھیلی ہوچکا تھا۔ بگائی کا ایک نیر بیٹیا فی برآ کر لگا ادائیے سنجعلا
میری کے دوروں سے بھیلی ہوچکا تھا کہ لے گئے۔

جعفر بن علی کی عمر الا سال منی کے حضرت عباش کے سمائیوں میں سب سے جیلے سفے۔ آیب نے میدان میں اسمے ہی عثمائی کے قائل کولککا را۔

" كُنَال بِسِي إِنَى، دهو كرسے ميرے بِهاني كومادا \_\_\_خفرمى كے ميرے نطف سے بِدِد آكر مُقابلہ كر\_\_\_،

فرج دبشت بي كانب دي متى - ا نى چُهيّنا بجرد ا تنها دوگرى نے اس كومكيل

کرتھا بلے پر بھیج دیا نگر وہ سانس بھی نہ لے سکا؟ ایک ہی دار میں جہنم واصل ہو گیا۔ اس سے فراعنت پاکرعباس کے بھائی نے قلب پر بلغار کی. ایک آدمی سیکڑوں پر ہوت کے طوفان کی طرح چھاگیا۔خولی کے تیرنے آپ کے لئے ملک الموت کا کام کیا ا دراً پ زمین ہر گرکئے۔

عُون بن علی ، اسمار مبنت عمیس کے لطن سے سقے آپ رجز بڑھتے ہو کے بڑے۔

« ضبع سے اب تک جو تم نے نہیں دیکھا ہوگا ، وہ دکھا نے آیا ہوں ۔۔۔ »

آنے ہی آپ کھوڑا آڑا کر قلب نشکر میں دھنس کے بھر بھینے اور میسرے دونوں

کو درم مربم کردیا ۔ اس آنا ریس دوم زار آئن پوشوں کی دیوار آپ کے چاروں طرف

کو طری ہوگی ، مگر علی کا بٹیا تو ایک دند موت کے کھرے کو بھی توڑسکا تھا ۔ آپ نے

اس دیوارسا ہ کے پر چھے اڑا دیسے ۔ زخی ڈور دور تک پڑے ہوئے ہوئے ۔ بعض فالموث

منتے بعض کو اور سے ستے ۔ بعض فالموث

عون سلام ہوئے لئے خدمت المام میں حافر ہوئے۔ شاید بوچھنے آئے ہوں « مولی کسی جنگ کی میں نے ۔۔ ، ، مولی کا جواب میں ہوسکتا ۔ « بیٹے کس کے ہو۔ تم سے اسی کی توقع تنی !" قدم بوس کرکے آپ بھر پیٹے۔

ساس کیا۔ آپ تود فوج برحملہ اور الرستے۔ بیدان میں آئے توانفرادی مقابلہ کی نے خہیں کیا۔ آپ تود فوج برحملہ اور ہوئے۔ دیکھنے والوں کو گشب ہور ہا تھا کہ علی صفین می الرسے ہیں۔ فوج بھا گی تواکٹر سورما وُں کی جنگ میں تھی مگر عمر کی جنگ میں بھا گی جلی میں تھی کہ اور کے سے میں الشہراء کی اور آپ نے المقرب نہ چھوٹرا کمی منعام پرشاید کھوٹرے سے گر کے بمست بدالشہراء آپ کی لائن اُٹھا نہ سکے۔

ر تقدم ولدی ۔۔ برطومیر کے لال آور میدان میں سبقت کرو'' اس موقع پرعباش اپنے گوروک نہ سکے ۔۔ اب کک تواصحاب موتج تھے مسکم ابن عومی، برگرابن خعنیر، عائش ابن ابی شبیب شاکری اور عبیرے ابن مظاہر جن کی عمریں سوسال کو چھور ہی تقیس اور جنہوں نے رسول اکرم، ائیرالومنین اورا مام شن سب کے دربار وں میں عرف ایک ی عباس ان کے سامنے کھوٹے بھی ہوتے تو نہا ہے۔
ادب سے ، بات کرتے نونگا ہیں حجھکاکر کراب امام عالی مقام کے علادہ سب ہی توجھو
ستے ، عباس کی گردوں کے کھلاتے ہوئے ۔ فن حرب سکھا تے ہوتے اوران میں بھی
امام اس سے جانے کو کہ رہے ستے ہوعباس کی انھوں کا فور اور دل کی روشنی شھا۔
گستنانی کا سوال توجاس کے لئے براہی نہیں ہونا، دہ توجسا رہ ہی مذکر سکتے
البتہ آئے نے ایدیدہ ہو کر جھراتے ہوئے لیے میں کہا۔

" غلام موجود ب اورشراده رزم کاه میں جائے!"

"نہیں، عباش \_\_\_\_ اکبرکوناناکی نمائندگی کرنے دو یا امام چندلفظوں بیں سب کچھ کہد گئے ۔ عباس امام چندلفظوں بیں سب کچھ کہد گئے ۔ عباس امام تقرار تقے اکب نے سمجھ باکس جادہ شین رسالٹ کیا کہد دہا ہے ۔ محسوسات میں ایک تلاظم تھا ۔ جذبات میں مدوج زرگی کیفیت تھی مگر شعور عباس نے ہراندر ونی طوفان کو دبالیا اور بے جادگی میں مرحم کا کردہ گئے ۔

عِاشُ كاجى تربي جابتا شفاكراماً م كے بیٹت بناه بن كرائے (دراماً م كوتنها جيو كرين جاتے مگر باديا مذلائح عمل كمچھ كمچھ بجھ بن آگيا شفاراس لئے آپ سے اس وفت أور توكيھ منہ س كها المقد دست ابتدا جازت خواہ ہو گئے۔

سمولی ، اب مجھے اجازت ہو \_\_\_\_ س

" تم قدت كرك بيرسالاربو \_\_\_\_ أ" اللم كياس كين ك لي كيوسالاربو \_\_\_ أ" اللم كياس كين ك لي كيوسالاربو

" كرك اب ده لشكركهان بيع مولى ؟

اماً ٹم کے پاس حاموتی کے سواکوئی چارہ نہ شما۔ آب نے فدر سے توقف سے رفیق بارشہادست کورڈم گاہ کی اجازت دسے دی اور کہا۔

"بوسكة تربح ل كالكونى مبيل كرنا \_\_\_\_"

یہ اشارہ سفاسکینہ کورافی کرنے کا ۔۔۔ بہت مانوس سخی شین کی بیٹی لیے بھارے ۔۔ بہت مانوس سخی شین کی بیٹی لیے بھار بچاسے ۔ امام جانتے سے کر عبارش اس کورونا چھوٹر کر مہیں جا بین کے ۔۔ عباس سے سمی پرچقیقت جھی نہ تھی جیموں میں جا کر آب ایک ایک سے لئے بیری کو پہلے ہی بچا چکے سے ۔ اس وقت بھرالوداعی ملاقات کی رہب کے آخر میں جناب اُم کمٹنوم اور جنا زمنج کی خدمت میں حاحز ہوئے۔

بہنوں کوبڑا ناز شھا اس بھائی پر۔ وہ کسی طرح عباش کے جانے پر راضی نہیں لیکن صبح سے اب تک جو کچھے دیکھا شھا اس سے تقدیر کا نومٹ تہ سمجھ میں اگیا شھا ، پھر عباش کے بادوں کی طاقت سے الیسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن بھوٹی کرشا پر عباش کے جانے سے طبین ، یے جائیں ۔

یزیرکات کراکدها نہیں توایک تنهائی صرورکٹ چکا تھا۔ ایک تن نہما سے آئی سنکرکوشکست کھا جائے گئے بیٹے سے کچے بعید سنکرکوشکست کھا جائے گئے ایک تین تو نہیں کیا جاسکتا لیکن خیرشکن کے بیٹے سے کچے بعید بھی نہ تھا لہذا ڈو بینے والے کو ننگے کا مہارا ملا اور زین ہے نے کرفتہ آواز میں کہا۔
''جاؤ ہجیا ، تم بھی جاؤ ۔۔۔۔ بہن اپنے مقدّر پرشاکر ہے ''

سکیند ترب کھری ہوئی تنی عباس نے اس کوگودیں اسٹایا اور بیار کرتے ہوئے کہا ۔
"جا و کی مشک ہے آؤ۔۔۔ یا نی لانے کی کوشش کروں گا!"
سکیند کو تکلف متنا گربیایس کی شدّت نے سہال دلایا کہ شاید چیا با نی لے ہی آئی۔
وُنیا کا کوئی آدمی جو کام نہ کرسکتا ، سکیٹنہ کے نز دیک بچیا عباس دہ کرسکتے ہے ۔ ایک دفعہ
ہر جوم کو تقور ایا نی ہے ہی آئے سے ۔ سکیٹنہ نے مشک لاکر دھے دی اور عباس اس کو گودیش لئے ہوئے باہر آگئے۔
اس کو گودیش لئے ہوئے باہر آگئے۔

عون بن علی کی شہادت کے بعد کوئی لڑنے کے لئے نہیں کیا گیا تو عمر سعداور اس کے بدباطن مراحقیوں نے اس کو کمزوری پڑمول کیا اور خبر کیا جسینی کی طرف طفتہ کھے ابوالفصل البناس نے سکینہ کو کودسے آنا رکر نصیعے ہیں مجیع جا اور تبحیل کھوڑ ہے بر سوار ہو کم ایک نعرہ شیرانہ کیا۔

وبعدينو إميري زندگي مين انئ جمارت \_ !"

آپ نے گھوڑے کو آنا تیز دوڑایا کہ بزدلوں کے استوں سے مواریں چھوٹ گین وہ بے تحاق سے مواریں چھوٹ گین دہ دو تک چات کے عمر سفوٹ کے دہ بیات کا تحال کے عمر سفوٹ کے ایک ناحی بہلوان مار دبن صدلیت کو آگے بڑھا یا۔ اس نے غرور میں است کمریوں کو بھیے بھا دیا۔ عباس کے تفایل آگا اور بولا۔

«میں مار دابن صرایت ہوں ۔۔۔۔،

« بیں علی این ابی طالب کا بیٹیا ہوں ۔۔۔۔ » عبائس نے پورٹے جاہ و جلال کے ساتھ جواب دیا تکوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ مار دبولا « اصولِ حرب کے لحاظ سے پہلے نیزہ بازی کروں گا!'

آب نے الدار نیام میں رکھ لی اور خالی ا مقد کھڑے ہوگئے مارد نے نیز و مارا آپ نے ایک طرف مط کر نیزے کو خالی دیا ، ٹیم رٹری شرعت سے بہلو میں آئے نیس نی اس کے انتھ سے جین لیا اور گھوڑے پر دار کیا - دہ ا چھلا اور مارد زمین پر کر گیا۔ اس کا عبتی غلام شمر کے اشار سے پر دوسرا کھوڑا لے کم آگیا ، حضرت عبائی نے نیزے سے غلام کو ہلاک کر کے خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور فور النیزے کا وارکہ کے مارد کو جہم بہنچا دیا۔

ماد دکے پانچ سو آدمی حفزت عماس بر ٹوٹ بڑے۔ آپ نے ۱۲ م اکونتل کردیا، ، مجاگ کئے بھرآپ ای کھوڑے کولے کرامام کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔۔۔ یہ دہی کھوڑا تھاجس کو بدمجنوں نے مدائن میں امام سے مینیا تھا۔

الوالفضل العباس ایک بارجر رخصت کے لئے بیمے تشرلف لے گئے۔ اس وقفی من ماری امام کو تنها باکہ حملہ اور ہوگئے جعنرت عباس اوائن کر امرا کئے اور تو گئے جعنرت عباس اوائن کر امرا کئے اور تو گئے جعنرت عباس اوائن کر امرا کئے اور تو گئے جعنرت عباس اوائن کر امرا کئے اور تو اور ہوئے اب حضرت عباس این ایم کری مہم پر دوار ہوئے سے اس یک سرقوم پر امام کے ساتھ دہے سے لیکن احساس فرض کی شدت کے باعث چرے پر تھکن کے کئی آثار نہ سے آپ کا رہے نہری طون تھا۔ نوحیی راستے میں حائل ہوین مگئی کے شایان شان سے آپ کا رہ نہری طون تھا۔ نوحیی راستے میں حائل ہوین مگئی میں دم سے بروارس میں دویار عبار کی خرون جاج محافظ فرات سے آپ کا سخت کا است کی اور آپ ہر رہینے گئے عمرون جاج محافظ فرات سے آپ کا سخت کا است کی اور آپ ہر رہینے گئے عمرون جاج محافظ فرات سے آپ کا سخت کا است کی اور آپ ہر رہینے گئے عمرون جاج محافظ فرات سے آپ کا سخت کا است کی اور آپ گھوڑ ہے کو اور آپ کھوڑ ہے کو کھوڑ ہے کو اور آپ کھوڑ ہے کو اور آپ کھوڑ ہے کو کھوڑ

برعباس فاذی کی جنگ ہر دَور کے بہادروں کے لئے ایک للکادر ہے گی کداکیلا مرد الی سی جنگ کرتا ہے کدریاکنار سے فون کی ندیاں بہادے ادر سروں کو کیندوں کی طرح اُٹٹا اُٹٹا کرزین پر کیسرا دے ۔ تین سوسواد موت کے گھاٹ اُٹر گئے۔ باتی اس طرح بھا گئے کہ دریا پر ہیرہ داروں کا نام ونشاں مک باتی زرہا۔

اب مومیں مارتا ہوا دریائے فرات مقاا درجاس غاذی . آب نے چلویں آن کے کرامچالا - بیا سے شید فردریا دائے ہوں کے اور شاید انہیں سے ناموں کا پاتی عباش نے دریاسے لے کر دریا ہی میں بھینک دیا ، بھرسکیٹنری مشک بھری اور پاسے ہی دریاسے نکل آئے ۔

اس دوران عمر شخد نے فروں کو سمیٹ کر داستہ بند کردیا۔ آب کے دوس پر با بی سے بھری ہوئی سال ، با بی با تھ بی علم ، دلہنے استھ بیں اُبی ہوئی سواری اور مرکب صبار فقار تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ شام کے ٹری دل روباہ دیوار بینے کھڑے کے مرفقاً بھی کا شیراس دقت بین کا میراس دقت بین کا مرفوے سے مگوان بیں شکان پڑا گی کھڑا آگے بڑھا ہا نے بڑوں کو بدار سیکا نے منمائش بیں تھا۔ نیروں اور بوادوں کا جواب دے با ان تیروں کو بدار سیکا نے جو چاروں طون سے سکا نار برسس رہے سے والیک اور آب کا دو اس کا دو سر کا تھے مرفون سے وارکیا اور آب کا دا ہما این اور قل این اور قل این اور قل کی دیا ، اب فازی بیا کی دا تھی کہ دو اور کیا اور آب کا دا ہما اور شک کو ان اور انہی کو دیا ، اب فازی بیر مشک کو دا تق سے پر ایل اور شجہ کے کو اس کی حفاظ مات کر تا دا کر ایک گرز آب بی مربی پڑا۔ اس آنا دیں ایک تیرشک پر آکر لگا اور سفائے سکوٹ کھڑے سے زین بر آر ہا۔

اس خگ سے محقیقت آئید ہوجاتی ہے کرامام سے اپنے شرکویانی میل کے المحادیات کا کہ دہ اُزاد ہو کر خنگ رکھے۔

ایک کمته ادر می ارباب دنهش کود توست فکردتیا ہے کہ اگر کربلاکی جنگ کا انجام حسین محتی میں ہوتا تو اس کا نیتجرا تنا ہی نکل سکتا شاکر فاتحین عالم یں ایک جلی نام کا اضافہ ہوجا آئیکن شین کی خداشناس امامت کی دھیاں بکھرجا تیں۔ ظالم اگر مظلوم نہ بن سکت آواس کے طلم ہر پر دسے صرور پڑجاتے بلکہ سے آوید ہے کہ برداں اور امرمن ایک سطح پر ایجائے مکر حثین کی عظمت کو مزادوں مسلام ، آب نے حفاظت جات و آبرد کا مثری فرایونہ آو اسجام دیالین ما دیت اور دو مانیت کی جنگ کا امٹیا نہا میت کے سے یا تی رکھا۔

عباس کی شہادت دوسرے بہادروں کی شہادت نہ تھی بلکہ آئی اہم تھی کہاں کے بعد فاطرہ کالال بالکل اکیلارہ کیا۔۔۔ امام سین عباس کی لائن پر پہنچے فراد کراب ان میں آئی طاقت مذربی تھی کہ ۳۵ سالہ بھائی کی میت تنہا اُسٹھا سکتے۔ آپ سنوڑی دیر کے توعیاس کے مسروائے بیٹے روتے رہے بھرشک دعلم لے کرخیب گاہ کی طوب دوار بوکئے۔

کیجہیں بھتنی جاکون پاکربک بلک کردوئی لیکن اٹمام ہے اس کوسینے سے لگاکر ادرت بیاں دے کروقتی طور پر جیٹپ کرا دیا کیونکہ اس سے بعد تورونا ہی روٹا تھا۔ منظلیم کرمل

سر المسلم اب اکیلے امام سفے اور چوطر خرمعیبنتوں کی بلغاد سپیر بھی آپ نے فرائف امات امنجام دیے ہیں کو اپی نہیں کی ۔ ایک بلند النے پر سواد ہو کومٹ کر سے سامنے آسے

ادر آدان استفاۃ بلندی۔

دیسے کوئی تم بیں سے جمیری نفرت کے سے کوئی جوم رسول کی فات یا استفاقہ کوئی تم بیں سے جمیری نفرت کے سے محاف ہوت م استان ایس کے استفاقہ کوئی جواب نہا کر آپ نے میں واپس آئے بعض نے ایپ نے انہیں دوک کرلٹا دیا ادر بہت دیر تک دھیرے کیے کہتے دہیں بہراپ نے جاب نیا استان نہا ہے دہ کر تا طلب کیا جوغم رکسیدہ ماں نے آج کے لئے سی کر دکھا تھا۔ آپ نے اُسٹے بین کی ادر ادبر سے زرہ بین لی بھر تمام بیبوں کو در خمیر تک دو روی کھڑا کیا ادر آپ کیا ادر آب ایک ایک ایک سے بلتے بوئے با ہم زمک آگئے ۔ جاب نعظہ نے اس موقع پر گرش گرا کیا۔

و اصغرنے آبید کی آوازیر اپنے کو جھولے سے کرا دیا ہے۔ " امام نے چھ ماہ کے بیچے کومنگوایا ادر ایک بلندی پر پہنچ کر فوج استقبار کو خاط کیا۔ ویکے کی ماں کا دودھ بیاس میں خشک ہو گیا ہے۔ تم بھی صاحب اولاد ہو اس کوایک گھونٹ یا نی بلا دو ہے"

آپ نے بچے کا مُنہ ظالموں کی طرف کردیا تا کہ وہ بھی اس کی حالت کودیکے لیں امالم کے معصدم بچے کا مُنہ ظالموں کی طرف کردیا تا کہ وہ بھی اس کی حالت کودیکے لیں امالم کے معصدم بچے نے زبان خشک ان محدل میں آنسو بھر لایا کر نہ جائے کی قدر منگ اس بر بے رحم سے بے رحم آدمی آنکھوں میں آنسو بھر لایا کر نہ جائے کی است کو کا طب دھے۔ تھا عمر ابن سعد اس نے حرالہ کو اشارہ کیا کہ حشین کی بات کو کا طب دھے۔

یزید کے تیرازار نے جلدی میں ایک نیرنکالا جوبڑے بھیل کا تھا۔ ظالم مخرام نے بیچے کی عمر کا لحاظ کے بغیر ترکمان میں توٹر کر جھوڑ دیا جو بیچے سے گلو کو توٹر ما ہوا سبطور موٹول کے با دویں بیوست ہوگیا اور بجہ آپ سے ہاستوں میں الٹ گیا۔

ا مام سین کی بدا خوی قربانی سقی - آپ نے تیر بچے کے تکھے سے نکال لیا ۔ خون کا ایک فواری ہوا ۔ امام نے اس کو جلویں لے کر مُنہ برمل لیا ، بیجے کی لامٹ س کو خیر کا ام کے قرب ایک کڑھا کھود کر دفن کر دیا ۔

اب امام ایک بار پھرسب سے ملے اور گھوڑے پر بیٹنے کے لئے یا ہر نکلے توماں کی قائمقام جاب نفٹہ گھوڑے کی نگام تھامے بخیب ادر سکٹنہ گھوڑے کے انکلے باؤں سے لیٹی کیہ رہی تھی۔

> "کھوڑے، میرے بابا کومبدان میں نہ لے جا۔۔۔" اپ نے بڑے بیار سے سکیٹنہ کو الگ کیا توسکیٹنہ نے دامن شفام لیا۔ "جو بھی گیا، پلیٹ کر نہیں آیا، میں آپ کوجانے مزددں گی۔۔۔"

اللم نے بہت سمجایا ، گرسکٹر نے دامن نہ چوڑا۔ اسے ایک باپ کی اپکی اپ کی اپکی فرض اپنی طرف مبلا را سما اور بیٹی دامن جھوڑ نے کو تباد نہیں سمی علی نے ایک ہاتھ سے دامن جھوڑ نا مرف حشین کا کام شماداس

ے لیے حسین کی ہمت اور سین کا کلیجہ در کا دشا۔ آپ نے بچی کوگو دیں اُٹھالیا دیر یک بیاد کرتے رہے بیچی نے کہا۔

ورأب جانے بن زمجے سمی لے جلیں \_\_\_\_

و مینجت ہی بلوا کوں گا تہیں ۔۔۔ امائم نے دعدہ کرلیا ۔ بچی کوسکین ہو گئ اور وہ بھوکھی کی گودیں جلی گئ ۔

امام علیالسلام نے ایک تری بارا ہل گبیت اطہار اورا مال فیفند کوسلام کیا اور کھوڑے کو بیدان کی طرف بڑھا ویا۔

«میرالاً منتهجوڑ دو، میں ناموس رسول ، بیرا دُں ادر بنیمیوں کولے کرنا ناکے مزار پرچلاجاؤں ۔۔۔ ، ،

جواب طعن وطنز سے ملا اور امام نے فرمایا۔

" اجِها ایک ایک اَدمی مجھ سے اُکم متفا بلدکرے ۔۔۔ ؟

بیمردمی مہلت دیے کی بات سنی درمز ایسے انھا را دراکبروعباش کے بعدکس کے دل بیں جینے کی تمنا ہوگی \_\_\_ عمر سعد نے اس کومنظور کرایا اور شام کے مشور جنگ آزما تمیم بن تحطید کومقابلے کے لئے بھیج دیا۔ انام نے سامنے پہنچتے ہی کوارکا وار کیا اور اس کا مردور جاگرا۔

چاربن فاہر فتی اس کی جگر لینے کو تیا دستا۔ دہ لات دکرا ف کرتا ہوا مقابلے براگیا ادر آب نے اس کو نیزے کی فرک پر دھرایا۔ میغیرا سلام کا جا نشین اور علی کی شبحاء سے کا مورو ٹی حقدار ان گیدڑوں کو کسب خاطر میں لانے والا سفاء اس سے سوار کی ایک عمر میں جو لگائی توایک ہا تھ کٹ کرکر بڑا۔ دوسرے وارنے اس کاکام شمام کر دیا۔

عمرسعد نے کی بہلوانوں کواسی وقت کے لئے محفوظ رکھا تھا۔ان میں بردنا می فون حرب کا ماہر تھا۔ بدر نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا۔ امام نے اس کے آتے ہی نیزے سے گرادبا۔ بیٹے کے فقل ہونے پر بدر خود بل کھا تا ہوا جیلا۔ امام علیال ام نے اس کو موقع دیا اور وہ ہے در پے نیزے کے واد کرتا رہا۔ امام نے ایک وا در وہال اس کوموقع دیا اور وہ ہے در پے نیزے کے واد کرتا رہا۔ امام نے ایک وا در وہال کوم شکا دیا تو نیزے کی انی ٹوسٹ کئی۔ بدر نے تلوار ماری امام نے وہ ماری امام کی حکمت سے تلوار کی دھار توڑ والی ۔ آخر اس بے جیانے نمیشس سنجھالا ، نے وہال کی حکمت سے نموار کی دھار توڑ والی ۔ آخر اس بے جیانے نمیشس سنجھالا ، گرامام کی تلوار سے مرسے ذین فرس تک دوٹ کوڑے ہوگیا۔

فوج پرایک دہشت طاری سقی اب ایک کے بجائے دو دول کرمفا یلے پرائے مگران کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس کے بعد دس دس کی ٹولیاں سامنے آئی لیکن وہ بھی بہدر ہوگئیں بجوعی طور پر ۹۵۰ اگری علی کے بیٹے نے جہنم واصل کے بیٹر حلا اسٹا۔ وہ عمر سعد کیا معروشام ، عراق وعرب کے سب بہادروں کو کٹوادے گا ۔۔ ؟ ان عمر سعد نے برع ہوئی کرکے پورے ست کرکو ٹوٹ بیٹر نے کا اشارہ کیا ۔ انمام ان عمر سعد نے برع ہوئی کرکے پورے ست کرکو ٹوٹ بیٹر نے کا اشارہ کیا ۔ انمام نے ان عصر سب کودوک کرعا شور کا دو مرا خط بردینا شروع کردیا ۔

" ابیه الناس! س نے ایک ایک سے لانے کی بیش کش صرف اس لئے کی تی کہ تہیں ایسے مردارک برعبدی دکھا سکوں۔"

تقریر کے سلسل میں ایپ نے بھراپ تعادنی الفاظ استعال کئے اور کہا۔

السیاری شجاعت سی دیکھ لو اِ'

السیاں ہیں روایتی اورا فسانوی ماریخ کے ہیرو ۔ کہاں ہیں مہندوستان
کے ارجن اکہاں ہیں یورپ کے ہرکولیں ، کہاں ہیں اوان کے کستم ۔ آئی اور کھیں
کر بہتی عرب کا نواسہ ، تین روز کا بھو کا اور پیا بیا ، فرزندان شمیر کے واغ آٹھا کے
دل پر بہتر زخم کھائے ۔ ۔ وہ سال کی عمر بی تن تنہا عراق وشام کی چالیں ہزار شخب سیا ہی کہلکا در باہے۔

كهاں بين قبل ناريخ كے شہرہ أفاق ادى ، بندرابن كر مش كنھيا ، ابود هياك

رام چذر ،گی کے دہاتما گوتم ،چین کے تفیوشس ، ایران کے سائرس ، یونان کے سقراط

این اور دیکھیں کر اسمعیل ذیتے اللّٰد کا پڑتا ، شبجاعان عصرانصار کا خون کرنے

دالوں \_\_\_ با دفا عباس اور کڑیل جوان بیٹے کے قائوں کو بھی معاف کرنے پر آمادہ

ہے اور اس انسان نما در ند ہے سے سبحی درگزد کرنے پر تنباد ہے جس نے جھماف کے

بیے پر تنہری دھار کا تیر حلایا ستھا!

مشرط مرف اتن ہے کہ وہ انسانیت کا صبح راستداختیار کرلیں ۔ ہامت کا محمد استداختیار کرلیں ۔ ہامت کا محمد میں دہ جائیں گے کہ میرد معیار بادیان عالم کوسکتے میں ڈال دے گا در وہ جرت میں رہ جائیں گے کہ میرد رضا کی کوئی منزل الیں بھی ہوتی ہے !

یفنیاً بر رہم اسول اسلام کے نائب برحق برعقیدے کے بیٹول منجا در کریں کے لیکن بزید کے استحاکم کا تا بدر در و کے لیکن بزید کے استحاکم کا تا بدر در در و اوالول دیا۔ امائم مطلوم نے آسمان کی طرف بیکھا سیم دائیں بائن نظر والی اور آواز دی ۔ سیم دائیں بائن نظر والی اور آواز دی ۔

و کهان بین جبیت ابن مظامر، کهان بین برگرسمدانی ، کهان بین زمیزین این ادرایک بیاسے کی لٹرائی دیکھیں !"

آپ نے ایک ایک کا ام نے کرپکالا، بھرنہری طرف نگاہ اُٹھائی۔
" عباس اِ ہم نے جیتے جی مجھے الوار اُٹھائے نہ دی ۔ آج چدر کی الوار
میرے باتھ بیں ہے۔ آؤ، دیکھو، اس کی کا ہے بیں کوئی فرق تو نہیں آیا ۔ ۔ !"
پھر آپ ببھرے ہوئے سٹیری طرح سٹکرا عدام ڈرٹ پرٹ یا کے باسھوں
میں یہ اوار مین حالات بیں جلی ستی، وہ آج سے بالکل مختلف ستھ ۔ شایداس لئے اس کی برق دفعادی آج کچھ ڈائڈ ہوگئ ستی ۔ تب ہی تو سھوڈی دیر میں ایک مزائد

وج کئی بار بھا گئے مجا گئے کونے کی سرحدوں سے جا ٹھڑائی اور مجروا کرہ بناتی ہوگئی اربیار کا کہ تین روز کا پایا

ا منے بڑے مشکر برحمائرے اور الامان والحفیظ کی آوازیں بلند ہوجائیں ۔۔ لڑتے لئے اللہ عند من بانی بی لیں گئے لئے اللہ عندا مام دریا تک بہنچ کئے بشار نا ہنجار کو گان باطل ہواکہ مشین بانی بی لیں گئے اس نے ایک مکاران نوہ لگایا۔

"حرظين تهاري حيك لُط ربع بن \_\_\_ "

آب نے اپناری خیر کاہ کی طون کر دیا رہاہ آب کو دیکھتے ہی بھاکنے لگی۔ آپ نے خیم بس جاکر رشد دہا بیت کے آخری فرائض انجام دینے ادر باہر آ کرکھوڑ ہے بر سوار ہوگئے۔ الوالفضل العبائل ہمیشر لجام فرس تھام کر آب کو گھوڑ ہے پر بھانے سے۔ آج امال فقنہ ادر بہن زینٹ نے رخصت کیا اور آپ اس عالم بیں چلے جسے ہوا کے دکت پر آپ کا جنازہ جارہ ہو۔

زینگ ایک بلندی برآگر کھڑی ہوگئیں وہ دیکھ میں تھیں آپ کے سوار کوئیرے سے اسٹاتے اور دوسرے برہینیک دیتے ۔ تلوار داہنے اسٹی آگ کے شعلے کی طرح کوئی کردہی ستی اور ناری ہرطون جلتے جارہے سنتے۔جانوں کی امان کے لئے اکبڑو عباس کا داسط دیتے مگردشنی سے باز نرائے۔

عصرعا شور

آخری بار نورج کے بھا گئے ہیں بہت نہ بادہ دیر نہ تقی کر ہا تف غیبی کی آوا ڈکا ان میں پیطری۔

ولي المفرن الياب الماري الماسي والمواسي والمرابع الماسي والماسية الماسية الماسية والماسية وال

آب نے سوار روک کرنیام میں رکھ لی ۔۔۔ بھرکیا بھا، تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزہ وشنسٹیر کے دار برٹ نے گئے۔ اگر ڈا آپ کو ایک نشیب کی طوف ہے آیا۔ امام کے بعد گھوڑے کی جنگ بھوڑے کے بعد گھوڑے کی جنگ بھوڑے کو جیسے کی فاص جگہ کا علم تھا۔ وہال بہنچ کر وہ درک کیا۔ اس نے چاہا کہ امام کو آم ہت مسے زمین فاص جگہ کا علم تھا۔ وہال بہنچ کر وہ درک کیا۔ اس نے چاہا کہ امام کو آم ہت مسے زمین پر گر گئے گو یا ھا تھا۔ مدین میں بول ۔ مدین برگر گئے گو یا ھا تھی مدی ہوں ۔

بہن عالم اصطرار میں عمر سود کو اُواد دے دہی تھی کہ بھائی کو قتل ہونے سے بچالے۔ است میں امام شن کا ایک بچر دوڑ نا ہوا چا کے پاس آگیا، بحران کوب کی سلوارا مائم کو قتل کرنے کے لئے بلتد ہو چی تھی۔ بچے نے چپا کو بجا نے کے لئے ہاتھ آٹھا دیتے۔ اس کے دونوں ہاتھ کر سے گر گئے۔ حرکم بن کا ہل کا تیراس بچے کو بھی لگا اور اس نے چیا سے لیسط کر جان دے دی ۔ اس بچے کو را دلوں نے امام شن کا بچ سے لیس وہ در حقیقت امام کا لو تا تھا۔

زریایی خلین ده در حقیقت اهم مهجوده می این الموشن بیشت پر سوار بوکیا - امام نے اس تت امام سجدهٔ شکر میں سنے که شمر ذی الموشن بیشت پر سوار بوکیا - امام نے اس تت

سمی اُسے راہ ہوایت دکھائی اورجب وہ نہیں مانا تونمازعصر مجالانے کی اجازت لی دیکن آپ نے پہلے سجدے سے سمی سرنہ اُسٹھایا تھا کہ ششعرنے ہیں گرون سفے کا کہا

بن اب حیلے جرمے ہے ، ی سرمرا کیا کا مار کا اب استان میں میں ایک لیکن بارغم استان کی سرمیا کے لیکن بارغم استان

اندوہ اب جناب زینی کے کاندھے رہا۔ آپ نے جیے میں جاکر امام زین العابین کو برکشیاریا اور بچوں کو ایک خیمے میں کو برکشیا رکیا اور ان سے اجازت لے کرتمام عورتوں اور بچوں کو ایک خیمے میں

جمع کیا۔ خودامام زین العابلین کوسجی اسی خیمے میں لے آئیں۔

اس د تفیٰ بی سب کچه ارسے چکا تھا۔ جناب زینے کے سرسے چا در سبی اُتر کی تھی سکیٹنہ کے کانوں کے گوشوارے نوچے جا چکے سقے یشمر کے طما بخوں پروہ چا عباس کواراً پکارچکی تھی گراپ اس کے لئے بہی فتمت کا نوشتہ تھا۔ با یا نے کہا تھا کر اس کو ٹبوالیں گ

مکن بے ، سکینہ کواس کا انتظار ہو مگراس نے زبان سے کچیر نہیں کہا۔ بٹی اٹمیر کی دشمی قتل شین اور عرست رسول کی گوٹ کھسوٹ برختم نہیں ہوئی۔ پہلے شہدار کے سروں کوئن سے جُداکیا گیا، بچھرلاشوں کوایک سلسلے سے ڈیا گیا کہ انہیں گھوٹو دس کی ٹمالیوں سے پامال کیا جائے۔ شہدار میں جو لائٹیں ان قبلیوں سے متعلق تقیں جو تشکریز پر بی شامل ستھے وہ سب علیادہ کرلی گین مگرا کی رسول کا کوئی سفارشی زستھا۔ ان کو پامال

كردياليًا اورسرول كونيزول بربلندكردياليا - (90)

مندومتنان کے بعض حقوں میں ناپیدی ہی کی ندر کی جاتی ہے اور مؤمنین کی مرادیں برآتی ہیں ۔۔ ناپیدی ہی سے مراد جناب شہر از ہیں۔

تاہم جناب شہر گانو کے اسیر ہونے اسے نمائے یا کونیوں کی روش پر کوئی انز نہیں بڑنا \_\_\_\_

باشرخاب شرافوایران گی شهرادی مقیس میکن اس سے ذائد عرت کی بات یہ سقی کر آپ رسالت مآب کی بہوسی مسلمانوں نے جب رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا تو مہدی کی کی کرتے جاس قوت مہدی کی کی کرتے ہے۔ ان کے شکریں خوشیوں کے شادیانے عزور بہتے جاس قوت سمی نج رہے سقے اور کان بڑی اوا زسنائی مزدین سقی ۔ ہرطرف مشرت کی ایک لہردوڑ مہی تھی ۔ ان کے ہزاروں اُدمی کھیت رہے ستے ۔ اس کا انہیں کوئی عم مزتھا، خوشی سفی تومیں اپنی فتح کی لیکن درحقیقت یہ ان کی مجول تھی ۔ جیت یزئیر کے بجائے حسین ابن علی کی ہوئی تھی ۔ بقول مولانا الوالکلام اُزاد ۔

"فتخاس کی تھی اور فیروزمندی اور کامرانی کا ناج هرف اسی کے دخ خوردہ سرمریہ کھاجا چکا تھا۔ وہ ترطیا اور خاک دخون میں لاما، پر اپنے اس خون کے ایک ایک قطرے سے، جو عالم اصطراب ہیں اس کے زخوں سے ریک وسٹ پر بہا تھا، انقلاب و تغیرات کے دہ سیلا بلئے آتش بردا کر دیے ، جن کون مسلم بن عقبہ کی خون اُسٹا می دوک سکی ، نتجاج کی بے امان خونخوادی اور مذعبہ الملک کی مدہروسیاست ، وہ بڑھتے کی بے امان خونخوادی اور مذعبہ الملک کی مدہروسیاست ، وہ بڑھتے اور مجرط کتے ہی رہے فیلم وجبر کا یا نی تیل بن کران کے شعلوں کی پر درش کران کا ایک ایک چنگادی کو انتش کدہ سوزال بنا تارہا" (۹۲)

## بروستفامام مارون من مرالعا (امررون معراماً) من برق علاسهم (امررون من ۲۵ مرم مده م

أغازإمامت

۱۶۳ سال کی عمری عمم واند ده کے طوفان سے آپ نے دور امامت کا آغاذ کیا ایٹ ویڈ میٹ کی میرت آپ کا ابتدائیہ تقی اور جلے ہوئے جہوں کا خاکستر شخت امامت فرین جی میں ہے ہوئے جہوں کا خاکستر شخت امامت فرین جی میں ہے ہوئے ہوئے وہ اور آک فرمہ دادیاں سنجھالنے کا دعدہ کیا تھا۔ اس کو دہ بودا کرتی دہیں جی بی کی کا دعدہ کیا گیا ہے ور توں کی دھاکسس بندھائی اور سیار ہے تیجے کو مہما دا دیا کہتی دل شکسته اور شخصی ماندی سی رینب، مگر بڑھے تھی اور استقلال کا مظاہرہ کیا آپ سے جس کہنے مرا دیا کے ماہانہ ہیں جاسکتا ۔

کلید بین فاناتمی اور کاجب وه به سوچنا که کل اِسی دقت جیمه گاه میں کتنی چپل بیل سقی اکبرون اسم سفے اور عاش ، گھرسے باہر تک ہراکی کا مرجع ایمد آج ایک طرب پامال شده لاشیں پڑی سفیس ، دوسری طرب زینب اپنے وجود کی بساط پھیلا سب کو تاریخی کی چھاؤں میں لئے بیٹی تفیل اور اللہ کو یا دکر دہی سفیس ۔

تُرکی بوہ کھانا یا نی لے کرائی تُوزینٹ کا نہ روٹا فطرتِ انسانی کے خلاف تھاکر آپ نے حواس کھوکردوسروں کو برحواس ہونے نہیں دیا اوراسی عالم بیں رات گزاری صبح کو قافلہ روانٹی کے لئے ترتیب دیا گیا توکل چوراسی افراد ستے۔ الم زین العاّلین امام محد بأقر، محرب المحمين، عمرت المام حثين، زيدبن المحمين، عمرت المحمين عمرت المحمين عرب المحمين الم

ان ناموں بیں کئ نام شہر سے خالی نہیں ، پاتی نعدادیں دوچاد غلام اور بچے تھے جن کی تفاصیل کامیان ممکن ہی نہیں ، کیونکر کوف و شنام کے جلاد حب خالے کولے کے چلے تو اکثر مقامات پر ناقوں کو اس تیزی سے دوڑ انے رہے کہ بچے رسن بہتہ عور توں کے اس میں جُھوٹ کرگر گئے۔ بذیعی ب عور تیں چیخی دہیں گر ظالموں نے ایک ندمی ۔ ان بچوں کی تبور کر بلا سے کوفر اور کو نے سے شام کے راستوں پر جا بجا پائی جاتی ہیں حنہیں ارد کر دکے بات ندوں نے دفن کر دیا لیکن کوئی تبا مہیں سکنا کرس تبر میں کم کا بحد دفن ہے ؟

## كرملا كالبركوفي

ابل بیت کی دشتی کاج جراغ سقیف بی ساعدہ میں جلایا گیا سقا ۔۔ اس کی کو معاویہ نے بہت تیز کردی تھی اور بزید سے قرح اغ کی بتی کو اتنا ادیجا کر دیا کہ اس کی کو سعو کے لگی۔ بزید کا مقصداً دلیں قبل حیان شالیکن اس قبل کے عواقب میں بغاوت کے جوامکانات معتمر منظر وہ اس سے چھیے نہ سنتے لہذا وہ آل رسٹول کو اتنا ولیل کرنا چا ہتا متعاکد کسی کی نظر میں ان کی کوئی وقعت باتی ہی شرب اس لئے اس نے پورامند وہ سے بہلے ہی سے ابن ویا دکو بھیج دیا تھا کو تست لے بعدا میروں کی زائد سے زائد تہری کھائے اور اس راستے سے نزلایا جائے جس پر شیعان علی کی بستیاں پڑتی ہیں۔

یزید کے حاتی کہتے ہیں کہ بریدائی ہمیت کو دیکھ کر دوید اتھا اوراس نے چند دوز کے اندرسب کورا کر دیا۔ مگر چھ کے براکنواس فرسنتے کو دھونہیں سکتے جواس نے ابن اللہ کو میجا بھا بلکسب سے پہلے حاکم مدینہ ولید کو تکھا تھا کہ میعت یا قبل بھر میں حکم ابن زیاد کو دیاگیا۔۔ امری سیاست داں کا مکار بٹیا میت یا گرفتا دی بھی لکھ سکتا تھا گردوایا کہ دیاگیا۔۔ امری سیاست داں کا مکار بٹیا میت یا گرفتا دی بھی لکھ سکتا تھا گردوایا کہ والوں کے دہن میں شاید یہ بات نہیں آئی در شرید کہنا ہے ہی ہوجا تا کہ جرکھے کیا ابن معاویہ کا منشار یہ مرکز نہیں تھا۔

رونا آوای کا ہے کہ ظام ہر ہر وہ والے کیلئے طام کی پیمائی میں کی اس کو تکھار نے کی کوسٹ ش کی کھار نے کی کوسٹ ش کی جاتی ہے۔ اس کوسٹ ش میں تی کا دامن استر سے چھورے جاتا ہے اور اندھی طرف داری میں باطل میر تی کا از تکا ہے ہوجاتا ہے۔

ایسے دوگوں سے سبجا تو عمر سعد تھا۔ صاف لفظوں میں اما تم سین سے کہد دباتھا کہ وہ دبن کے لئے دنیا کو چھوڑ نہیں سکنا۔ اسی پروہ عمل بیرار اور حکم کے مطابق اسٹرس

كوكم الماسي كوفه لي آيار

مرم میل کا فاصله اگرچیر دواروی میں سطے کیا گیا تھا بھر بھی راست ہوگئ ، لہذا قاضلے کوشہر کے اہم بی شہرادیا گیا ۔ دوسر ہے دن صبح کو بازاد اُرامست تم کیا گیا اور مرفوہ ہت بہیوں کو بھرسے یا زار سے گزارا گیا ۔

یهی کوفرائی الموسین کا دارالخلافرد استا، زیب وام کلوم میان بنات در سول کی حرمت کے ساتھ دہی تھیں۔ آج اس عال میں گذر ناکسی بینیرانہ از مالئن سے کم نہتھا گر حسین کی بہن نے پر سے مبر دیتھ اسے عربت نفس کا مطاہرہ کیا۔ تماست کی دو رویہ کھڑے ہوئے ستے۔ عورتیں بالا خانوں سے اسیروں کا تماشاد یکھ دہی تیس ۔ بالا ہزارسیا ہی یا زاد میں پھیلے ہوئے کسی ممکن بغاوت کے گران سنے۔ شہرادی زیرج کا سرحے کا ہوا تھا۔ لوگوں کوجب معلوم ہوا کہ یہ دسول الندے اہل جبیت ہیں تو وہ بے

خوش کے باجے بچ رہے تھے آنا شور وغل مضاکد ایک دوسرے کی آوازش مرسکتا مگرالتڈری زینب کارعب وجلال کر آپ سے اسم کا اشارہ کیا تو ایک دم سنٹا چھا کیا اور زینیس کی آواز کو نیخے لگی۔

د کونے والو: تم ہماری حالت پر دوسے ہو۔۔۔ تمہاری شال اس ہری گھاس کی سے جوکوڑے برلہ ہم اس ہری گھاس کی سے جوکوڑے برلہ ہماری ہو،اس چا ندی کی سے جوکوڑے برلہ چڑھائی گئی ہو۔۔ گئی ہو۔۔ گئی ہو۔۔ گئی ہو۔۔ گئی ہو سے چذروزہ مہلت پرمغرور نہ ہوکئے کا اندلیشہ اِ " گئی جانے کا خوفت ہے اور نہ جہنم کی عدول جسی کا اندلیشہ اِ "

نشی انقلب افسرانِ فرج سلی مصن رہے ستے اور سنگدل سیا ہی ہی۔ زینیے علی کے ہیے میں بولتی رہیں اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا کسی عورت کی زبان سے جس کی نظیر نہیں ملتی ۔ امام ذین العابرین نے روک کرخاموش کردیا۔

" آپ عالمه غیر علمه بین : (ده عالم، وه کسی کا شاگردیهٔ را بو) اس کے بعد فاطر بنتے سین اور حفرت ام کلتو هم نے خطابیت کے جوم کھلتے يرامام زبن العابدين نيحتي امامت اداكيا-

رسیوں سے بندھے ہوئے قیدی اعبان سلطنت سے ساسنے البشادہ کئے گئے۔ ابن زیادعلی کی کری پر فروکش متحا۔ امائم کا سرا کیے طشت میں نیچے رکھا ہوا تھا اور وہ ایک چیڑی سے آپ کے دانتوں کو چھیڑ رہا تھا۔ زیڈ بن ارفم صحابی رسول کو اب مہم ایک چیڑی دیا۔

ور يركون ہے \_\_\_ ؟"

یں ہے۔ ہے۔ وگوں نے تبایا تواس نے امام زین العابدین سے بھی تلح کلامی کی اور دندان نشکن جواب پاکرفتل کا حکم دیے دیا۔ امام شنے فرمایا۔

المرت سے کیا ڈوا تا ہے قتل ہونا ہاری عادت ادر شہادت ہما واشرف ہے! جناب زیزج ہے جین ہوگئ سقیں مگرا مام وقت کے چہرے سے ایک اطینان میک دہا تھا۔ ایپ کی بے خوتی نے ابنِ زیاد کے وصلوں کولیت کردیا۔ اس نے سویح سمجر کرمکم قتل دالیں لے لیا اور امیروں کو تید خانے بیجے دیا بھر سراما مم کونیز ہے ب باذکر کے بازادوں میں نتہ میرکولیا گیا۔

مريراين ناطر كاسب توجيم كي ملي تقى \_\_\_\_\_

اعلان کا مقصدیه تفاکه مراکی کونتل حین کی اطلاع ہوجائے۔ یہ مقصد تو پوا ہوگیا ادر بے صغیر کونہ والوں پر رسول ا در آل رسول کی بے حریمی کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا، بھر بھی دین کے استہزار ا ورار کان دین کی تضیف پرلیف دلوں میں ایک دبی ہوئی چنگادی سلک اُسھی ۔ جیانِ المِن بیت سب کے سب قدیمے جن میں مختاری ابی عبیدہ تفقیٰ بھی ستے ۔ ابن زیاد نے اسپروں کی موجھ میں مختار کو قید خانے سے طلب کیا اور شین اوران کے خاندان کی بربادی کا حال دکھایا۔ ظاہر ہے کرمختار کا کیا حال ہوا ہوگا گر ابن زیاد کو مختار سے وہ جوابات ملے جن کی وہ توقع بھی نہ کرسکتا۔ نتیجہ میں کری کی نہیں آئی بلکہ ہوشِ اُستام کچھ یا علی کے کسی سرفروٹ سے چید تبایمان میں کوئی کی نہیں آئی بلکہ ہوشِ اُستام کچھ نیادہ بوگیا۔

اس دن ابن زياد سابل كوفه كوسيدين جيم كيا اوراعلان كيا :-

و خدا کاشکر ہے کہ امیر المومنین پر بدا در ان کے کردہ کو فتے حاصل ہوئی اور گذاب مثل ہوا !'

عبدالندابن عفیف نابنیا محابی برداشت مذکرسک ، اُسمرکھ طرے ہوگئے ادر کیف لگے۔

" كذّاب تُداور براب ، ليرمرجانه في و ادراس كاب كذّاب، جن م تحدك عاكم نبايا "

این زیاد نے تھے ہی انہیں مثل کرا دیا ادر جم کودار پرنشکوا دیا جائے کم کے بعد یہ دوسری لاش متی جولسٹ کوائی گئے ۔

کونے کیں سرامائم سے سودہ کہف کی طاوت فرمائی ۔۔۔ سرامائم سے ایک قطرہ خون سے ابن زیادی دان میں نا سور ہوگیا جو پیمراحیانہ ہوسکا اور اس طرح کے کئی ا درمنجہ زے رونما ہوئے ، پیمر کا محسب رم مالٹے ہے کا بیرانِ بلا نشام کی طرف روان کر دیے گئے۔

## كونے سے شام پیک

کوفہ سے شام جانے کے تین راستے تتنے ۔ پہلا داستہ حرف ساڑھے یا پنے سومیل کا تھا لیکن دہ غیراً بادا درصحرائی متعاداس داستے سے امیر جاتے تو نہ فنے کربلا کوشہرت ہوتی اور مزخا نوادہ رسالہ تک کی ذاست اس لئے اس کو نظرانداز کردیا گیا۔

دوملواستراگرچه سانت سومیل کا تقالیکن اس پر چوبستیبال پطرتی تحقیق ان بیس مجبّان علی که تعداد زیاده پائی جاتی خطره تنها محافظین قاظه پرحمله بوند کا لهذااس کو بھی نزک کرد مالک ب

تیسراداسته طویل ترین تھا بادہ تیرہ سومیل لمیا، جومقد تیشہیر کو بھی پدرا کرتا اور اس گی آبا دیاں بھی علی دیشن تھیں ، اس لئے اس کو ترجیح دی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ پینوٹر م بھی دمنتی سے آیا ہو کہ اس برامیر شام کی سطوت وجبر دست کے ڈیکے بجائے جائی اور اعلان کی جائے کہ جو حکومت سے بغادت کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے ، خواہ وہ بیغیر مویا بیغ مرزادہ !

مرباً نظام المبلغ می طرح بیزوں پر آگے آگے ہوگا فیج وظفر کے نشان سے
ان کے بیجیے بی دادیاں رئیسٹ ناستہ استران ہے کہا وہ برسواد ، جن کے ہرا ول بیاراہ م طوق درنجی آئن بیں جکواسے ہوئے ، دونوں طرحت نگرانی سے لئے سوار ، سب کے بیچیے عرصعد ، شمر ، شیت بن رابی ، عمروبن مجاج اوربعن دوسر نے ایک ہزاد نوج جلویں لئے ہوئے ، گونے سے روانہ ہوئے ۔

طویل داستے کی مسافت کا توظی بہنتوں نے یہ کیا متفاکہ دو ممزلہ او رسم مراکتے ہوئے والے جائیں دو میں اور تیزد فیآری کے سبب قیدلوں کو تکلیف بھی ہو بچ اسے ان بے رحموں کو خاص عدادت می ۔ اونٹوں کو تیزدد وظراتے کیونکہ اس طرح بچوں کے ناقوں سے کرجانے کا امکان تھا ۔۔۔ جب کرئی بچہ کرجانا تو ملاعین کی اکٹرت خصفے لگاتی اور عور توں کے جینے کے باوجود اونٹوں کو دوڑاتی رہی تھی۔

شام مے داستے بیں میں ایسے تمام بچوں کو اہل تربایت نے دفن کیا جن کی ہے: ام

نبرس اب بم جابجايا في جاتي بير.

کونے سے جالیں میل پر نا درسید کے تیام میں سٹنے میں ایک ہا تھ با مدہوا جس نے دیوار برخون نا زہ سے دوشنو لکھے۔ ان سٹووں کا مفہم تھا۔

مع وه وه منت ، جرب خصين كونسل كباء فيامت مي شفاعت كي الميد مدر كه ، وه يقينًا عذاب جبنم سع بمع نهيل سكتي "

بعض ملعولوں نے ہم تھ کو کیر نے گا کو کیر اسٹ کی کوششش کی ، گردہ غاسب ہوگیا اور اسٹین دہشت میں مُبتلا گر گیا۔

دوسری منزل - ۱۵ میل برحصاصی برنی و دان سے چل کر ۱۱۳ میل برقافله کمت بہنچا قربازار خیرتقدم کے لئے اکاستر تھاا ورشہور کیا گیا تھا کہ ایک خارجی ہے خودج کیا تھا جو تعلّ کر دیا گیا لیکن ایک نصرانی کونے سے آیا تھا اس نے تبادیا کر شرشین ابن تھلی کا ہے - اس خبرسے مرطرت شودش میصیل کی ۔ فافلہ کچھے فاصلہ سے دار لوادہ میں سطہ ابا گیا اور صبے ہوئے ہی کوچ کر دیا گیا ۔

دادی تخلیمی لوگوں نے ان پرنفری گی اور وہ شہر لینا " پہنچے۔ وہاں کے بشتری نے برزیر وشمر کر پعنت بھی بشمرنے ان برحما کیا اور غاز نگری کرے اسکے بڑھاگی۔ اسکی منٹ واکھیل تھی مگروہاں بغاوت کے آٹا رہیا ہوگئے اس لئے امیروں کا قافلہ بغیر ارام کتے اسکے بڑھاگیا۔

مصل کی مورت مال بہت زیادہ خواب تھی۔ اوس دخورج سے ہزاردرا فی سروں کو چین لینے اور اہلِ بیت کو اُزاد کرالینے پر تیار سے لیکن عرسورے کچے وُور پہلے ہی تیام کرلیا اور صبح ہوت ہی جبل سنجار کی طرف میل پڑا۔

اگلى منزل كھيدىن تقى بىد واحد مقام مقاجهاں ملاعین حب منشار عترت مغیر رئید اور تقریباً بالله مقارح اور تقریباً الفت می نظار کی نظار کی اور تقریباً الفت مشرح ل کو خاک بوگیا م بھر بر نفید بول کا فافله عین الورد بوا مجوات مینجا به میرد نفید بول کا فافله عین الورد بوا مجوات مینجا به میرد کی نیز برائی کی گئی و صطر شهر می امام کا سرنفب

کیاگیا اور حفل سرود و جام گرم موئی ، تاہم سرے بارے تبایا گیا کہ ایک خارجی کا ہے۔
اس کے بعد حران میں منزل کی تخی عراق کا یہ قدیم تزین شہر ہے ، سرحتی ایک کلیسا کے
نیچے سے گزرا تو اس کے بوں سے نا دت کا م پاک ہود ہی تھی بھیسا کا یا دری کی خزاعی
بڑے نے تریز میں سرکد دیکھا رہا بھراس نے بوجھا کمکس کا سر ہے ج کسی نے اس کو بنایا اور سر
کے بعر سے صوافت اسلام اس کے دل پر مرتسم ہوگئ ۔ اس نے فی الفور کلم طبیبر زبان
پر جاری کیا اور مخدرات عصمت کوجا دریں ہیں۔ شامیوں نے مزاحت کی توالی
کملیسانے متھا باکیا بھی شہید ہوگیا اور فالم اس وقت آ سے بڑھ گیا۔

مزل کیسے بیر انیوں کو ایک دیرے قرب بھہرایا گیا جس کی دیوار عربی میں مربی خرایا گیا جس کی دیوار عربی میں مربی درکا ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ اُس کے بارے میں معلوم ہوا کہ خراب شیکٹ کیا دلا میں محاسقا بشعر کا مفہوم تھا ۔

" جس اُمت نے لین کومتل کیا، وہ قیامت میں ان مح جد کی شفاعت سے محروم رہے گی اُ

سر میں سات ہے کی کوئی صراحت دہتی گیونکھیں تو اس کے بعد بنتیزاد دارمیں قبل سے گئے ادرائے میں سلسل ان کے کلے برچراں بھیری جادہی ہیں کیا آج سے قاتل

اس تعرف میں نہیں اسے بردراتے ہیں ادر یقنیا دہ لوگ شفاعت سے مالیس ہی

نب ہی توسرے سے شفاعت کے منکر ہو گئے ہیں۔

تشرن اس کے بعدی منزل تھی ، اہل شہرنے قاطل کو اندر وافل ہی نہیں جے نے دیا۔ قاتوں رِلعنت کی ادر بھر مار مار کرمی کا دیا ۔

معرة النعان مين الفلاندات كذارى ميمرشيرنه آيا. وبارسي قنسرن يكى كا صورت بيش كا در فا فلدكفر اب مينيا ب

يدايب بيراسا قلعه تفاء قلع والون فانهي يانى تك تبي ديا اور فافلاك

سيبوري طرب چل بيرار

اسمقام پرشای شکرکا اہلِ شہرسے سخنت مقابلہ ہوا پنٹر کے چھ سوادی آر

سے اور شہروالے عرف پاننے شہید ہوئے بھرت ام کلوم نے شہر کو وعادی ۔ وفضرا و زوا۔ بہاں کے جنوں کو مثیریں نیادے !

شهزادی کی دعا کا الرب کر آج کک ارض سیبود سے زائد شاداب علاقه دور

دور كايانهن جاتاء

حاة کے بات دوں نے بی شامیوں کو شہر نے نددیا حاکم محص نے شکر کا استقبار کی مرکبے ہے۔ اور بیقر میں سے کہ 14 آدمی مرکبے سے کہ 17 آدمی مرکبے سے دولا کی تاریخ کے دولا کہ استری حیات کی جانوں کے کہ دیا۔ دہ لوگ توامام کا مرسی حیات لینے مگر عمر سعد نے جالا کی سے کوچ کردیا۔

بعلبکے آراستہ شہرس ادلاد رسول کا مفتحکہ اُڑایا گیا اور مضرت ام کلنوم کے اس شہرے لئے بدوعا فرائی ۔

وہاں سے عشقلان کی طرف بڑھتے ہوتے عیسا یوں کی ایک عبادت گاہ پڑی جہاں سرخلام سے ایک مجردہ ظاہر ہوا۔ وہاں کے داہب نے دس ہزار دینار دے کر ایک داشت کے لئے مرکوائی تحول میں لے لیا۔ سرچیے ہی صومعہ کے اندر بہنیا ہرطرف سے نور ہی نور ساطع ہونے لگا۔ داہب کی گردیدگ کا اثر ہویا دعا کی قبولیت کہ سرسے واز آئی۔

"كيا جابتا ہے تر \_\_\_ ؟"

" اینا پورا تفارت کرادی \_\_\_\_ ، رامب ملتجیانه لیچیس بولا ادرا مام کے بونٹوں کو حرکت بونی .

د حمین تبید کربلا ۔۔۔ علی کا بٹیا ۔۔۔ فاظر کا پارہ چگر ۔۔۔ رسول کا نواس اُ راہب ڈھاڑس مار مار کر دوسے لیکا اور پولا

" مجھے اپنے خواب کی تعبیرل کئ ۔ آب سے شفاعت کا امید دار ہوں یا

اس کے ساتھ ہی اس نے اور تمام ابل کلیسا نے اسلام قبول کرلیا۔ قافلہ اکل منزل بریم الوعرسور نے راہب ک دی ہوئی تقیلی کھولی اس کی ما

اشرفيال شيكرايال بين بدل جي سين

عسقلان کا حاکم خبگ کربلای سرگی تھا۔ اس نے تشکر والوں کی ٹری خدمت کی گراس مقام پر زریرنامی مردحق میں گرجی معلوم ہوا کو عشریت بیغی ٹراس حال میں گرفدار ہے تو وہ امام ذین العابلین کے قریب آیا، دیز بک رو قار با بھر آی کے حسب ارست و سواروں کو کچھ دقوم دے کرخوانین مطہر کے قریب سے ہمایا کچھ جا دریں منگوا کران بیقیم کی اور شرکو بہت سخت و مسست کہا ، امپر آسے زد وکوب کیا گیا ادر وہ قا فلے گوائی کے بین اور شرکو بہت سخت ومسست کہا ، امپر آسے زد وکوب کیا گیا ادر وہ قا فلے گوائی کے بین در وکوب کیا گیا ادر وہ قا فلے گوائی کی ایک ہے ہوئن رہا۔

اب دمنت کوئی سواسومیل کے فلصلے پرتھا۔ اس لئے فاند بڑے اہتمام سے چیتا ہوا شہر کے با ہر منیج کرمقیم ہوگیا۔

کربلاسے کوفہ ، کونے سے دشق کا طویل فاصلہ ، اامح مسالہ ہے سے ارصفر النظم کے اسماس کا غلبہ نظافے ہے۔ چھتیں روز کا وقفہ ، ذہنوں پر مجرے گھر کی تباہی اور مسیری کے اسماس کا غلبہ نظافے کیسے برواشت کیا ان پلانھیں وں نے ، اس پر ستزاد متی گئی کوچوں اور میرے دربار کی رسوائی ۔ زین العابدین توخیر امام سے اور زینہ عظلی شرکیے کار امامت ، گراستے کی رسوائی ۔ زین العابدین توخیر امام سے اور زینہ عظلی شرکیے کار امامت ، گراستے بی جو شاہد کی میں جو شاہد کی بیاری اور جو شاہد کی بیاری الماحلی کی بیاری الموری کی کار طول کی تھی۔

مشرکوجب سے معلی ہوگیا تھاکہ علین سکینہ کو بہت چاہتے ہے،اس وقت سے وہ چارسال کی اس بی کا آنا دستن ہوگیا تھاکہ موقع ملتے ہی اس کو مزادینے کو آجا ایکینہ ہر طمل پنے پرچاکو آواز دیتی ، ہر در سے پر باپ کو پیکارتی اور جب کوئی فرایدشن کرنے آیا تو بھو بھی کے بیسے میں سرچھیالیتی ۔ اس کے لیدسکیٹ پر پڑنے والا ہر در ق بنت علی کی بیشت پر بڑتی قرید میں بندھی مذہو تیں تو بڑھ کر مرد در سے کی جوسط لینے بیشت پر بڑتی کو میں بندھی مذہو تیں تو بڑھ کا مرد در سے کی جوسط لینے اور کے لیتیں مکر کرتیں کی او وجنین میں بندھی میں تو مذکر سکتی تھیں بھر بھی جی کرکتیں ،

طلم بہرادی کو مذمار ، مار نامے تو مجھے مار لے ۔۔۔۔ ،، خود امام زین العائدین بھی اس متنی ستم سے محفوظ مذسخے ، ملاعین کوجب کوئی ہا جناب دنیت سے منوا ناہوتی تو پہلے امام سے پاس کے اور دوجیار ڈرسے لگا کر کہتے " تمبارے باب کا سراک جگادک گیاہے، چِتاکیوں نہیں ہے !

اماً م سرکے تباہے پرسکینہ کوڈھو نڈھوا تنے ادرجب دہ مل جاتی تب ان کی جان

اس تندد سے چوٹی ۔۔ اتنے معبائب پرسمی یسخت جان زندہ سفے شا پر طین کے کام کو پوداکرنے کی خاطریا اس مہم کو سرکرنے کے لئے جوبغیرسی تحرکی سے ماکن تنی

ہوتی، مقصدِ شہادت آتا ہی واضح ہوجاتا بالفاظ دیگر سرعین جہاں جہاں جاتا ، کربلا میں بنی اسد کے استوں وفن کئے ہوئے حبم سے اس کا رشتہ قائم ہوجاتا ۔ یہ رشتہ غیر مرانی

ه المار بر ایک طوفان کی مکیر بوتاجس سے مُرخ شعلوں کی طرح وہ الفاظ روستن ہوگئے۔ مان من من نزال مصرفہ میں اس کے المدین موستی آلاقات میں اور کر ہوا میں

جوامًام نے اپنے خطبات میں کربلا سے بے دھرم اور تنقی القلب بزیریوں کے سامنے پیش کئے سخے اس طرح وہ الفاظ کربلاسے کوفہ کوفہ سے ان مقامات کک جہال جہا

بین کے سے ہوں کو رہاں کا کہ اور سب جگہوں سے گزر کر دمشق کی تھیدوں پر دسکتے بیٹے گئے۔ تا فلہ تیام پذیر ہوا متنا، پہنچے اور سب جگہوں سے گزر کر دمشق کی تھیدوں پر دسکتے بیٹے گئے۔ دمشن کا باقرار

دستن معادیم الافرر استا علی ادر ادلاد علی برلعنت کرنے کاولی جہا سے چل کرستر ہمرار مغبروں کک کھنے برسے سے چل کرستر ہمرار مغبروں کک کھنے برسے سے یہ درگ جن سے برات کا اعلان صبح و مثنا م کیا جاتا ہے ادر اکم ترب الی تھی جو مرت آننا ہی جانی سوجے مزور ہوں سے کہ کھنے برسے نیا ہی جانی تھی کو حرت آننا ہی جانی تھی کو حرب میں اسلام کا پیغیر کرزا تھا جس کے براہ واست وارث بنی امیم ہیں اور جس کا مذہب و ہی ہے جو فرما زوایان شام کے زیر عمل رہا ہے ۔ ایک تعداد بین احد میں جو حقیقت آست ماتھی ، مگران سب کے لب سوئے کی مہروں سے می دیئے سے سے دیا کہ ترب کی میں کا گری ہم اور بات کی متا توزبان کھی کرشیر کی جیادں میں میں میں خوا کو تیا در متنا۔

اُن ہی حالات میں علمارسے قبلِ حثین کا فتویٰ لیا کیا شفا اورائیں ہی یا توں کڑہر دے کرشام مے یاد ارسجائے جار ہے سقے اور در وولوارکی آئیٹ بریندی ہورہی تھی الکھنٹن کے اس ماحول میں باغیوں کے سرا دران کے رسن استہ خاندان کو کرزارا جائے اور بزید کی فتح پراظہار مِسرّت کیا جائے۔

اُم کلنوگم نے شمر سے تو کہ شن کی تھی کہ ہم کواس واستے سے لے چل جدھ تماث کی کم سے کم ہوں بشر لایا اس طرت جہال کھو کے سے کھوا چیل رہا تھا۔

ایک ابخان بودھ نے سربازار امام زین العابدین سے کہاکہ تم لوگوں کو ضرائے بقادت کی مزادی راس پرامام نے آیات قرآئ کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا اورلُوط مجوٹ مجومٹ کردونے دیکا امام نے اس کوسٹ کی دی کہا دانسٹگی میں اس نے جو کچھے کیا یاج کہا ، اس سے تاتب ہوجائے ، پرور دیکا راس کی توبہ تبول کرنے گا۔

جلوس کی ترتیب میں ایک مخص سورہ کہف کی الما دیت کرد استا جب دہ اس سے ا

« اصحاب و دوتیم بهاری نشانیون می سیستے .....»

توامام كم سرم اوازائ

الميرانل اصحاب كهف كواتع سازياده ب

ا در پرحقیقت بیرکرا معایب کهت پرتوکفّار نے ظلم کیا تھا لیکن امام کو تواُمت سے مہان بلاکرمثر دکیا تھا۔

نحی واقعات امام زبن العابدین ، جناب زینیه اور جناب ام کلتوم کومیتی اسے ایپ نے اپنی اصلیت بتا کرمے خروگوں کی انتھیں کھولیں ۔ اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دریار تک پہنچے توان برقیاست ہی ڈٹ پڑی ۔

*בניוניינג* 

بات مرت بدحا کی کی نرستی اس کی تومیدرات عصرت ادر خودامام سبی کسی حدیث عادی ہو چکے سخے ، مسئلہ تھا عور توں کے لئے غیر مردوں کے سامنے جانے کا ادرا مام کے لئے نائب رسول کے دفار کا عور تیں بازاروں میں ہوکرا کی تنیس کو فے کے بازارا در دربار کوفہ میں جاب زینیش اوراً ممکن منے خطبات و بیٹے تن تو نگا ہو

كو بجاكر الكن يزيد كا دربار ايك طرح يربين الاقوامي منفاراس للغ جب كسي في امام زین العالمين سےسوال كيا۔

سب سے بڑی معیدے آپ پر کہاں پڑی --- ؟"

تواک نے قرمایا۔

ینا نے بھرجی اسروں کو لے کر در بارس جانے محصلے جھ دروازوں سے گڑم چکا اور جناب زینص کی نظر دورسے مامحروں کے بے بنا ہ سچوم پر بڑی زائی کھنے لکیں۔ كس كى مجال بيج محق ليرها سك \_\_\_\_ ؟"

متمركاتا زبايذامام كاخون چاشخ كامادى موجيكا تصارده امام كحقرب آكيا-

د کہدا آئی پھو بھی سے کہ دربار کی طرف قدم بڑھا بیں ۔۔۔ "

امام عليان الم تعيي كوباياكي سركى طرف ديكهن كالشارة كرديار جناب زینب نے مراشفا کر دیکھا توامام کی انکھوں سے اسو جاری تھے منشار

ير متماكد بهن جلى جاد ايتهى مير محصر شهادت بين المهاج ادراس ست كيل شهاد

زبنت امام زین العالبدین کے سمجے سمجے سرحیکا کے بڑھنے لکیں۔ یزیدا پنے پورے جاہشم کے سابقہ تخت طلائی پرتنمکن تھا۔ اس کے دوش پرنمبر اسلام کی وہ چا در بڑی ہوئی جونے کرکے دن آنخفرت نے اوسفیان کو اُڑھائی تھی۔ بدالشہدار کا مراکب سونے کے طشت میں برید کے سامنے رکھا مواسما. باتی مراس کے بعد قریبے سے سبعے ہوئے تھے بمروں کے اس طرح سجانے کی نظیر مافنی کی رہے يس سى مشكل سے ملے گا. إن أسكے حل كرفتكر وان نے اس كى تقليد كى اور سرول كا ايك چبورہ بنوایا - اس طرح برید اور بزید لوں کا مواز نہ اگر موسکتا ہے تو جبگیز اور اس کے ورنده صفت سامقیوں سے \_ مگر جنگیزی تودینع تطع میں بھی درندے علوم ہو ستنے بنی اکسی نے توردم وایران کی تہذیب اپنا ل ستی - دیکھنے بس متحسب لان اور اندار

سے خونخار بھیڑئے جن کی شال چنگیز خان سے بھی نہ دی جاسکتی۔ ساست موکرسی سندیں درباد کی زینت سننے۔ غلام کیکیٹے لباس زیب تن کتے چاروں طرف کھڑے سننے۔ یڈیدا کیہ چوسب زربی سے سرامانم کے بوں کوچیور ہاتھا اور کہدرہا تھا۔

با قیانت العمالحات بیں ایک صحابی رشول الوبرزه اسلمی درباد میں موجود سختے۔ اُٹ سے برداشت نہ ہوسکا۔

" منید! برمردار بہزنت کے بونط بی جھٹورا میں چھٹو ماکرتے سے مدا ہوں ۔ خدا ہونت کرتے سے مدا ہوں ۔ خدا ہونت کرتے سے

الوبرزه دھے دے کرنطوا دیئے گئے ۔ دوسری اُ دانسمرہ بن جنادہ کی بلند ہوئی اِن کا بھی وہی حشر ہوا گرسمرہ نے جاتے جاتے لوگوں سے کہد دیا۔

"یر محدمطنطفے کے نواسے کا سرم سے ۔۔ دہ محد من کاتم کلم پڑھتے ہو ہا" اہل درباری انکیس کھل گئیں ادر سفر روم نے یہ بیڈ سے موال کردیا۔ "کیا حیثن تمہارے رسول کے نواسے سے ج"

برتيرا كارمزكرسكا إدرسفير سياح دكه سع بولا

"لعنت ہے بھے پہادر تیرے دین پر \_\_\_مجہ سے جناب داؤ دکاکی بیشوں کا داسطہ ہے مگر نصاری میری آئی عرب کرتے ہیں ۔ تونے اپنے پیٹے پڑکا نواسر مارڈ دالااک اس کی خومشیال منار الم ہے ؟

یزیداس گشاخی پر آگ بگرلا ہوگیا۔ اس نے سُفیر کے قبل کاحکم دے دیا سِفِیْرِ نے شرعین کواٹھا کرسینے سے سکایا سے راس کو بوسر دے کرکھنے لگا۔

" كُواه دَبِمَاكُرِينَ سلمان بِوَا بَول . الشهدان لا المد الااللسك و الشهدان هُخُد الروسول الله إ"

جلادوں نے باہر ہے جاکراس کا سرولم کردیا۔ ابسا ہی داقعہ میودی عالم راس لجالو کا بھی ہوا۔ اس کا سرحھی اُ تاریا گیا۔

ان دا فعات سے بزید کی طبیعت کچھ مکدر ہوگئ تھی کر دداد میوں کاخون اس کے دیے کچھ زیادہ اہمیت مار کھتا۔ دوجام جڑھا کر سراب کی بلنی سے اس سے اس لی کھی دور کر بیاا درا ہل جیست کی رسیاں کھلوا کران کو قریب اے کا اشارہ کر دیا۔ سب سے بہلے جناب سکیٹنہ آئے بڑھیں اور بزید اکپ سے بھولین سے شاخر ہو کرخوش مزاجی سے بابق کرنے دیکا سنمر کی سخیدوں اور گھڑکیوں کی خوگر بھی بزید کو مہر بان باکر بڑھے میں جوابات دیتی رہی مجھر بزید نے جناب زینب کی طرف توجہ کی ہو عور توں کے جھڑم ہے میں کھڑی ہوئی تھیں کسی نے بہا یک علی میں میں بیاب دین ہے میں میں بیاب میں بیاب کی طرف توجہ کی ہوعور توں کے جھڑم ہے میں کو اور بار میں بات کے میں میں بیاب کی طرف توجہ کی ہوعور توں کے جھڑم ہے میں کرنے ان جومنھ میں سونب کے کھڑی ہیں کو ایس بیاب میں اور جناب نوٹ ہوئی ہیں۔ جناب زینہ جومنھ میں سونب کے سونب کے میں کرنے ان جومنھ میں سونب کے سونب کے میں کرنے ان کو دی اور بیاب کے درباد میں کی سین میں کی سین میں کو گئی ہوگئی ہوگئی ہوئی ہوئی۔

یزیدا مام سعین کومطعون کرد استفا آپ اس کو برجسته جواب دینے لکیں، پھر آپ نے اس سے مخاطب ہوکرکہا .

" بہت را ہوگا ان کا انجام ، جنھوں نے آیا سے اللی کوچشلایا۔ بزیر ا جا نا ہے تو کی کی کی است اللی کا بات ہے تو ک

فعاصت کا ایک دریا بہنے لگا اور محسوں ہونے لگا کم علی مسجد کوفر میں وُنیا کی بے ثباتی پرتھ رکرد میں وُنیا کی بے ثباتی پرتھ رکرد بھر ہیں اور لوکوں کو بدکردادی اور بداعالی سے ڈوا دہار بی بیت درباد میں سنٹ انتھا ، مرانس لینے کی اُواز ہی مدھم پڑگی ہتی ، مرب بنت فاطری کی اُواز دور دُور تک شنائی دے دی تھی ۔

معیر مرون انقلاب روز گاہیے کم علی کی بیٹی تجھ سے ہم کلام ہے ۔۔ بینیدا ہم رسول کی اولا دہیں تو نے ہم کو مالی غنیمت سمجھ رکھا ہے مگراس کا خیبارہ تجھ کو بھکتنا بڑے گا ۔۔۔ تبری رائے ماقص ، تبری زندگی سے دن قلیل اور تبری جماعت براگندہ ہونے والی ہے ۔۔۔ » "تمام جداس کے لئے سزا دار ہے جس نے ہمارے اوّل کوسعادت دی اور آخر کو رحمت کی شہادت عطاکی "

تقریر جم بونے کے بعد دیر تک فاموش جھائی دہی بھرمی ایک وازنے اسس سکوت کو توال

د میس کا دل چلا ہو، اس سے انسی باتیں مجھ لندر تنہیں ۔۔۔ ،،

ر الدر کہا ہی کیا ؟ قبل علی سے جو نما گئی ہے اور مختلف مقامات پر جو مظام رہے ہوئے سے دو بار میں در بار میں در سے دو مال مے در بار میں در سول کے در مطابوں کا احتجاج ، نفرا ٹی سفیرا در میہ ددی عالم کے استجام اس کے بیش نظر سے ایسے میں اگر دہ علی کی بیٹی کو قبل کرا دیتا توسب سے پہلے اس کو ففتہ کی نسل کے جنسیوں کی بیٹی کو قبل کرا دیتا توسب سے پہلے اس کو ففتہ کی نسل کے جنسیوں کی بیٹا دیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علم ہوئے ظلم پر بعض دو مرے لوگوں کے اسٹھ کھڑے ہوئے کا بھی اندلیث متحالم بنا اس مو نع پر اس نے معاویہ کی حکمت عملی سے کام لیا اور جناب دینے کی شعلہ بیانی کو ٹر دباری سے بروا شنت کر لے گیا اور جناب زین العابی میں سے مخاطب ہو گیا۔

امام اس کے لئے پہلے سے تیار سفے۔ وہ امام سلین کی تو ہین کرناچا ہما سفا مگر ہرسوال پر اس کو مُنہ کی کھانا پڑی ۔۔۔ کہاجا تا ہے کریڈید سے امام سے قبل کا حکم دے دیا تھا گرایک غیبی استانے خود جلا د کا قبل کردیا۔ پرٹیر ڈرگیا کہیں یہ استدخود اس کی گرون مذوبوج نے۔ اس لئے اس نے قبل سے خیال کوملتوی کردیا۔

ایک واقعہ یہ سی بمان کیاجاتا ہے کرایک شامی نے جناب فاطمہ نیت الحمطین کو کنیزی کے لئے مانگا اوریز یر (نعنت الله علیہ) نے افتدار کے زعم میں فاطمہ نہم اللہ کی پوتی اس کو کنش دی۔ اس نے فاطمہ کو کپڑنے کے لئے باخے بڑھایا و جنا بام کلٹو کے بدد و عالی در اس کا ہم تعضیک ہوگیا ۔۔۔ مسلمان اگراپنے بیغیم کی معیز نمائی کے وائل ہی توان کی نواس کا اعجاز مانیا پر اے گا۔

الكك دن يجبر في مسجد من ايك اجتماع كراياجس مين امام كو يعي طلب كيا.

خطیب میدم نرر کیا۔ اس نے پہلے حصرت علی اورا مائم عین کی شان میں گشاخاند الفاظ استعمال کے ، پھر معاویہ ویرید کی تعرفیوں کے بیں باندھ دیئے جس سے سننے والوں میں دہی غلط فہمی پر ابوئی جس کی تشہیر ربسوں سے کی جا دہی تھی ۔ امام کو اس لئے بوایا کیا سخاکہ اُن کی خاموشی حقائق کی تعدیق قرار دی جائے۔ امام منے جس کو محسوس کیا اور رہند مدسے کہا۔

وربس مى كيدكتها جانتا بول \_\_\_\_ "

من انكادكرديالكن دومرك مكول كے جولوگ عض اورلعض عما مدين

ے کیا ۔

م ایک محیور اور قیدی کرمی کیا سکتا ہے ۔۔!"

یجید بنی اسم کی فصاحت سے داقف تھا۔ جانتا تھا کہا مام کیا کہیں گےلیکن اجازت نہ دیسنے سمی بن بڑا۔ بادلِ خوامت اس نے اجازت دے دی اور دہی ہواجس کا یجید کو خدستہ تھا۔ امام نے مبنر رینجے ہی دہ تقریب شروع کی کسامین دم بخود دہ گئے۔

خلاق مطلن کی حداور ادی برش کی ثنار کے بعد آب نے فرطایا۔

" أيها الناس! بم إلى بب رسالت كوخدات جيخ فوصيات أورس

نضيلتي عطافراني بي جومي دوتمرك كونفيب منهي -- "

" بیں مکہ دمنیٰ کا فرزند ہوں ، زمزم وصفا کا بٹیا ہوں ، اس کا جانشین ہوں جس نے جراسود کواپنی رواپیں اُٹھایا ۔۔ ملی ابن ابی طالب میرے واد لہتھ'

يندة الشار العالمين ميري دادي ـــــــ،

اماً م اپنا تعارف کرا ہی رہے ستے کر مجع میں ایک ہمیل پڑگئ میز بدر لعن لیٹ علیہ) نے مؤذن کو ا ذان دینے کا اشارہ کر دیا اور اماً م احتراماً خانون ہو سکتے ہے۔

 " ير هُ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ كَانَام النا احترام سے ياكيا ہے، تبري جَد سے يا بيرے ؟
اگر زُ كَهَا ہے كَة تبري جَد سے قرح جو اللہ عَمَام أَنْ كَا عَرْت كوكوں قتل كيا ۔ اور اگر
كتا ہے كرمير ہے جد سے قرمير تون ان كاعترت كوكوں قتل كيا ۔ ؟"
اَب نے ابنا كريان چاك كر والا ، عمام زيبن برمي ينك ديا اور مقابلة بند
اُوا ذِ مِنْ فرمايا .

" برنیر! قیامت کے دن معلم ہوگا، جب میرے ناباتیرے خلاف مری ہیگے۔"
مسجد میں شور کریے دیکا بلند ہوگیا۔ بولیداس قدر حواس باختہ ہوا کہ بغیر نما ذاوا
کے تیز قدموں سے چاتا ہوا محل کی طرف چلا کیا۔

ائام کی اواد جیسے صحن مجد میں اَب نک کو نیخ مری بھی۔ اُن و پکھے مظالم سے نفتے اور دلوں سے فیر محسوں طریقے نفتے اور دلوں سے فیر محسوں طریقے پر کسی انقلاب کی اُ واز اُنظام می حقی ۔۔۔۔ مجمود تت نے دیمی دیکھا کے صیبی خطبات کی اُواز باڈکٹٹ زندان شام سے کمرا کر دمشق کے درو دبوار سے کو بختے گی ۔ کی اُواز باذکٹٹ زندان شام سے کمرا کر دمشق کے درو دبوار سے کو بختے گی ۔ نر شعران شام

در حاصر کے یہ بیر کہ امیر رہ بیدے مزت اورا حرام کے ساتھ آل اس ور حاصل کے ساتھ آل کا در حاصل کے ساتھ آل کا در سے حدود نظر آنے کا جواتی بربیدہ کھیں اور در حصل کے در این خلال کے در این میں تروہ ایسی بلند و بالا دیوارد ن سے محدود نظر آنے کا جواتی بربیدہ کھیں کہ آندھی کے کسی جنگورے سے کرسکتی شغیل رستم زدوں نے دس محتم کے بولنا کو ان کا ندھی کے بولنا کو ان کی محتم اورد ن میں کے بورن کو ان میں بالکل دلیں ہی تھیں اورد ن میں تمارت آن آن ہے ہے جہوں کو بجیائے کے لئے اس کے علاوہ کوئی شکل نہتی کہ تواتی لیے بالوں سے مُنہ کو جھیالیتیں

پیج نوبرہے کر تنزِحشین کے بدران کے شب وروزاس طرح گزرے ستے۔ اس تیدخانے بیں آنا اکرام شخاکہ بیچے شمر کے جور وظلم سے بیچے ہوسے سے لیکن اب بیتے رہ ہی کتے گئے سخے سب توا دنٹوں سے گرگر کر حبنت کوسدھار چکے ستھے ۔ سخت جان تقی سکیڈا درجند ہے ہوزندہ سقے کرانی بھی یہ حالت بھی کا کھڑے کھوٹے او نگنے گئے ہم سُرکھ کر کا نا ہو گئے ستے ، چہروں کی کھال حُملسس گئی ستی کے محصی کے برگ نوشکفتہ اتنے خزال دیدہ ہو گئے ستے گویا بیت جھڑ کے موٹم کا انتظاد کر دسہے ہوں۔

خواتین کا بھی لگ بھگ ہی عالم تھا۔ پچھلے چند دوز سے شام کی کوئی عورت ۔

کی کسی وقت آجاتی توزینہ و آم کلوم کو دل کی بھڑاس لکا ان کا بوقع مل جاتا ہے بھر بھی دہ کچھا در نہ کہتیں، تذکرہ کو تی سٹی کا ، عباش کا اور علی اکبڑ کا اور پھینے پر مرکز شت کر بل میان کر دستیں ۔ میں صورت حیثین کی لا ڈلی بیٹی کی بھی تھی ۔ کسی بجی کے سامتہ کھیلئے گی آ منگ تواس کے دل میں دہی نہ تھی ۔ بیٹے آتے تواش مازونعم الم تذکرہ کو تی جس میں اُس نے پر کوشش یا فی تھی ، اور اس طلم وہم کو بیان کرتی جو شمر نے اس میر طرف تھے۔

اس میر طرف اُسے تھے۔

یرعورتیں اور بیجے کھوالیں بہنچ کرائیں میں اپھر محلے میں تمام باتوں کو دہرائیے

اس طرح و هرے و هرے مخترت اطہاری تباہی کی داشان وشق میں عام ہوگئی۔
کی۔ اس کا اُوازہ بہتید کے کا نوں میں بھی کو بختے لگا اوراس کی راتوں کی بیند حوام ہوگئی۔
معادیہ کارند مشرب بٹیا ، ہُوا دہوں کا ویوانہ جس و شباب کا سودائی جس کے
لئے اس نے ماں بہن کے دکشتوں کا امنیتا زمھی ختم کر دیا تھا کمرا اسکی بات میں اس
کا جی مُرگنا ، موسے سوتے ہوئک پڑتا اور کہوا شکتا ،۔

و كيا بوكيا شا محے رجو مي في سي كونل كراديا !"

مند دوج بر بید کے تید فانے بینی کی دوایت بھی اسی زمانے کی ہے ۔۔ اور یہ قرین عقل بھی ہے کہ ممتدا مام سین کی دوجیت بیں مہی ہوں یا آزاد کر وہ کینزاسی مند کو خاندان رسالے سے ایک ربط تھا اور قبل طبین کی خبر نے ان کو پریٹ ان کویا تھا۔ پر پید نے اپنی غلطی کا احساس ہونے بران کو اجازت دے دی ہوگی اور مند نے زندان بہنیج گرابی عقیدت کا اظہار کیا ہوگا مگر دوایات کے تھا ویس کو ئی قطعی بیتے اخذ کرنامنٹ کل ہے بھر بھی ہے کہ ملکہ پر نیڈی اجازت سے قید خانے گئ اس مے دیمن سہولیں سمی مہم بہنچائی مگریہ سمی ما قابل الکار حقیقت ہے کہ اہلی میت اپنی رہائی تک اس تید خانے میں رہے ۔

تشدکا در کچے بلکا بڑگیا تھا۔ اس کا سبب بہنیں تھا کہ بڑید کے سراج میں کوئی تدیا ہی تقی بلکسیب بہ نہیں تھا کہ بڑید کے سراج میں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ خود اس کے مرکز حکومت دمشق میں بیرسوال اٹھ دیا تھا کہ آخر حسین کا تھوں کیا تھا ہ خود اس دخود اس کے مرکز حکومت دمشق میں بیرسوال اٹھ دیا تھا کہ آخر حسین کا تھوں کیا تھا ہ خود اس دشق میں معاویہ نے درگول کے صمابیوں کو دار پر چڑھا یا تھا مگر کسی کے کان پر جون کک نہ دنیگی متی اور چند دوز کے چربے کے بعد فقا ساکت ہوگئی تھی۔ اس طرح یزید اکر حیث کی دون کرا دیا اور نبی اسد کے بجلنے خود لا شوں کو دنن کرا دیا آخر جہان المرابیت کی طرف سے انتہا م کا اوازہ صرور بلند ہوتا لیکن یہ صور ت پیدا نہ ہوتی کے مدھر میں سیندا نہ ہوتی کے مدھر سے سیدا نبوں کا فافلہ گرز استا ، خاندان دسالت کی بے حرمتی اور مطلوموں کی ہے بی مدھر سے سیدا نبوں کی ایک میں معاور سے دوں میں سینعلے اُسٹے لگے تھا ورانہ میں خاندان دسالت کی بے حرمتی اور مطلوموں کی ہے بی مدھر سے دوں میں سینعلے اُسٹے لگے تھا ورانہ میں خاندان معاور سے دوں میں سینعلے اُسٹے لگے تھا ورانہ میں خاندان معاور سے دوں میں سینعلے اُسٹے لگے تھا ورانہ میں خاندان معاور سے دوں کئی تھی ۔

یر بیداگر معلمت ادرمیاست سے کام بینا تو می گرنا جیبا دور صافر کے بریری کہتے ہیں کہ بر بین کر استار دراصل بیت باری نہیں ہیں کہ بر بین برخی بریدی کہتے ہیں کہ بر بین برخین کی رائے ہیں کہ بیاسی ذہن کو یہ کرنا چا ہیئے سے اکم قسل کا الزا کا کردادادا در مردن پر ڈال دینا اور خود بری الرقم ہو کر دور جا کھڑا ہوتا اور بی جالو کا کردادادا کرنا۔ اس مشور سے کر کیے دافعہ بنا کر کہ دیا، زمانہ ما لود بین جی کی سے ددی جانے لگی۔ جانے لگی۔

لین ان خفائن و شوا بد کوش ایا ندجا سکا جو آج بھی عترت بغیر کے قید کے جانے کا شوت ہیں۔ دمشن میں حیثر ن کی معصوم ہی کی قبر جناب زیب کا سفر شام وغیرہ وغیرہ کا شوت ہیں۔ دمشن میں مقید میں رقیقہ کی قبر کی جات ہے کیو کہ بنی اُمیتہ نے اپنے ظلم پر بردہ و لا لئے کے لئے مشہور کر دیا سفا کہ علی میں کی بیٹی کی قبر ہے حالا نکر وہ جھول گئے کو مین کا دمشن بہنچنا کیو نکر اُس میں مالا میں کا دمشن بہنچنا کیو نکر اُس میں مالا میں میں حالات کی بدل جے ابلی بریت کے نیام دمشن کو تیسرا مہفتہ سفا۔ اس میت میں حالات کی بدل جے

ستے مگر چسخیاں دہ حبیل کرآئے سنے ، اُن کے نقوش ذہن تو ذہرے جہوں پر بھی تو جو ستے۔ عباش کی چہیتی اب چا سنے والوں کی کو دیس رہتی مگروہ اُنٹی خاموش برگئ سنی کر جیسے تقویر اندوہ عنم بن کررہ گئ ہو ، ہمہ وقت کھوئی کھوئی سی، زینب واُم کلتو ہم سنی ویبنے کی کوشن مرتیں تو کبھی بایا کا نام لے کر دوتی کھی کہتی کہ چیاہے آنے کو کہا ستا، بلٹ کر نہیں آسے۔ ۵ ربیع الما قول مسال بھے کو دوتے روتے سوئی قرستھوٹری ہی ویربعد ہج کہ پڑی۔

"بابا \_\_\_ كدهر گئے بایا ؟"

سپر بی چیخ چیخ کر دونے لگ درنیا وام کلی منے بہانے کی بہت کوشنش کی کراس کے جینے کر دونے لگ درنیا ہوئے کا کہا ہے کراس کی چینیں مذکر کیں اور آواز میزید کے محل کک بہنچ گئی۔ اس نے دریا نت کرایا توخیاب زمین نے کہا کہ اگر مجائی کا مرجمجوا دیا جائے تو شاید اس کی تسکین ہوجائے رسکیٹنز نے مسر کود پھتے ہی گودیں اُٹھا لیا اورسیلنے سے لگالیا۔

منبهت دیرگی آپ نے آنے میں با با \_\_\_ ،، امام نے بیٹی سے کہا تھا کہ حلد بلولیں کے اس کو سکینڈ دل ہی دل میں انتظار کرتی رہی ہوگی اور امام جب خواب میں نظرکتے تو دہ مجھی کم ما ما اس کو لینے آئے میں ۔ تو دہ مجھی کم ما ما اس کو لینے آئے میں ۔

سرکوسینے سے سکاکردہ ہے ہوش ہوگئ، کچے دیر بعد جناب زیش کواس کی ساس میں ہوئ تو اہم سے سے سکاکردہ ہے ہوت ہوگئ، کچے دیر بعد جناب زیش کواس کی ساس میں ہوئ تو اہم دین انعابہ بین کر قر سان میں دنن کر اچلے سے سے سکر بند کوخطرہ پیدا ہوا کہ دون کر اچلے سے سے سکر بند کوخطرہ پیدا ہوا کہ دون کر دیا جائے کہ اس سے کس سے کہ دین کو زیران ہی میں دفن کر دیا جائے ۔ صابرا مائم سے یز بید کا ہم جا ہوا کھن تو ہیں میں کو فن کر دیا جو دہ پہنے میں کو نس کر دیا جو دہ پہنے میں کی میں دفن کر دیا جو دہ پہنے میں کو نس کر تیا ہوا کھن تو ہیں میں مرجع خلائن ہے ۔ صابرا مائم سے روا یت ہے کہ ایک شب آپ نے چیوٹی شہرہ آ فاق سجائی سید مرتفی علم الهدی سے روا یت ہے کہ ایک شب آپ نے چیوٹی شہرہ آ فاق سجائی سید مرتفی علم الهدی سے روا یت ہے کہ ایک شب آپ نے چیوٹی شہرہ آ ذات سے ایک دیکھا۔ آپ نے فرمایا '' نہر کا با نی میری فیر کے اندر تک آ گیا ہے حاکم دشتن کو ہوایت کردی گئی ہے کہ ترکو پھر سے بنوا دے ، تم میری میت کو استوں میں کئی جا کہ قری کو سے بنوا دے ، تم میری میت کو استوں میں کئی ہے کہ ترکو پھر سے بنوا دے ، تم میری میت کو استوں میں کے اس کو کہ میں کو استوں میں کیا ہوں میں کو استوں میں کیا ہوں میں کو استوں میں کیا ہوئی کو استوں میں کو استوں میں کیا ہوئی کردی کو استوں میں کو استوں کو استوں میں کو استوں کو استوں کو استوں کو استوں کو استوں کو استوں کی کو استوں کو است

رمنا در قبرود باره بن جائے براس میں لٹا دینا۔"

سید مرتضی کافیام ان دنول دشت ہی ہیں سفار حاکم کا آدی صبح ہوتے ہی سید مرتبطی کو لیف آگی۔ شہراً دی سے مرتبطی کو لیف آگی ۔ شہراً دی سے اس کو سجی ہی آگید کی سفی بیا پندسید مرتبطی قبر مطر مربط امر ہوئے دہیں قبر کھولی گئی اور اس کی مرمت کی گئی ۔ اتنی دیر سید مرتبطی لائن کو اپنے ہا تھوں پر لئے دہیں سے ہوئی تھیں ہوئے گئی سے مرتبطی مرتبطی ہوئی تھیں جو ہے ہے مرتبطی سے مرتب

مید مرتفی بچھاڑیں کھائے لگے لیکن انہوں نے فرض کی اداً مبکی سے لئے اپنے مو سنبھال لیا اورشہزادجی کوامی طرح دفن کردیا۔

من جانے ظالموں کوکٹنی متنی کے حسین کی بیٹی سے کھرتے ہے بعد مبی اس کو معاف نہیں کیا اور مطعون کو نے سے باز نہیں رہے۔ اندھوں کوعدا دست میں یہ بھی نظر نہیں آیا کہ جس سکینہ کا یہ ذکر کرسے ہیں، وہ سکینہ بنجے بین بن علی بن آبی طالب بہیں ہتی بلکہ سکیسہ بنت سیمن بن علی بن عبدالرحمن بن عامر بن حکم بن عاص ستی سے اور عبدالرحمن میں بن حکم کا سمائی تھا۔ یہ سکینہ شاع ہ بھی تتی ، نن موسیدتی اور علم کلام کی ماہر مبی سے اس سکینہ کو یہ باطوں نے سکینہ بنہ ہے سین بنا دیا۔

مِنْ الْمُ كَافِيدُ فِي اللَّهِ اللَّه

یزید کا مقصد آلِ محد کو عوام کی نظروں سے گانا سمّنا اور نود ان کی عزید نیس کو مجرورے کرنا سمّنا کا اس سے بعد وہ کری سے نگاہ چار مذکر سکیں لیکن جو کچھائی سے گیا شما ڈو افواد ہ کرمائٹ کے لئے سنت بیٹیری سما سے بیٹیدگی بساط سیاست کا یہ پائسہ اللّا فاواد ہ کرمائٹ کے لئے سنت بیٹیری سما طعا رکواس کے اسلام پرشک ہونے لگا۔
بڑا اور اس کی شہرت کو آنا وہ چکا بہنچا کم محاط علما رکواس کے اسلام پرشک ہونے لگا۔
اگڑا می سے موجا کو عربت رسول کو آزاد کر سے مدینے بھیج در ایکن اقتدار کے غرور اور طاقت کے ذعم نے ازخود میں قدم اسمال سے مربور میں اور دیا تھا ایک جھائے اور طاقت کریں مرکورا دیا تھا ہی جھائے اور طاقت کریں مرکورا دیا تھا ہی جھائے۔

نہیں ظلم وتم کی صداس سے آگے بڑھ کرفتم ہوتی تب سبی ابدیث وعینی کا فائمقام آ ف مرزا

آخرایک دن اس نے اپنے حامثینشیوں سے کہد یا کھ گا کے بیٹے نے خواہی مجے کو ڈرایا ہے کم اہل میت کوچیوٹر دے ۔

عقبدے کی دشتی میں پر ہیں کے اس خواب کو سیجے قرار دیاجا تاہے لیکن اس قت کی بیای صورت حال کا جائزہ لیا جائے قریر ہیں کے سلادہ کوئی ہیں بار میں کا میای صورت حال کا جائزہ لیا جائے آئی کی خریر ہینے جگی تھی اور پر ہیں سے نفرت کی جنگاری بڑھتے بڑھتے بڑھتے شعلہ بن جگی سے میں کی اطلاع مروان نے بر ہیں کو دی ستی ۔ خود دمش کے بزرگوں کی ایک جاعت کی بار پر ہیں سے کہ جبی ستی کہ عزت رسول کو کیو فرنالن میں رکھا ہے ؟ اندلیشہ رہا کہ بدلا کم بران میدان میں نہ آجا بین توجوان سے ان سے مرحائیں گئے۔

کے بیں عبدالنُّرابِن زبرانی خلافت کا اعلان کرچکے سے معصب ابن ڈبرلین بھائی کی حایت میں ایک بڑی فوج کے ساتھ عراق آچکا سے ان حالات میں تیزیدلین کے مزید دستواریاں بیدا کرنامہ چا ہتا تھا، لہذا ایک دن اس نے امام ڈین العائم رہن کو بُلاکر کہ دیا کہ انہیں رہا کیا جا آ ہے ،خواہ وہ دشق میں رہیں یا مدیم چلے جائیں۔ امام نے بچو بھی کے مشور سے سے مدینے جانے کا اظہار کر دیا ۔

یزین نے خاب زینٹ کی خواہش کے مطابق ایک مکان خالی اوران کے مطابق ایک مکان خالی اوران کے گوشے ہوئے نبر کات بھی دہیں کردیئے نبہدار کے سربھی جیجے دیئے ۔ دمش کی عورتین نیز بھی اس نے لئے آئیں ۔ زبیٹ وام ملتو م اور دوسری خواتین کے سایات سے شور ماتم بلند ہوگیا۔ درود لیارسے ایک میں کی اوراس کی آواز بازگرشت ومشق درود لیارسے ایک میں سائی دیسے لکیں۔

لیزید کومیر خدشات نے کھیرلیا ادراس نے فرا کربلا کے اسروں کوعزت کے ساتھ روان کر دیا بنیرین حدام یا بنج سوسوار لے کر حفاظت کے لئے ساتھ کیا گیا اور اور نٹوں کا یہ فافلہ پڑنید کے حکم کے مطابق ساڈھے یا پنج سومیل کے سنسان راستے سے چیلا اور جہفر م<u>سالا</u>ھ کو وار د کرملا ہوا۔

يرتبيركم بواخواه مدت اسرى كوجيذر وزتبات من بعض عقيدت مندول كأبحى يې خيال ب ـ ان كاكېنا ب كوسين كى خرشادت جنگل كى اگ كى طرح سيلى موگى - يى صنحيه بيركة حدين كوئي معولى انسان مذستة لكن اس متشدانه ماحول مي خبرسنته بي مثين كي يات سے بنے صل طرنا آئی آسان بات توریخی نظاہرہے کر پرخبر طبار سے جلد مدینہ بہنچ ہوگی تھ محرم كة تخريب اورسراكيب في إك دم اس كاليقين سعى مذكيا بوكاكيو مكريدي أميته كي حال سعى برسكتي تقى خبرى نصديق مين كيمه وتنت لكا جركا إدراس مين ما وصفر كرر حاماناكن نبن ميمر وكيد مواً ، إس كاير "يدك ما والتسكى بين مونا ، اس كي عقيد ست من وما الي محيم تريه جائع بن كرمشين سے دخمی بينيد كوسقى - ابن زياد ، مروان بن حكم قد دخمن بزيد کی جینیت سے امام کے خلات سفے جیسا کو عمر بن سعدے کہا تھا وہ تو حمین کو حکومت کے لئے قبل کر ہاہے۔ رہ گئے جامر بن عبد النّدالفعادی ا در ان کے ہمراہ جند بنی استم کا میفر سلامة كوكريلا مي بوناءاس كى دليل يه بدى كدوه بيخطرحالاست كالطيبات كركيليف بعد مدیے سے روانہ ہوئے ہوں گئے اس کے سوا کر ملاسے کوئے کا سفر، اِ بنج چھ روز کوفے یں قیام ، کو نے سے ساڈھے بارہ سومیل طے کرے دمش بیٹھا، دمش میں کی مدت کرتیام ادردمشق سے كربلاتك واليي ٢٩ روز كے اندرا وسوں كى سوارى سے نومكن نهيل ور ا دنٹوں کے علاوہ کوئی اور سواری استعمال مہیں کی گئی ۔ اس لئے اسبری کی مدّت کسی طرح ایک سال سے کم نہیں ہوسکتی ادر ہم تو سمجھے ہیں کہ اگر بیاسی عوامل میزید کو گھرا مر دینے تہ ایک سال بوریجی ابل حرم کی رمائی نه موتی-

بهرطورجب شام کا قافله کر بلا بینجا تو جا گرابن عبدالته انصاری دال موجود سقے مگرکون سی خیران کی بینج بینج برخود سقے مگرکون سی خیران کی سیدی برجابر کو معلوم نه تقاریبی دستواری بنی اسد کو بھی بیش آئی وہ ۱۱ محرم کو حدب دعدہ آتو گئے سے لیکن جمد اسے بے سرکوشناخت کیونکر کرنے آجا کہ ایک طرف سے کرد آر تی نظر آئی۔ بنی اسر سمجھے کہ فوج بزید کا کوئی سوار آر الم بے میرد پوش

ہونے ہی کو منے کہ سوار نزدیک آگیا جوامام زین العابدین سنے ۔۔ آپ با اعجاز المامت کونے کی قیام گاہ سے کر ملا آگئے سنے بنی اسد نے آپ کو پہچایان لیا۔

اس دقت فافلے کے آجائے سے جابر کی مشکل علی سنجی سنجی سنجی بر سے برصحا ہی ا نا بنیا سنے دنیٹ بازاد کوفہ دنشام میں کھلے سرگشت کر کے آئی سی ، مگراب دہ مجبور کہتیں ، آپ سے جابر کو دور ہٹوا دیا کیو مکہ جابرا نہیں دیکھ نہ سکتے مگروہ توجابر کو دیکھ سکتی متیں ، بیدیاں محملوں میں مبھی ہوئی سخیں مگرفت ل کاہ پہنچتے ہی سب نے اپنے کو اُؤٹوں سے کرا دیا اور دار نوں کی فرر وہ بمھی کر سجھا ڈیس کھانے ملکیں ، جناب زیر جسائی کی قبر پرجا مبھیں اور کیا کیا کہتی رہیں ، یہ اسٹیس نتود معلوم نہ شھا۔

نین روز تک کرملامی شهیدول کا مانم بزنا را بیمرفا فلاشیرن جذلم کی مرکزگی

یں مریبے روانہ ہوا۔ و **بار مر**نبیٹ

" بیرب دالویم بین کربای قبل بوگ میدیزاب تمهارے دہنے کے قابل بنی ا مردعورتیں، چیوٹ بڑے ، سب جر صنتے ہی گھروں سے نیکل پڑے ، سروں پر فاک اُڑا اُڑا کر روے گئے اور جیم زون میں پورا تنہر مائم کدہ بن کیا۔

مدین کی عور نیس بیٹی ہوئی جلیں اور جاتے ہی زینے وام کلوم سے بہت گیتی،
مردامام ذین العابدین کے جیے کے باہر جمع ہو گئے اور جب امام باہر اسے تو اس طرح
رو نے لئے جیے دیت کے گرد کھڑے ہو کرد و سے ہیں ۔ امام نے ایک بلیغ خطبہ دیا اور الیا۔
"" ہمیں طرح طرح سے رسوا کیا گیا، ترک و دیم سے فلاموں کی طرح در در چوالگیا"
ہیم محمد نیف ، عبد التّدابن جعف بی بائم اور اکا برقر سیش مائی جلوس کی شکل میں
عشرت اطہاد کو شہر میں لائے ، روضہ رسول اور قبر خِیاب فاطم پر ایسے ایسے بین کئے
سے کو فرست توں کے بھی النون کل آئے ہوں گئے۔

حینن اسلام کی اُبردادر مدین کا دفار تنے۔ اُن کی شہادت اِتنی آسانی سے سین اسلام کی اُبردادر مدینے کا دفار تنے۔ ان کی شہادت اِتنی آسانی سے سی سی اسلی لہذا ہزید سے نفرت عام ہوگئی۔ دہ لوگ بھی شاک ہوگئا ہوگئا ہوگئا اور ابنا دے کا عنصر خیر محدک مشکل ہوگئا اور ابنا دے کا عنصر خیر محدک طریقے پر پر دوش پا آرہا۔

فاطم کی بیٹیال وطن دائی انگی تھیں اَ درائی ماحل میں سالنی لے دی تھیں جس بیں انہوں نے میں سالنی لے دی تھیں جس بیں انہوں نے میں گزاری تھیں لکین کر بلا میں جرکچے ہوا تھا اور کو فدو شام میں طرح ذہنی اور حبمانی تعلیف بہنچائی گئی تھیں ،ان کو وہ فرائوش نہ کرسکتیں ۔ مربیغے گی عورتیں دور جمع ہوتیں ۔ دیٹرا کی بیٹیاں ان میں بیٹھ جائیں ہمجی تھیں نے واقعات کہمی عیاس کی سرگزشت اور کہی زندان شام کی آب بنی بیان کرئیں ۔ عورتیں مردول سے جا کرکہتیں اور اموی حکومت کے خلاف دلول کی آگ بڑھی رہی ۔

دونوں بہنوں کا اس کے سواکوئی کام ہی نہ رہ گیا تھا کہ باتوسوی رہنیں یا مظالم کی تفصیلات لوگوں کے گوش کرار کرتیں۔ دوجیتی پھرٹی لاشیں سخیں ، جن میں سالنس باتی تنی اوران لاشوں کے منہ سے روداد کر بلا کے سواکوئی لفظ نیکل ہی نہ تھا۔ برسخات الشهدار كی محلس كا آغاز جن كا عاده هم مرسال كرت به با درسهاری تین شهزادیوں كى تاسى میں بُرسوز لہج میں منظوم مرشیع بڑھتی ہیں۔ زبنی واُم كُلُوم دونوں كاهال بكسال تنها كرمھزت مُم كلثوم زباده دن چِل نرسكیں۔ مدینہ بہنچنے سے بعد جالس دوز كے اندر آیك كا انتقال ہوگیا۔

اب جناب زینی اور بھی تنہا ہوگئیں مگروہ حقیقناً عُمْ حیٰ یَں کے سہارے ڈیڈھیں اوراً خوی سانٹ کے ان ھیستوں کو بیان کرتی رہیں جن کا نصوراً ج سی سکٹے ل سے سنگ دل انسان کی آنکھ میں انسولے آتا ہے۔

حضرت ام ملوم کی دفات بادی النظریس صرف دسول کی جیوشی نواس کی دفات شخی نیکن دراصل سیمن کی بیلی ذاکره کی دفات سخی اورائم درک نوج عبدالنداین عمیر کے بعد دومری خانون کی شہادت جس کاخون ہمیشری آئیتر مرقرض رہے گا۔

جناب زَبنِ کی بر زندگی دراصل زندگی تعرفی بین ندهنی بیم سیمی بیم سیمی آیے اسبین معمولات جاری رکھالیون بی اُمید کا عامل مدرینداس کو برداست ندگرسکا اس نے بیز بیز سے کے کم بر زور ڈالا کہ ان بیا نات کو بند کردیں یا مدرینہ چھوٹر دیں ، یربات کا فی دنوں سے چل رہی تھی مگرزین کے چھوٹی بہن کا بڑاسہ اراستا اب وہ سہا را سبی شہیں رہا تھا الہذا آپ نے مدینہ چھوٹر دیا ۔۔۔ اس کے بود ہی حصرت اُم سلم اور حصرت اُم المنتال بورکا ، انتقال بورکا ،

اب زین کامقصد حیات مرت اس سانحد کی تبییر تھاجی نے دستول کے چن کو
اس طرح اُجاڈا شکاکہ وہ پیر کھی آباد نہ ہوسکا۔ اس تبییر کے لئے اور قبر میں کی فیارت
کی خاطر دیں بھی اسفین نکلنا ہی شفا۔ اس لئے پہلے آپ عاذم کر بلا ہو بئی ، پھر مھرکت یں
ادر کئی شہروں میں بھرتی دہیں۔ ان مقامات پر بھی آپ نے واقعات شہادت اور حالات
اسیری بیان فرائے۔ اس لئے ان کی وفات بھی وہاں کمی جگہ سے منسوب کی جاتی ہے
شام میں آپ کا جاتا دوم رتبہ حرور ہوا اور کر بلا بھی دومی دفوت شراھین کے کئیں۔ فرات کے
شام میں آپ کا جاتا دوم رتبہ حرور ہوا اور کر بلا بھی دومی دفوت شراھین کے بھی وفاوشجا

کی واد دی۔

آخری بارشام بہنچ کرطافت بالکل جواب دے گئی اس کا ایک سپی بھائی سے ان سے کہ محفوظ کرلیا گیا سے الم سیالی سے ایک سے ایک محبت بھی ہوسکتی ہے ہو کہ مرسین برند کے فزانے بس محفوظ کرلیا گیا سے الہذا جائے ہوں مرسین نے بھی اس سرزمین کہ دائی اکدام گاہ بنا لیا اس طرح دمشق نے سین کا پددا مسرسایہ مجبت ابن آخوش میں چھپالیا الاول بیٹی بہلے ہی ہمیشہ کی بیند سوچکی تھی اب بہن نے سیمی محبین سال کی عمر میں تیا دین مہار دب مرسی اللہ موت کولیسک کہ دیا۔ یہ کر بلائ آئی بی بہتری عورت کی کہ دیا۔ یہ کر بلائ آئی بی بہتری عورت کی شہادت مقی جریزی کے امداع مال میں کھی گئے۔

برئیدے اقتدار کا یہ کس بنطام راموی سیاست کا ایک و خصف کر بلاکا واقع و نیا کی بڑی جنگوں میں شامل میں نم ہوتا اور المل بہت کی امیری میں ایک شکست خود وہ اک مفتوح خاندان کی داشتان بن کر رہ جاتی لیکن صورت حال کچھالیں آپٹری می کوفلت اور ناطا تنی نے حق و باطل کے قالب اختیار کر لئے سنے گویا کر بلاکی تیتی ہوئی زمین برم امرین نے بردان کو کھیا و دیا شا۔

ہروں سیبیا میں ویوں ہے۔ یہ جنگ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی دنیا کی پہلی جنگ نہیں تھی۔ صدق وکز سے ،حتی وباطل کے تصادم کا اماز اسل و قابل سے ہوچکا تصااور دنیا آئے دن اس کی نظیر سے بہتیں کرتی اُئی تھی لیکن کر ملاکو دوسری لڑائیوں کے مقابلے میں جوامتیا زحاکل تھا وہ یہ کہ وال ایک ہی تصویر کے دومیلوا کیس میں کما دہے ستے۔

مراصفر سلامی کورسالگ کورساک می گرد و حصول مین منعتم بوگیا تھا۔ ایک نے اس کی زندگی کورسالگ قرار دیا ، دو سرے نے با دشا ہت ۔ دسالگ کے جانس یون کے اپنا عہد قررسول سے متروع کیا اور با دشا ہت کے اجوادوں نے اپنے دور کا آغاز متقیقہ بن ساعدہ سے کیا۔ ایک کا سلم میں ابن علی کی بہنچا، دو سرے کا بزید ابن معاویہ کشری کا کہنا تھا کہ میرے نا ناحرف الدیک آخری بی سقے۔ یڈید کا قول کہ مذکوئی وی آئی بزور شتہ ، نبوت مرف بنی ہاشم کا دھونگ تھا اور حکومت اپنے با پ اور دا دا سے بذور شتہ ، نبوت مرف بنی ہاشم کا دھونگ تھا اور حکومت اپنے با پ اور دا دا سے

الفاظ من اس کاحتی تفی حواس نے لیے لی۔

بفن حق بسند كمتقد سع بي كرسين كرال بس تبس بلكسقيف مي من قتل كرويت کے سے ، جین کرلا بی سین نے ایا خون دے کرزندہ کیا ۔۔

سقيفه سيربلاكارشة سمار مصتحت الشئوس باربي ليكن بم خيمكت لمرح خراً میں اس کے علی افلات اظہار میں احتیاط کی کیونکم مسلمان مزید کوار باب مسقیفہ سے مختلف قرار دینے محفے مگراب الوسفیان اور پرزید ملک بعد محے سارے خلفائے بنی ایمیرر اسٹحالیقید مسلمان ، عاشق رسول اور نيكفس قرار دين حات من اورنقطم أغاز سي سيري كوراً مے ایک خطامتنقیم کی صورت میں اس کے بط حادیتے جاتے ہیں ،حب سے بعکس چا درتیطہیر ير وطيع بوئع مستاردن كوزنگ أكود تنايا جاتا ہم توایک طرح برخود اُس حقیقت ئ اليد بوجاتی ہے جس كى فراد فاظم زہرائے اينے يدرعفام المرتبت كى روح سے كاتى "بابا الت كي بعد أمت نع مجمير ومتم وراتي مصيبين وهايس

كروه ولول يريط تن تودن كالے يرا ماتے إ ا دران هیبتنوں کا اختنامیر حتی ابلے بیت رسول کی اسپری جورسول کی دو تو

یں سے ایک نیابت کاخون ہوجانے کا نیتجہ تنی مگراس امیری نے رزم کا ہ سے با ہر تكاكر ظالم كومفتوح اورمظلوم كوفائح بناديا \_\_\_ ادر ميرمظلوميت كاسلساء متنا آ كے بڑھا ، إدان ظلم وتورك درود إدار شهدول كے خون سے رنگين ہوتے چلے كئے -

واقعهرة

الى مدينديرستها ديي بن اورشهرا المثنيين كابهت انزيتها ، پيمريمي مدين كا ایک وفدین بیر کسمیا<u>نے کے لئے دمشق گیا گڑاس کو مایوس واپس ہونا بڑا۔ اس لئے ا<sup>س</sup></u> وفدے برنیز کومعطل کردیا، اس کے عامل کومدیتے سے نکال دیا اوراس کی حکم عالمت بن حنظل کوسردار بنالیا اس تبدیلی می عبدالسداین زبیری رایشه دواینون کامیمی دخل تها جنهوں نے مکتے میں اپن خلانت کا اعلان کر دیا تھا ۔۔ امام زین العابدین اس خلفشاديس مريع سے باہرمنبع ميں چاكرمقيم بركے-

ربیداس خرسے جل سے من کرکباب ہوگیا اوراس نے مدینے والوں کی سرکوبی کے لئے مسلم بن عقبہ کو منعین کردیا ۔۔۔ مسلم کے تشکر سے برقام حرہ اہل مدینہ کا متقابلہ ہوا، گھمسان کا دن بڑا مسلم انوں نے تعداد میں کم ہونے کے با وجود بڑی مروانگی دکھائی کروہ لوٹنے والے بیابی تو تق نہیں ۔ حافظان قرآن ، علمار وصلحار اور محدث ، اور امنا متحا خوار مسلم بن عقبہ کا بجس کا ہرفد جی اپنے سردار ہی کا ساتھا۔ اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور مهردی الحج مسلاق کو مسلم بن عقبہ نے اپنے نشکر کو شہر کی نماز میں کروہ المدینا یا ہمبرزی جو روی الحرار بنا یا ہمبرزی المراب کا قبل عام کیا۔ باکرہ لوگوں کو حاملہ بنایا ہمبرزی میں گھوڑ ہے باندھے سے علی بن الحراب کا قبل عام کیا۔ باکرہ لوگوں کو حاملہ بنایا ہمبرزی میں گھوڑ ہے باندھے سے علی بن الحراب کا قبل عام کیا۔ باکرہ لوگوں کو حاملہ بنایا ہمبرزی میں گھوڑ ہے باندھے سے علی بن الحراب کا قبل عام کیا۔ باکرہ لوگوں کے علاوہ بہے ہوئے ہوئے ۔ بی کھوڑ ہے بی بیت کی بیعت کی ۔

"مدینة الرسول کی تباہی میزید کاسب سے سیاہ کا دامر ہے لیکن اس کی ذمہ داری سے اہل مربید بھی بری شہتے ۔ ان کومعلی خاکہ فی الفت کا ایجام ہیں ہوگا ۔ اگرا بتدا سے دہ بیت کرلیتے تواس کی ذبت نہا تی (جھ) شاکہ میں ہوگا ۔ اگرا بتدا سے دہ بیت کرلیتے تواس کی ذبت نہا تی (جھ) شاکہ میں بوتل شخیر مربر ہو تو شنا مین نالدین کے اس متور سے کا مطلب یہ ہے کھینی ہوئی شخیر مربر ہو تو چونگر خان کی بھی بیعیت کر فقت میں موال غلطی جس کری کی ہو مگر نیچر یہ نیالا کہ ، ۔ مین کر خان کے مقت کا مقال کی بیا ہوئی اور قبل عام کا امام کا کا مقت ان کے ساتھ روا دکھا گیا تھا۔ " (مام)

مسلم بن عقبہ ایک سال کک مدینے کے نواح میں قیم رہ اور عبدالترابی زہر کی تیار ہو گئے میں خارد کا فی علا نے پر قابض تیار ہوئے میں خلیفہ رسول بن گئے سنتے اور کا فی علا نے پر قابض موسکتے سنتے اور کا فی علا نے پر قابض موسکتے کا عادم ہوا۔ عبداللہ این زمیر کی خوا فنت

عبدالدُّابِ ذہرِے میرالمومنین علی ابن ابی طالب کی دفاست کے بعد ہی سے لیٹ گوستی خلافت سمجنا مٹروع کر دیا تھا لیکن حضرت معاویہ کی سیاست اور طاقت سے مرعوب دہے۔ ریڈ کے تخدیث بس ہونے پر حبب مطالبہُ بعیت کیا توجداللّہ سکے چلے گئے اور وہاں اعلان خلافت کردیا۔

کچھ بجیب فہرم ہے اس مفظ کا سبی ۔ اس کو قبیر کیا جا آب نیا بت رسول سے لین اس سے کام لیا جا آ ہے فرمانزوائی ، مک گیری بلک جہا با نی کا حس کا کیا بات رسول سے لین الا معادم ہوتی ہے ۔ بیغم برسلام نے تواد کا استعمال کیا شامکر تا اندی درجے پر بہا درجے پر بان متی اور اس کو اساسی جیشیت حاصل متی ۔ آب کے بعد پہلے تواز بجر نہال محاسل متی ۔ آب کے بعد پہلے تواز بجر نہال کی حضرت ملی نے معادی ہوجیے ہتے ، دیان کی تیزی کو خاطر میر نہیں لائے اور حصرت علی کے بعد صرف الواد ہی تعواد دہ کی عیت دن سے اس کا استعمال کیا ادرا پنے ارد کر ڈ تلوادوں کی جمعیت اکھا کرنا شروع کردی ۔

"بیٹرین جذلم کی دائسی کے بعد حجاز میں انقلاب بر پا ہو کیا ۔ ابھیاں اور حضرت علی کے صابع دادے کے علادہ کل اہل حجاز نے ابن ترمیم کی مطاور اور محمد بن حقید کے علادہ کل اہر کے انتقاب پر بعیت کرلی اور تمام اموی عمال کو مد سیسے سے سے سے سکال دیا"۔ (۹۹)

اس کے نیتے بیسلم بن عقبر کا حملہ ہوا، وا تقدر حرّه بیش آیا اورسلم مے مرم مرکالیہ میں مجے کا محاصرہ کرلیا۔ اس دوران سلم کا انتقال ہو گیا اور حصیتن ابن نمیر نے وجوں کی کمان اپنے ابتقابیں لے لی جصین نے شہر رہائے باری کوائی جس سے کھیے کی ہمیری بهی بهدی این زبراندر سے مدافعت کر رہے سے نیکن ان پر دبا دُبر طفار ہا تھا۔ اِسی ددران پر تید مرکیا ادرا بی نمیرمحامرہ اُٹھا کر در پس بوکیا۔ مرک میزیکی اور بی مروان

مزیدی موت سے تعلق می روایتی میں ۔ ایک یرکواس سے بیٹ ادرسار سے میں ایک می کاس سے بیٹ ادرسار سے میں ایک می گئی دوسری روایت یہ ہے کہ سوئے اگرس لگی رہتی تھی بانی بیٹیا ادر بیٹیا چلاجا آ اگر میا میں تحقیق کے لئے لیٹنا تو بھیا ایک خواب سے ڈرجا آ۔ مار سے ڈر رسے اس نے سونا چھوڑ دیا تیری میں کے نشخطے بلند ہوئے ۔ وہ مع اپنے تنسام میں میں جل کرخاک ہوگیا ۔
سامتھوں کے امفیں میں جل کرخاک ہوگیا ۔

معادیرین بزید باب کا جانشین موا کر چالیس روز حکومت کریے اس نے تخت پر میطفے سے انکاد کر دیاجس پر آلِ رسول کے خون کے دھے لگے ہوئے سفے کہا جانا ہے کہ مروان نے اس کو زندہ دفن کرا دیا سما ۔۔۔ معادیہ کا اُخری خطبہ آل رسول سے سنخفاق اور بنی اُمیّہ کی بددیا نتی کی ایسی شہا دت سے جس کی ناب آج سکے بنی المیہ مجی نہیں لا سکتے۔

معادیرکاچیوٹا بھائی خالدین یزیدنا با لغ سھالہذامروان نے ذی تعد*س کالا پھ* میں عنان حکومت سنجال لی اورائم خالد لینی یزنیڈ کی بیوہ سے عقد کرلیا آلکرنی ایٹ میں سے کوئی اس کی مخالفت مذکرے ۔

مردان نے سات اُسط مہینے حکومت کی اس عرصے میں اس نے ابن ذہرگی تھے کو شکت و سے میں اس نے ابن ذہرگی تھے کو شکت و سے دی اور معرب اپنی بیعیت کوائی اور دمفان مصلیے میں بغیری بیادی کے مرکبا یہ کہا جا آم خالد سے ذہروے کریا کلا گھوٹھ کو او ایسا تھا۔ بعد خالد بن رزید کے کیا کے ایسا میں ایسا میں اور خالد میں الملک کو خلیفہ بنا ناچا تنا متھا۔

عبدالملك بن مروان

مروان نے اپنے میں جات تمام انتظامات کر لئے تھے۔ چنا بخد عبد الملک و سلال کی عمر میں تخت نشین ہوگیا۔ وہ نظم سلطنت کے لئے حصرت معاویہ اور ال رسول کی دشی

یں باپ بیٹے دونوں کا بیرو ثابت ہوا مگر شروع میں اس کوخاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف مجاز میں اور عراق کے ایک حصوبی عبدالنڈ ابن زمبرا بنی حکومت فائم کر چکے سقے، دوسری طرف خوبی سن کے انتقام کا آ دازہ عراق کے درو دلیوار میں کو بخ رہاستھا۔

عبدالملک طبعً بهت ظالم بخیل ادرگذده دبن تها اس نے اپنے جوعمال مقرر کئے ، ده اس کے سے سے جاج بن یوسف ، حبلب بن ابی سفرہ ، شام بن المعیل عبداللہ بن عبدالملک ، مولی بن نصیر ، محد بن مروان - ان سب نے استقرار حکومت اور توسیع ممکنت س اس کی مرد کی - مده

ملکت میں اس کی مرد کی۔ دور مختارین الی عدید تفقی

حفرت من ابتداء کونے میں مختارین الوعبیدہ تفتی ہی کے مہمان ہوئے بھے مگر مختار کو کسے بھر مختار کو کسے بھر مختار کو کسی مختار کا دورت سے باہر جاتا ہوگئے ہے کہ منتقل ہوگئے ہے دونوں ابن زیاد کے دریا تھا وں شہید ہو گئے ۔۔۔ ابن قریاد نے کوفر پہنچتے ہی تمام مجبان علی کو بایر زنجیر کر دیا تھا جس میں گختار مجمی منتق ، دہ باہر سے داہیں آتے ہی گرفتار کر لئے گئے متھے۔

الدعليدة تففى حدور كرمع زمعا بي سقد ان كى بلي عبدالله ابن عمركو با بي سفى فما المراب على معركة با بي سفى فما ا خرامير الموسنين كى عجبت أسما كي سقى اور دة روشنى ديمين شفى جوخا لواده دسالت سسط متى بيم بيم سجى بين كر مشقة سعراب شدعد السّداب عمركوا بني اسيرى كى اطلاع دى اوران كريكن برير تيريد ندم من الكراديا بين المهاركوش المحالي بيت المهاركوش بي من سفت كريمة المراب كريمة والمين المهاركوش بين سفت كريمة المرابي والمين المهاركوش بين سفت كريمة المراب المحالية الموادي المعربي المحالية المهاركوش المناء

« فعدا کا شکرهه که مزید کوعرت مل اور شین کو دلت !"

نیگر رواشت مرکسے۔ آپ نے فرمایا ،۔ ختار رواشت مرکسے۔ آپ نے فرمایا ،۔

" خوا کاٹ کرے کم اس نے مثان کو بہشت میں خلعت پہنا تی اور پڑتا ہے۔ تھے میں طوق لعنت ڈالا جائے گا؟ ابن ڈیاد نے آگ بگولا ہوکرا بناعصا مختار کی بیشانی پرمار دیا اور آپ کی ایک نکھ ضائع ہوگئ ۔ اب کی تختار تید کئے سکتے تو تھکڑیاں اور سٹریاں بھی پہنہائی گئیں اور اسٹیں ایک ننگ د تاریک کو شفری میں ڈال دیا گیا۔

اتفاق سے کنیراین عامر بھی ان ہی دنوں فیدخانے لائے گئے ان کا بڑم بھی جب سے سے استوں نے ان کا بڑم بھی جب سے سے استوں نے اندوں نے دخان ان بن اس کے بیٹے نے استوں نے اندوں کے بیٹے نے میں اور کیائی کر کے گرفتاد کرا دیا کی بیٹری بھتی جب بھتان ، این زیاد کے بچوں کی دایس نے ابن زیاد کی بیوی سے کہ کرکٹیر کو جیٹر وا دیا ادر کثیر محارکا خط لے کرفید کے بیٹری سے باہر آگئے ۔
سے باہر آگئے ۔

ده بزات خود مدین رکتے عبدالله ابن عرسے بنید کے نام خطابا بیردمشق بہنچ کرده خطین پدکر دیا اور حکم دبائی لے کرکوف آگئے عبدالله ابن عمری شخصت یوں بھی مرقر تھی اور دسول کے صحابوں میں صرف ابن عمری نے بزید کا ساست دیا شالبذا بزید عداللہ کی بات کو ال ناسکتا۔

ابن زیاد کمی قتمت پر مختّاد کور اکرنے پر نیاد نہ شفا مگر هم شاہی کے ساجنے اس کی مجال کیا سخی جمبورًا اس نے مختّار کو اُ ذاد کر دیا۔ ایسے فرماں برداد ملازم کے لئے کو لیقین کرسکتا ہے کہ امام صنّین کے سلسلے ہیں اس نے خود رائی سے کام لیا!

مختار کے سامنے اُس وقت دو دخن سفے۔ بنی اُمیتہ اور عبداللہ ابن زمیر، بڑے دخن سے نیٹنے کے لئے اخوں نے جھوٹے میش بینی عبداللہ ابن زبیر کو ملانے کی کوشش کی مگران سے مترا نط طے نہ ہوسکے۔

نیکن جب ابن نمیرا کیسٹ کر جرار ہے کر دو سری بارشام سے آیا توعدالر ابن بیر بدحواس ہو گئے اوراسفول نے مختار کی شرائط قبول کرلیں ۔ مختار نے بشکرشام کا مقالم کیا ، اس کوشکست دی اور نواح کے تمام علا ہے ابن زبیر کے تابع آ گئے لیکن انہوں نے مختار سے کیا ہواکوئی وعدہ پورانہیں کیا۔ بہلی شرط ابل بیت کے ساتھ اچھا ساک کرنے کی تھی، دو سری خود مختار کے عامل کوفر نیائے کی ۔ اس بدعهدی سے پرنیان بوکر مختار جیئیہ چھیا کرمدینے پہنچے اور حضرت محتیفیہ سے مل کرکوفہ آگئے جہاں وہ عبدالتدابن زمیر کے حتم سے گرفتار کرلئے گئے ۔عبدالتدابن زمیر مرز در ڈالا اور مختار بھر دہا کہ دیئے گئے ۔ عمر کواطلاح ہوئی توانہوں معے عبدالتدابن زمیر مرز در ڈالا اور مختار بھر دہا کہ دیئے گئے ۔ یزید کی خبر مرک جب کوفہ بہنچ توابن زیاد بھرہ گئے ، این ذیاد کا تمام مال داسیاب لوط لیا اور غلاموں کو مثل کر ڈالا۔

کُلُ سالا سے چار ہزار قبدی سقین میں شیعہ نوکم ہی سقے جیسے سلیمان بن عرو خواعی، ابرا ہم ہم بن مالک شتر، عبدالتدبن سعد، عبدالتربن دال، دفاعہ بن شداد اور مستب بن نجبہ دغیرہ، باتی تمام ایسے لوگ سقے جو آل رسول کوافقل سمجھتے سقے ابن یاد نے ان سب کو گرفتاد کرلیا شقام ہر انجاد نے کے الزام میں قید کیا گیا شھا۔ کو ابد دافعہ کر بلا لوگوں کو انتقام ہر انجاد نے کے الزام میں قید کیا گیا شھا۔

د ا بوشے می سبسلمان خزاعی کے مکان میں کہتے ہوئے، بل حُل کرایک تھوہ بنایا گیا اور فیل حشین کا انتقام لینے کی مرکزمیاں نشر<sup>و</sup> ع ہوگئیں۔ منتق**مان خوان حسین** 

ساریخ اس جاعت کوترا بین کے اقب سے بادکرتی ہے اور اپنے اور پرائے مسب ان کواسی نام سے پکارتے دیے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے انکوئی نام اور لوا بت میں مالانکہ ان میں سے انکوئی نام اور لوا بت میں میں من کیا تھا جس سے وہ نام بہ بوتا را مام حسین سے کوئی بین کی بین کی تھی ہ جس کا اذالہ اسمیس کرنا ہونا۔ وہ توبڑ سے بلندیا پر درینداد سے بین کے بیرفائی بنیں کی متم کھائی جاسکتی ہے۔ آپ رسول کے پر دائے جوابیے بال بیجوں کو بھی خانوا ہو رسالاً نے بر درائے برا بین کے لئے اسمی سے خوب اہم بیت رسالاً نے بر درائے کے لئے اسمی سے لئے اسمیل سے لہذا اسمیں برنام کرنے کے لئے تواآب کہ دیا گیا۔

حالات شاہر میں کرجب امام عشین پر بیفار کرنے کے لئے فرصیں جمع کی جا دی تقیں تو دہ زندان کو فریس تراپ رہے ستے۔ نگران اتن سخت بھی کہ کومشسش کے باوجو ذریکل م سے اور سروں سے ایک کرموقع ملتے ہی سرمیدان آسکتے اور مروں سے تفن با ندھ کو عہد
کیا کہ قاتل ان شہن میں سے ایک کربھی زندہ ندچیوڑیں گے۔ اولا دِ معاویہ کے خلاف یہ
جسارت بددیا نت مورّخ کیونکر لبند کرتا، اس نے ول کے پھیچو لے پھوڑنے کے لئے
اسفیں مطعون کرنے کی کوشش کی اور تو آبین کہنا شرد سے کردیا جس کو بغیر تحقیق کے آج
اکے کا مورّخ کہنا رہا ہے ۔۔ حالا کہ سے یہ ہے کہ دہ تو آب نہیں منتقم سقے۔
سیمان بن مروض اعی

ی کی بی و سام میں کے بیار میں بعض اور کی بھی شامل سے جو حسینہ ہے ہے۔ سے کوئی داسطہ نہ دکھتے ادر جنہوں نے امام حسین کو تنقاضائے وقت خطوط کھے تخفان میں سے ایک گروہ توفور اُر دُد گرواں ہو گیا ادر بی امیہ کی فوج میں شامل ہو کرفا تلاک میں کی تولیف میں آگیا۔ ایک گروہ غیر جا نبداد ہو کرخاموش تماشائی بن گیا۔

ارمم مرات بی کیدرجب خون شیدان دنگ لایا ادرعترت دسول کرفتار بوکر کوچر و با داریس بیرانی کی قربیتر بی بسیع کئے، اوران وگوں کو احساس بیدا ہوا کم اگروہ امام کو خطوط لکھ کر مذہ بات تو بر نوبت مناتی - اپنی فلطیوں کے احساس برانہو نے طے کیا کہ دہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کریں گے ۔ دہ تقے حقیقاً شیعان معادیہ ، لیکن یزیدبوں کی سفاکی ادرا بل بیت کی مطلوبیت نے امنہیں ایک ذہنی انقلاب سے فیجار کردیا اور وہ سیمان بن مروخواعی کے علم کے بیجے آگئے ۔

ایٹ ٹوگ یقینیًا توآب منے اور گردومنتقم میں ان کی اکٹرمیت بھی تکران کے سہلے سب کو تواتین کیہ دنیا تاریخی خیانت ہے۔

البیمستم ظراهی کی ادر مجی سبت سی شالیس ہیں۔

ری سم سری دارد بی بہت میں میں بی ایک سے سری کا سیاری ہوئی خور سین کے استخص مختارین ابی عبید تقفی خور سین کے انتظام کی دعوت لے کراُسٹا اور عراق بر قالیف ہو گیا۔ یہ ایک معمولی اور جو ملد مند شخص سفا۔ اس دور کی بظمی اور طوالف الملوکی کو دیکھ کر اسم بھی قیمت اُزما کی کا حوصلہ ہوا '' ن ا

تناه میں الدین ندوی خے س انداز پر اکھاہے، اسی طرح سادے مرّف کردار
کشی کرتے رہے ہیں۔ داقعات کے تسلسل میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العائبرین
اور محرج نفی کرم میں اپنے کو مرّف کرنا نہا ما لائل حقیقت صرف اتن ہے کہ امام کشت و
خون کی مہم میں اپنے کو مرّف کرنا نہا ہے جو پورے خاندان رسالت کی سرت ہی
مقی اور این ندہ بھی اس میں کوئی تغیر نہیں آیا ۔ بھراس حقیقت سے کون انکاد کمہ
ملکا ہے کہ امام نے بھی محتاد کی مخالفت نہیں گی بلکہ اسے چل کر اظہار توشنو دی تھی گیا۔
حفائن کو مسنح کرنے کے ساتھ اسلوب بیان دل میں چھیے ہوئے عناد کا غمان ہے ایک
شخص مخارین ابی عبید ۔ ایک محمولی اور ب دین ۔ کسی مزید صراحت سقیل
حضرت الو تعرید تعرف کی شخصیت کو ملحوظ رکھنا حروری سے: بزرگ ترین صحابی ، مقد کسس
حضرت الو تعربید کا رجزیل ، دوراولین میں جن کی برتری سلم دہی اور جن کے نام کے
جہاندیدہ اور تجربہ کا رجزیل ، دوراولین میں جن کی برتری سلم دہی اور جن کے نام کے

ساخة بهینته حفزت اور دخ نسکایا کیا لین مختار کی صندیں باپ بھی اِس اعزاز سے محروم کردیا کیا جب کرمجد کا لنڈ اور زبیر دونوں ابرعبید سے سامنے قابل وکر بھی نہیں ہوسکتے ، ان محانام بغیررہ کے لکھے نہیں گئے۔

پیراسلوب بیان میں ایک عمد لی اور سے دین قابل ملاحظہیں۔ مختار کو بے نیمت طاہر کرے کی دیم کو جہ محد میں الو بکری سطح پر مختار کو بے نیمت طاہر کرنے کی دیم وجہ حرف اننی ہے کہ وہ محد میں الو بکری سطح پر آگئے سننے اور رسیب سے بڑا عضب اصور سنے یہ ڈھایا سنا کرانتھام توجی ہی سی کر حضرت معالیٰ میں بے دیتی ہی سی کر حضرت معالیٰ اضیر مابل بعنت سیمنے سنتے۔

یہ تاریخی بددیانتی کی خاص دور سے ختص نہیں پنٹروع ہی سے اس برعمل رامد
را اور آج بھی یہ سلید بندیہیں ۔۔۔ آج جو کچھ لکھا جائے گا وہ کل مستند ہوگا
آج اگر شیعہ عقیدے کی ایک سلم شخصیت محرطی جناح کوشنی العقیدہ تا بت کرنے گوشن
کی جائے گی تر آنے ولے کل میں کمی کو اس میں کوئی شک ہی نہ مرکا اور جھوٹ اتنی بار
د شہرایا جائے گاکہ سے اس کے سامنے ماند بیٹر جائے گا۔۔۔۔۔مُسلالوں کی پوری نادیج

اسی لاتح عمل سے ترتیب دی گئی ہے اور ہم آج ہو ہمی برہی حقیقت میں کرنے ہی ہی اس کویہ کمہ کر عبط لا دیا جاتا ہے کہ را دی تقدیم ہیں سبھے میں نہیں آنا کو تفہ کون ہے ؟ وہ ہولینر شنے ہزاروں حدیثیں بیان کر دے با دہ جو مرف مقول می حدیثیں ہیں کرے کہ ہیں ہے اپنے باپ سے ، باپ نے میرے دا دسے اور دا دانے براہ راست رسول اللہ سے منا کردکھ دا دا رشول اللہ کے بیلے ستے۔

ہے دھری سروع ہی سے اپنی انتہا پرتھی۔ رسول کی اکلوتی بیٹی جوطا ہروہی سے ، صدیقہ بھی جس کی شان میں آیات بھی اتری تھیں ادرا حادیت بھی بیان ہوئی مقیں ، جس کی منزلت یہ تھی کہ خود کینچے بنظیم کے لئے آ مطبقہ سے ادرمبا ہلرمی عملیوں کے مقابلے پرجو مرمایۂ واحد تھی بعنی جو بھی ستھے ، وہ اس کے باب ، اس کے شوہ راور اس کے بیات و می گئے ۔ اس نے جب دعویٰ کیا ترکہا گیا کہ تبوت لاؤ ، گویا خود حصور سے ان کی صداقت کا بتوت طلب کربیا گیا اور آخریں اس کوجھوٹ اسٹم ادیا گیا ۔ ایسے الات میں اگر ہارے ماوی تقدراوی قرار مندیے جابین توکوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں اگر ہارے ماوی تقدراوی قرار مندیے جابین توکوئی تعجب کی بات نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کی زندگی ہیں اور دسول کے بعد هرف دو کروہ سقے ،
علی کے دوست اور علی کے دیمن علی کے دیمن زیادہ اس لئے سے کہ بہت تر بائل کے سربرا دردہ بشرکین کو علی نے قبل کیا تھا اور ان کی اولا دس لئے تھے کہ بیٹے تر بائل کے سخی جوعلی سے کیندر کھنے کی بنیاد پر آپس میں متحد تھی ۔۔۔۔۔ حسین علی کے بیٹے تھے ۔
اور آپ کے قاتل علی دیمنوں کے وارث، لہذا قاتلوں سے انتقام لینے والا قابل الله کیونکہ بوسکا تھا۔ اس لئے بیلے کروہ کو مشقم کے بچائے قراب اور دوسرے کروہ کے مردار مختار ابن ابی عبید کو بہت معمولی آدمی اور بے دین شیان قراد دیا گیا۔۔۔ حالانکہ مختار کی ابھیت بہتی کہ قید میں نہ ڈال دیئے جاتے قرکر بلا بی بہتر آدمی نہ ہوتے نواج مونے کی قبیلے بریدی سے کہ کے مقابل صحت ارانظرات سے مختار کے تقابل کو فرک کی قبیلے بریدی سے کرکے متھا بل صحت ارانظرات ہے ۔۔۔ مغتار کے تقابل میں بالرسی اور فائل آب رسول کا منافق پو نا بندید قابل احترام قرادیا تا ہے کیونکر دولیں میں ابلی سین اور فائل آب رسول کی ہیں۔۔

بلانبرخون میں انتقام مخار کا مقدر حیات تھا کران کی سیاس بھیرت تھا اللہ انتقام مخار کا مقدر حیات تھا کران کی سیاس بھیرت تھا ہم کہ بہت کہ بدری تیاری اس کے برعکس سلیمان خراعی ادر سیت اس کے برعکس سلیمان خراعی ادر سین تاب منبط باتی نہ رہی تھی لہدا جب خمار کہ، مدینہ اور طالف دغیرہ کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لے دہ سے تھے اور زمین اپنے موارک در سے سے اور زمین اپنے موارک در سے سے اس کا جائزہ کے نیے ایک تعداد جمع کر چکے سے تاہم ان کوملا ہے کہ اور سال الگ کے ۔

حناك عين الورد

اب تقریباً دس مراد آدمی جمع موجکے منے لیکن ان میں ایک تعداد طرف شہرادی کی سی جو تلوار جلان آوجا نے سے نکی دوہ میدان کے شہرات کے ان اوکوں نے جم بھے آلائی مصلات کو شام کی طرف بیٹی تعدن الورد کے قرب خیر ذن ہوگئے مشام کی فرج بھی مقابلے بر آچک تھی موجل ابن ذوا لکلاع ان کا مقدر شالج بیش مقابلے بر آچک تھی موجل ابن ذوا لکلاع ان کا مقدر شالج بیش مقابلے بیش مقابلے بون مارا اور شکست فامش دے کرما رہے گایا۔
مورے دن ان کا مقابلہ حمیین ابن بھیرسے ہوا جو بنی اُمیس کی پوری طاقت کے ساتھ اُکا تھا۔ ذرائے بین اور عرب داو شجاعت دی اور طرف داران آل محد کی بڑی تعدل مادی گئی مگر تین سوتیرہ آدمی جو سروں سے کھن باندھ کر آئے سے ان بس سے ایک نے بھی دیشائے۔

سنب ك تاريكي إدرى طرح بيبيل كئ إدر خالد بهي زين پرير كے تور فاعر بن شرا

نظم ہاتھ میں ایا اور گھوم کرویکھا توھرف چندنفوس باتی تنے دہ ان کو لے کرمیدان سے محل ہے اور کو کے کرمیدان سے محل ہے اور کو نے کے عادم موسکے -محل ہے اور کو نے کے عادم موسکے -انتھام کا دوسرا میر ہی م

منت ادادرارابیم بن مانک اشر کامنصوبریاست دقت کا آبع تھا۔ ان ون کومیدان حرب کا بجر بہمی متھا ادر حالات کو سیھنے کا سنحور بھی بسلیمان خراعی اور سیب کا بجر بہمی متھا اور حالات کو سیھنے کا سنحور بھی بسلیمان خراعی اور سیب کا بخر بست بھی دان کے ساتھیوں کی اکثر بیت جنگ کی ابجد سے بھی وا نقٹ نہ تھی تا ہم اسفول نے شہا دت کامقصد حاصل کرلیا اور عراق والوں کو تیا دیا کو حشین کے نام پرجی اسٹیفے والے اس طرح جا نیں بھی در ریتے عراق والوں کو تیا دیا کہ حشین کے ام بہت فائدہ ہوا اور ایک بڑی تعداد جوش انتھام میں فتا کے علم کے نہیجے آگئ۔

المنتّ اردارام مع من من احتیاط کے ساتھ ابنی تخریب چلائی تقی عبدالندّ اب مطبع عابل کو فد کو اطلاع تو ہوگئ تھی مگریہ معلوم منتقاکہ اتن جمیت ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ہم اربع الادل مولا ہو شب بنجت نبیخ ارضا کہ جن کیا اور پندرہ مزار آدی لے کرشر کا دُخ کیا ۔ پندرہ مزار آدی لے کرشر کا دُخ کیا ۔

عبدالتدن مطع کونجر بوئی تواس کے ہوش اور کئے۔ اس نے شیت بن رہی کو
تین مزاد ادرار شدبن ایاس کوچاد مزار فوج کے سانند دو کے کا حکم دیا گرایک طریت
مالک ہمشتر کا بٹیا، دوسری طرحت ابوعبید کا فرزند۔ ان کا مقا بد کون کرتا ار شدما داگیا۔
دوم زار فوج عمر بن جماج کے سخت اور دوم زار شرکی مائتی میں دوا نہ بونے کو
تیاد ہی ستی کہ ابرا بھم شہر میں داخل ہو گئے۔ نوفل بن مساحق نے با پنج میزاد مزید فرج سے
دوکنے کی کوشش کی گرا برا بھم می شیخ فی بناک کی طرح ٹوٹ پیٹے مے۔ دشن کے باؤل کھڑ
کے۔ ابن مطبع نے بھاک کر دا دا لامارہ میں پناہ کی اور در دان کھول دیا اور بناہ کے طالب کے۔
ابن مطبع فرار ہونے کا میاب ہوگیا، محصورین نے دروازہ کھول دیا اور بناہ کے طالب کے۔
ابن مطبع فرار ہونے کا میاب ہوگیا، محصورین نے دروازہ کھول دیا اور بناہ کے طالب کے۔
ابن مطبع فرار ہونے کا میاب ہوگیا، محصورین نے دروازہ کھول دیا اور بناہ کے طالب کے۔
ابن مطبع فرار ہونے کا میاب ہوگیا، محصورین نے دروازہ کھول دیا اور بناہ کے طالب کے۔

كوانعا مات نقسيم كئے۔

عبدالتركابهائ مصعب ابن ذبريجره كاحاكم متفاده اس خبرك منت بي بي بي م بزاد فوج كرجل براء ابرائيم ت كون سن كل كرمقا بلركيا - ابن مطبع مارا كيا ادرهسب بعرب كي طرف فرار بوكيا -

مصعب نع عمرالد ابن نبرسے مدد مانی کردہ طالف ویمن کی بفاوت فرم کرنے میں معروت سے مجبور اس مصحب نے عبدالملک بن مروان کو لکھا ۔ سبھی نہیں آ آ کی مصدب کا عبدالملک سے کیا در شتہ تھا وہ تو ابن نبر کا سب سے بڑا رہین تم آ ہنگ تھی ۔ تب ہی عبدالملک شاہین میں کوئی ذہنی ہم آ ہنگ تھی ۔ تب ہی عبدالملک نے ابن بیت کے سب سے بڑے دکتن عامرین رمین کوئنٹر ہزاد کا نشکر دے کرمصدب کی مدد کے لئے بھے دیا۔

اس درمیان مختار کی طرف سعین پربن ایش نے موصل میں ابن زیاد کوشکت دی مگرجنگ کے بعد پر پدکا انتقال ہوگیا۔

عامرن دبید کونے سے دس فرسے پر اکرتھیم ہوگیا۔ بظامردہ مخاد کالشکر بہنج نے
کا منتظر سفا مگر مکر دفر میب بنی اُمیتہ کے خمیر بی پڑا سفا دہ کی اور کھا ت بیس سفا۔ اس کے جاسوسوں کو بیجے دیا کہ کسی طرح ابرا ہیم استرکو کر فعا سرگرلا بیں، جاسوسوں نے ابرا ہیم کی فوج میں کھٹل بل کر رات میں ابرا ہیم کو کیٹر لیا اور البیخ نشکر میں ہمنچا دیا ۔ ابرا ہم عامرادراس کے افسران می فعاقب میں دور برائے اور کی طرح بی نگلند میں میا ہوئی و تو اس بر فرار رکھے اور کسی طرح بی نگلند میں میا ہوئی عامر کے اور نہوں کے اور نہوں کے افسران می فعاقب میں دور برائے۔ ابراہیم ایک ورخت برخی میں اور انہوں نے ابیا ہم گر دیا۔ افسان فوج جب تک بہنچیں ہمنے کو دبر ہے اور نہجے آتے ہی خبر سے کام ممام کر دیا۔ افسران فوج جب تک بہنچیں ہمنچیں ، ابرا ہم عامر کے کھوڑ رہے ہوگا و در اور ۲۰ ہم اور آور کی طون وار ہم کی میں میں اور ۲۰ ہم ہمزاد آور می قتل کر دوا ہے۔ انظم می دور کر اور کی ایک میں میزاد آوری دلیس میں میں سے ہلاک ہوگئی بمشکل دس ہمزاد آوری دلیس میں سے ہلاک ہوگئی بمشکل دس ہمزاد آوری دلیس

ابوعمرہ حن قالوں کے مکانات سے دانف سنے، ان کواسھوں نے منہدم کر دیااہ ۔ جورشن باتھ آئے، انہس موت کے گھاٹ آنار دیا۔

می می کارنده می این می کارنده دن سیم نیستر می کاری کریوں میں کھوم کر بیتہ لکانے کا استری کی کریوں میں کھوم کر بیتہ لکانے کا میں کرفناری ہوتی اور انگلے دن ابوعمدہ دو قابل کی لائے ہیں۔

ابدائشمارب برن سمیط معفرت کم می میٹوں کا قائل شفار محا اسکے علام نے اپنی قست ل کیا۔

نا قطی بن ملک نے مشک سکینہ برتیر صلایا سھاا درجس، کے بور حضرت عباس ایس ہوکر گرکے سقے اس نے خود بیان کیا . قتل کرنے اس کی لائش جلا دی گئی ۔

عبداللدين كالل في ايك منعيفه كي ذريعي بن قانول كوكرنما ركيا-

حادث بن بشري عاص شهيد كا قاتل خرشا مگر كريلايي موجود مقااس ليختل كرد ماكب.

قامم بن جارو دو تمنِ الركِسِية متفامگراس كے خلاف كربلاجائے كا تبوت نہيں ملالہذا دہ حيور وباكيا ۔

ماری می این از اس کوانتی از بازیاد می این استار می استی اس کوانتی از باد می استی استی کوانتی از باد می کوانتی از باد می کوانتی از باد می کوانتی از باد کی این می کوانتی از باد کی این می کوانتی از باد کار می کوانتی از باد کار می کوانتی از بازی می کوانتی کوانتی از بازی می کوانتی کوان

اسلی بن اشعث سیما کی شفاع بدالله بن کامل کی بیری کا، نگر سفا فاتلین کو طامی آ مناز معان تنهی کها ، قنل کرا دیا به

کوفے کے مجان اپل بیت توردن بحرفا اوں کی الکش میں مرکرداں رہتے ایک دن صاحبان ایمان کی سراغ دی پردس آدمی بکر کرلائے گئے ، انھوں نے مجتراف کیا کہ لا تقول کی یا مالی میں وہ مشرکی سے بختار نے ان سب کوزین پر لِٹا کر پہلے ان کے احتوں اور بیروں میں لوہے کی میٹ میں شخت کو این بھران کو جیتے ہی گھوڑوں کی مالیہ سے کھیے لے الا

مالک بن بشیرحب کی اگیا توسر از ارتش کیا گیا سچراس کی لائن جدادی گئی۔
کوئی قاتل جب بکر اگرا با جا آماتھا قرحفرت مختار بہتے اس کا بڑم خود اس کی
زبان سے قبولو لئے بھے جس سے دربار ہیں ایک کہرام مج جا آ منفا بھر فائل کو سزادی
جاتی اس طرح مجان شین ایک ایک دن میں کئی کئی تجلیب سنتے اوران کو اپنے کو اس بیان کرتے تو عور تیں دوتے رو ہے جال ہوجاتی سفیں میں منار کو ابھی می فاص فائوں کی تارکوا بھی می ماص فائوں کی تارکوا بھی میں دان خوائی سفی آخرایک خاص فائوں کی تارکوا بھی میں دن خوائی میں بیا گیا۔

ادِعُرُهُ فَيْ بِهُ نَكَاكُراس كَ كُر كُكُير لِيا توده باخان كُسُ گياداس كوا يكبي الله بيك الله بيك الله بيك شائ بيك الله بيك بيك الله الله بيك ال

"بتا توہے کیا کیا ہے۔

خولی بتانا مذ چا ہتا تھا مگر کونے میں اس کی ہے رحمی کے کواہ موجود سنے لہذا ہی کو مان کرنا بڑا۔

د امام کا سرنبزے یہ لے کرنیکل تھا ۔۔۔،

ختارگی باب صبط بواب دیده چی سخی نگرده ایسے کوروکے رہے اورنوکٹ مثیر درور کا کار میں اور

اس کے سینے پر د کھ کر بد چھا۔ مع اور کیا کیا ۔۔۔۔ ؟"

" زینیٹ کی چا در حمینی سختی ۔۔۔۔۔سکیٹنہ کے گونٹوارے نوچے سفے ۔۔۔۔۔

زین العالمدین کے نیچے سے ستر کھینچا تھا۔۔۔ اِ"

مخت<sup>ین ڈ</sup>اڑھیں مار مارکر رونے لگے ۔ اہلِ دربارنے پچھاڑی کھاین \_\_\_ پھر مخمارت اثنادہ کیا۔

رس کیا۔ کیلے اس کے ہاتھ یا دُن کاٹ کرچیوڑ دیا گیا۔ وہ ترطبیّا رہا *میعراس کو اس ح*الت حداد ماگا۔

مين حلوا دما گيا -

ایک روزایک بیجے کے درایور سُراغ لگا کرعبد الله کامل جارا شقیا کو بکر اکرائے۔ برنیدین ضمیر نے بتایا کراس نے حضرت حمزہ کے علام کوفنل کیا سخفا۔

زیاد بن مالک نے اعترات کیا کہ عابی ابن ابی شبیب شاکری کوشہد کیا تھا۔ بگرین احد نے بیان کیا کہ اس نے ایک عزب جدیث ابن مطاہر رپد لگائی تھی۔ عبیت نے کہا کہ چیے ڈٹے میں شرکی تھا۔

مختار خیان سب کوفتل کرادیا اس کے بدر قف وقف سے سات اسھادی لائے گئے جوکر بلاس شامی فوج کے شرکی مضادر چفوں نے شہدار کو گھیر نے اور قبل کرنے میں مددی متی مختاد نے ان سب کی گردنیں اُڑوا دیں \_\_\_ عرب فالد عبر آثار بن خشارہ ، عبداللہ بن تیں ، عبداللہ بن صلحت ، عبدالرحل بن صلحت ، عبداللہ بن بب عرصی دادی دلعنت اللہ ب

ابوعرہ کیسائی اورعبدالدّین کا مل ہم تن قا توں کی تلاش میں سرگر دال سقے ان کے اُ دمی نہی ہروقت گھات میں مگے ہوئے ستے ۔ان کوششوں میں سلسل کامیا بی ہوتی دہی اور قاتل ہے بعد و پھرسے لا سے جا تے رہے ۔

بُنِدُل بِن لِيم وه ملتون تفاحِس نے امام کی انگلی کاٹ کو ننگنتری نیکا لی سقی۔ بعض راویوں نے اس کا نام جمّال مکھا ہے۔ مختار نے اس کی انگلیوں کا ایک ایک ایک چُداکرا ماسیمراس کزفتل کرا دیا۔

حکیم بن طفیل ایک سرائے میں جاکر جیپ گیا شفا۔ الوعمرہ اس کو گرفتاً دکر کے لائے تواس نے تبایا کہ ۔

اليس فعاش كاليك بازوقطع كيا تها بعراب كيسين يرتير ماراتها "

رم مخار نے اس کو کمرنگ کڑوا دیا اور اتنے تیر رسولے کراس نے دم آوڑ دیا۔ زیڈین درقہ کرنیار کرکے لایا گیا تراس نے کہا۔

و بین خطا دار ہوں امیر ، میں نے عبداللہ بن سلم کوتیر ما راستھا۔ اس نے مجھرا کر بیٹیانی پر استقد کھا تو دو سار نیر عبلایا اور بیچے کا استقد بیٹیانی میں چھد کیا میھر میں نے ایک تیراس سے پیٹ برچلایا جو اس کے شکم کے یا زیکل گیا ؟ '

مختار چیخ کرر د پڑے اور اس کو دلی ہی سزاد لوائی ، بھیلے اس کو سنگسنا رکیا گیا مجر تیر مرسائے سکتے اور آخریں لامن جلائی گئے ۔

سنان بن اس محاک ربصرہ جلاگیا متھا۔ کچھ دون بعد قادم یہ آیا تو تخارک جاسوسوں نے گرفتار کرلیا ، خفر کھے پر رکھ کراس سے پر جھاگیا تواس نے بتایا۔

" بین حفزت کا کمریند لینے کے لئے بڑھا تھا تو آپ نے اپنے رکھ لیا۔ بی نے اپنے توٹو کرمپینک دیا اور کمرمند لے لیا ۔۔۔ »

ابرا بنیم بیک نگرایک دیوانگی میں چینے مگے۔ انہوں نے اس کوجت لٹایا اور دونوں آنکھیں نکلوالیں بھرناخن اکھ وائے ، دونوں یا تھ توڑ وائے۔ اس کی دانوں کا گوشت منجوایا اوراس کے مُنہیں دے گرکھانے پرمجبورکیا۔ بھرایک ایک بند جُملا کرکے کھولتے ہوئے دوغن میں ڈوا دیا۔

عمر ن مبيح تيرا زارتها وه لايا كيا نوتيرون سے ملاك كيا كيا ـ

عَدَّاللَّهُ بن اسِدا در مالک بن شقم نے کہاکہ انہیں زبر دستی سِیجا کیا تھا گھانہو نے لوکٹ میں حقہ مزور لیا ۔ دونوں قبل کر دیسے کئے ۔

تبیش بن خفس عَور ذن کالباس بهن گرجاگ را منفاکه گرفتاً دکرلیا گیا ا در اقبال مُرم کے بعد دار پرتہائے حادیا گیا۔

عُیْدالمنڈین سعیدے خیموں کو ایک سکانے کا اعترات کیا تکریم عذر کیا کہ اس نے عُمْرِین سعد کے کہنے سے ایسا کیا تھا جماد نے اس کونشل کرائے جلوا دیا۔ ساتھ میں سعد کے کہنے سے ایسا کیا تھا جماد نے اس کونشل کرائے جلوا دیا۔

عَمَّارِينِ خَالِدَ فَا بْلِي مُضَاعِبِدِ الرَّمِنُ بِنِ عَقِيلِ كَاجِبِ وَنْتَ يَرِيرُ فَمَا رَكِّر كَ الْمِالِكِيا

عین اس وقت عبدالرحن کا تینم بچه در باریس آیاجس کا گفرسلم بن عقبه نے مدینے میں آمارج کردیا شفاا دروہ کس طرح کونے بہنچا شفا مختار کے عزت داحترام کے ساتھاں کو بٹھایا ، ستھے تحالف اور زر نقد مہنی کیا اور عمار کواس کے بہتے سے فعل کرایا۔

عمران سعد کو فے سے بھاک گیا سفا کر جھیپ کرئی مرتبہ آیا اس دفعہ کیڈیا گیا مختار کی ایک بہن اس کو بھی بیا ہی سفت سلی مختار ہین اس کو بھی بیا ہی سفت سلی کو جھیوڈ دیں گے ۔ مختار کے اننی رعابیت عنزور کی کداس کو کچھ کہنے کا موقع دیا مگراس کے پاس کہنے کے لئے تفاہی کیا ۔۔۔ مُختار نے رسی سے بندھوا کر بیلے اس کے انت توڑوا نے ، انگلیاں پور پور سے جمدا کر وایش ، ناک ادر کان کٹول نے بھر آنگھوں میں گرم سازیاں بھرواین ۔ آخردہ خود ہی ہلاک ہوگیا۔

کی میں جائے معاک کربھرہ جار ہاتھا۔ ابوعرہ نے بہتھا میں مینداس کرجا کر میرٹا اس کو بیاس ہوگئ سخی اس کی شدت میں وہ گرکرہے ہوس ہوگیا شفا۔ ابوعرہ کویاد اگیا کہ اسی ظالم سے امام پر نہر فرات کا بائی بندگیا ستھا اور مہنگام فسل ا مام کے جسم اطہر ریادار ماری تھی ۔ ابوعرہ اپنے غصے پر قابونہ یا سکے۔ انہوں نے اس کے جسم کے طکر طے محکوے مارڈ الار

حفظ بن عمر سعد، مخنار کا سمانجه تنها اس نے باپ کومشورہ دیا سفاکہ حکوت رے کا وعدہ نقدہ اور جنت کا خیال ادکھار بخنار نے اس کے سامتھ سمجی کوئی رعابیت نہیں کی اور جیسے ہی وہ لایا گیا اس کوفعل کرادیا۔

مره بن منقد حفرت علی اکبر کا قائل مضارک قاری سے قبل اس نے سخت کیا۔ کیا۔ آخر کرفیار ہوکر نختار کے سامنے لایا گیا۔ مختار نے اس کے دونوں ہاتھ اور زبان کڑائی، میرا نکین نکوالیال رہیر دونوں ہونٹ کٹواکر حیم کوجلوا دیا۔

قاصی شریح قد آسین کا فتوی دید والوں میں تھا، اسی معصفرت الم الد مانی حمی شہد کروایا متھا مختار سے اس کے سرر چزب سکائی ۔ زبان گدی سے کھیخوا کی اور فقل کر کے لاکٹ ندر آنش کردی۔ سامان وسی والوں کا سراغ لگانا کچھ آسان نہ تھا گرمختار کے آدمیوں نے نام اور کے اور ان کو کوٹرکر دربار میں لے آتے۔ امیر مختا نے سب کی کھال کھنچواکرفٹل کرادیا۔

لانٹوں پر کھوڑے دوڑانے والے بھی بڑی مشکل سے باری باری بکڑے سے یہ ساتھ بن جویر میں ، رصی بن منقذ ، سالم بن حقیمہ ، مالے بن وہب ، اختی بن مرتد ، فرط بن من مرتد ، فرط بن اور بیروں میں لائے بن ناعم ، تانی بن شین سے مختار نے ان کوچت الله کر استفوں اور بیروں میں لائے کی کمیس شینکوایت ، بھر حموں پر کھوڑے ووڑ اکر انہیں اکم طرح کما اور کموٹ وں کوئے کے اور کموٹ وں کوئے کے اور کموٹ وں کہ کہا کہ کہا ہے موٹر اکر انہیں شین موٹکو اور ایر کھوڑے ووڑ اکر انہیں شکوے کموٹ کیا اور کموٹ وں کوئے کے ہیں جھوٹکوا دیا۔

سطرے منار نے ماعین کی جنبی ون دات ایک کردکھا تھا اور مِنْ حِنْ کرایک ایک کونسل کیا تھا اور مِنْ حِنْ کرایک ایک کونسل کیا تھا ہم ہمی اسمی جانے بوجھ کی لوگ باتی سنے جن کے لئے الوعم ہ اور عبداللہ بن کا مل جھا ہے مارر ہے سنے بہند روز کے وقفے سے اسمار بن خارجہ بکر کوکر کا سے اسمار بن خارجہ بکر کوکر کا سے لاکر علاج کرایا شالیکن اس نے لائٹوں کی بامالی میں سبھی حقہ لیا تھا اس کے معا ف کرنے کے بجائے اس کا جسم مرکزے کر کے ایک اس کا جسم مرکزے کے بجائے اس کا جسم مرکزے کا کہ بی جلوا دیا گیا۔

محدین اشعث نسلی طور پر دشن آل رمول متفارش مشکل سے دستیاب ہوا یکط میں اس نے بڑے مظالم ٹرھا کے شتے اس کا جم بھی چھیدا اور کا ٹا کیا بھر زندر آتش کر دیاگی ۔

شیث بن رہی جب کرفقار ہو کرلایا گیا تواس نے اپنے جرائم میں امائم کے چیز واقدی پر تلوار مگانے کا ایک ایر ایک کی اور جیز واقدی پر تلوار مگانے کا ایک ایر ایک کی اور جم آگ میں جلا دیا گیا ۔ جم آگ میں جلا دیا گیا ۔

فانوں میں مرفہرست سفرزی الجوش سفا وہ سلم بن عبداللہ کے ساتھ راہ ہم ہ کے ایک قریے کلیا نید میں جاکر جھیب کیا سفا۔ الوعمرہ تلاس کرتے ہوئے بہنچ تو و فہز ج بدست مفایلے پر آگیا۔ الوعمرہ نے دار کیا تو دہ مُنہ کے بل زمین پر کر کیا۔ الوعمرہ اس کو باندھ کر مختار کے پاس لائے۔ مختار نے اس کو حدسے زائد افریت ناگ مزادی ایک برے کر طاقیں تیل کرم کرایا اور کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈلوا دیا۔

تُرَكَّد بن كابل امدى ده معون تضاجس ند آل مُحَدِّ ب دول كوچيد كرد كديا مضارعتار كواس كى برى فكر تفى - آخرده كرنمار موكرلا باكيا مختار ، ابرائيم ادرا بل دُبار سب اس كود يكف بى آگ بكولا موسكة . حرَّس نه سان كيا -

" بیرے پہلے تیرنے کوئے علی اصغر کوچید ڈالا۔ بیے نے کچھ اس طرح ہونٹوں پر زبان بھیری تنی کہ مجھے بھی ترس آگیا تھا لیکن عمر شعد سے اکید کی توکیرا مہٹ بیکوٹے کو مار نے والا تیر ہا تھ آگیا۔ بیں نے اس کو کمان میں چوٹ کرچھوٹ دیا اور بجہ باپ کے ہاتھوں پرمنقلب ہوگیا "

''دُومرا بِرِیْں نے مثل سکینہ بر سکایا تھا اور بیسرا حصر کے دہن اقدی بر'' کمی میں اس کا پدرا بیان شننے کی طاقت من منی ۔ اس سے خامون ہوتے ہی دربار پر ایک فیامت خیز رقت طاری ہوئی مختار نے اس سے با تھیا وُں کٹواکرجم پر تیل چیڑ کوایا اور اس میں ایک لگوا دی پڑ مار تا بتار ہا اور تراپ تراپ کومر کیا۔

فاتلان کربلامیں اب عرف ابن زیاد باتی شا ادر مخاری دسترس سے دور سے سے دور سے سے مخدر سے سے دور سے سے مخدر سے سے مخدر سے سے سے توجہ منی ادرابر اسٹی مکونیں ہزار فورج کے ساتھ روان کیا۔ موصل کے قریب ابن زیاد ایک بہت بڑا شکر ہے کرمقا بل ہوا۔ انفرادی جنگ یں ابراہیم کے بہا در دوں نے کئ شامیوں کونٹل کیا، بھر جنگ مف لوم مشروع ہوگئی اور میج سے کے رات کئے تک جنگ ہدتی رہی ۔

ابرا بیم کامقا بر ایسے دگاں سے متعاجد الی بیت کرکافرادر آب مروان کوآلیوں سیجتے ستے اوراس کی حابیت بیں مرنے کوشہادت قرار دیتے ستھے ۔ ان بیں سے معبی نمازاس سے نہیں پڑھتے سے کراس میں آل محد آ کا شا اوراس نام کو وہ ذبان پر لانا مجی نہ حاسیتے ۔

فرجوں کا تناسب ایک اور چار کا تھالہذاسترہ روز کک تیامت خیز حنگ میں ا رہی ۔ مالکے شتر کے بیٹے نے باپ کی بہاوری کی لاج رکھی اور ولائے علی کا پوراحق اداکیا گرمامنے دالے تی ہونے کو نبات اُخردی کی ضانت سمجھتے ستے۔ ایک مرا آورد اس کی عکر لے لیتے ۔ تاہم الراہیم کے میٹیٹ نظر خنگ کر بلاکا لقت شقاد انہوں نے قبل کرنے ہیں بازد دوں کوشل نہ ہونے دیا اور فعنل ہونے کو مقصد حیات سمجھتے رہے بھر تاریخ میں شامل حال ہوئی ۔ طوفانِ برق دباراں نے شامی فوج کو نشانہ بنالیا، اسے بڑے اولے کرے کم مزاروں شامیوں کے مرسی کے دیس مرارسے زائد بھا گئے۔

سولہویں دن عمرین ربعہ نے ایک باع بیں این زیاد ادر اس سے ساستبوں کو اکل دسترب کی دعوت دی ارا برئیم کو اس کی اطلاع مل کئی محفل گرم متی دور متراب چیل دہا تقاکہ اچا تک امرا ہیم نے حکم کر دیا اور تقریبًا تمام لوگوں کہ تہتی تو کردیا۔
ابن زیاد اس رات بھی بی نظا گراس کی ہمت بست ہوجی ستی ۔ دو مرب روز وہ نہایت احتیاط کے سامتھ فراد ہوا ، ارا ہیم کے سامتی گھات میں لگے ہوئے سے انہوں نے اس کو سجا گئے میں تسل کر دیا اور جنا ب زیرہ کی بدد عاسے آخری تا باحث بین کی بدد عاسے آخری و تا باحث بین کی فرک ارکو بہنیا۔

اس فتع ی خوش خبری مخارکوملی تواب نے بمیشد کی طرح سجدهٔ مشکرادا کیا۔ مخلی همی دسویں مرم ستی جناب مختار نے ابن زیاد کا سربعض سخالف کے ساتھ تحدر امام زین العاً بدین میں دوام کیا اور ابن زیاد کے مبم کوندر آتش کردیا۔

امام زین انگابدین محمد حنینه اورتمام بنی استم نصاس سرکودیکه کرافلهادمُرت کیا اور امام نصاص کارنمایان بر دعائے خیرسے منتار کویاد فسرمایا ۔ مقدما نیما محمد منتقب منتقب استراک میں مقدمات میں منتقب کا معالم منتقب کے مسابقہ منتقب کا مسابقہ کا مسابقہ کا م

مختارا کرکری شها دست

مخار کا اصل مقصد حیات اب پورا ہوچکا تھا لہذا آپ نے انتظام حکومت پر توجہ دی اور امام سے م کو ایک بڑے سشکر کے ساتھ نظم وستی درست کرنے ک عاظر حزیرہ دوار کردیا ۔

معصب ابن زبررمبرے میں میھا ہوا مخار کی نقل دحرکت پر نظر کے ہوئے

مقا قاتلات شن کے انجام سے عدالملک کو تعلیق ہونی تقی توبات قابل نہم ہے لیکن مصدب کو خرجانے کے انجاء کہ ہونا تھا ۔۔۔ بالکل ویسا ہی وکھ حبساا س وقت کے مرزخین کو ہوتا اور حب اُرج کے مورخین کو ہے اور کوئی مقارعظم کو معمول وی اور کوئی مقارعظم کو معمول وی اور کوئی باغی کھے دتیا ہے حالانکہ حصرت علی بن ابی طالب قائل مشرکین سطے تو مختار کوئی مکر کریو کر جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس جے یک جاری ہے اور جاری رہے گا۔

سلطنت ادرامورسلطنت سے بادیا ن مسلم نے بھی کوئی واسط بہیں کھا توان کے بیروکیوں رکھیں ہم تو مختار کو بندگاہ استخسان اس لئے و پیکھتے ہیں کہ اس نے آل محرکیت م ڈھانے دالوں کو بیت و نابود کیا۔ وہ مختار سے جلتے ہیں جنوبی المان مریل سے ہمدر دی ہے۔ ان میں مصحب ابن ذہر جبی شھا۔

اس نے دیکھاکر ختار نے بڑا ت کوابرا ہم کے ساتھ بھیج یاقد دہ کھنے پر پڑھ وڈرا کمر مختار کوئی زم نوالہ نہیں ہے جن کوانی اُسان سے مہنم کرلیا جاتا۔

میربن انفخ، معصب کی فرج کا انسرتھا۔ اس نے مختا رکو دعوت اطاعت کی مختار کی طوف سے ٹمنہ توڑجواب دیا گیا اور مقام مداد ہیں دونوں فوجیں ایک دوسرے سے کراگئیں بختار کی فوق مقابلتہ کا نی کم شی تا ہم بڑی ہے جگری سے لڑی معصب سے ان گئت آ دی نشٹ کی ہوئے جمدین اشعیف سجی تہہ تینغ ہوا : نمکست معصب سے ممر پر ان گئت آ دی نشٹ کی ہوئے چندا فسروں نے میر ان چھوٹر دیا ۔۔ شاید دہ پہلے ہی تمزی سے مل کئے سفے۔

ُ ننج شکست میں بدل جانے کے بعد حتمار نے پیسپیان اختیار کی اور تلعہ کو دنر میں تر محصور سو گئے۔

یں الم المسیم انن دور سے کو دفت پر بہنچ نہ سکتے محاصرہ طول پکر آجا راستانیج کوند کے اضربہت بارچکے سے اور فلعد میں کھانے پینے کی شکی سی ہو دہی تی اس کا ایک مینجہ بیشکل سکتا کہ مصورین شمیر کرف با سر سکتے اور فیصلہ کن جنگ کرتے محمراس سے معکس ہوایہ کربیت ہمت اُلِکے ہوئے دگ چالیسو میں دن در وازہ کھول کرنکل گئے اور خیا سے سابند متفوظ ہے سے دفا دار ہاتی رہ گئے ۔

دانش مندی کاتفا ضایہ سفاکہ مختار اپنے کو صعب سے حوالے کردینے لیک تاریخ میں موت کو ترقیح میں سے جو درس شجاعت انہیں ملائظا، وہ ذکت کی زندگی پرعزت کی موت کو ترقیح دیا۔ انہوں نے عزت کی موت کا داستہ اختیار کیا۔ نلادا مقیق کی اور دشموں پرلوشیو کے مختار اس طرح اور ہے سے جیسے کہ بلایں ایام شین نے جنگ کی محی کیٹوں کے رہنے میں گاری دیا ہے کہ میں کیٹوں کے ایمی میں ایام مشین نے جنگ کی محی کیٹوں کو ایمی کا ایخام این مولی سے محت میں کا ایخام ایمی کو جن بیان کا ایخام ایمی کو جن بیان کا ایخام این مولی سے محت کے ایک جنگ کی محتار ان مولی میں موجوز ای اور میں بنا ہے ایک میں موجوز ای اور میں بنا ہے ایک میں موجوز ای اور میں بنا میں موجوز ای موجوز ای اور میں موجوز ای موجوز ای موجوز ای موجوز ای موجوز ای ایک میں موجوز ای موجوز ایک اور میں موجوز ایک کا ایمی کو ایکا میں موجوز ایکا کا میں کا میں موجوز ایکا کا میں کا شرار شیا جا میں موجوز ایکا میں کو ایکا میں کو ایکا میں کو میں کو میں کو میں کو موجوز ایکا میں کو ایکا میں کو م

برترمیت کا بہت بڑا تبوت یہ دیا کہ کونے پرا فندارہ صل ہوتے ہی ہیروان علی کا نسل عام مشد وع کردیا ، بسران جرس عدی عبداُلر جن اورعبداُلرِ کرتہ تِنْ میا ، بیرعمران بن حذیفہ میان کوموت سے کھا ہے اُنا ر دیا ۔ اِس طرح ایک بار پیرکوفہ علی کے دوست وں سے خالی ہوگا ۔

ارابیم کوشها دست مختاری خرطی تداب شناطیس ده گئے۔ ان کے لئے کچھنسکل منتحاکہ طوفان کی طرح اسٹے کرمصعب کے سرر چابینی پیکن ان کا سب سے بڑا اور طاقتور دستن عمل کمک بن مروان متھا جس کر وہ دوبارہ شکست دیے چکے ستھ نہائم ان بیں اتنی طاقت نستقی کرمپیلے مصعب سے کرلیں پھرنی احمیر سے۔ بیمائی اورا دلادعلی پرسترسزار منبرول سے نیزا ابراہم فراموش مرکسکتے جواب بھی جاری منادان کے مقابلے پرمصوب شیعان علی کا دشمن سی مگرچیڈا اور کمزور دستن متفاداس لئے ارام سے منے مصوب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرلیا اور اس سے آھے۔

جيم حصفب اساتوديع کا جفله مصعب ابن زمير کا اختتام

عراق پرمصدب کا بقصة عبد الملک کے لئے بہت مفر سفااس لئے ۔۔۔

'' سا جھ میں اس نے پوری فوت کے ساتھ عراق پر نوج کشی کردی
معدب ابن زبیر بھی پوری تباری کے ساتھ مقابلے پر آئے لیکن عین
موقع پر عبد الملک نے مصدب کے بہت سے آدمیوں کورشوت کے
فرلیعہ ملالیا عراق کے مردائی بھی اس کے ساتھ ہو گئے بمصدب کے
دریت داست ابر اہمی ہن است ترسی ملانے کی کوشش کی گراس میں
مامیا بی مہیں ہوئی '' (ا)

مازش اوردشوت بنی ایم کاکادگر جا بتھا کئی نسلوں سے وہ اس پر عامل کے سفے مختار کے متھا بھی بہت استعمال کیا سخال کیا سخال کی بھی اس کا کامیاب استعمال کیا سخال کی بھی اس کا کامیاب استعمال کیا سخال کی بھی اس کا گئی استاد سخے اور مصحب شاگر وہ لہذا مصحب کی طاقت کم زور پڑگی بھی کا ایک مفیوط حلیف مصحب کے ساتھ تھا بعنی ابرا بھی من مالک ششر جو بنی ائیتہ سے انتحاد کر بئی سکنے امہیں کی تقویت پر مصحب کے ساتھ تھا بھی مروانیوں کو تشکست دی اوران کی منہ بی کا قدت کو بارہ یا دہ کر ویا گر جلہ ہی شام سے کمک آگئی اور بنی اُمینہ بھی تازہ وہ ہوگئے۔ ویر جا تکہ تھی بی میں مصحب کا استحاد پر سند شخصاکی بکہ وہ آلی مخرک طرف وار سنتے۔ ویر بیا تکہ بارا بھی سے مصحب کی فرج کاروح دواں سخا جنگ کے دوران اس نے لڑان سے باتھ کے دیران میں نے لڑان سے باتھ کر بیا کہ استحاد پر ساتھ ہوں کی شخصی مہادری کہاں تک کے میں اوراس کے ساتھ ہوں کی شخصی مہادری کہاں تک کام دیتی۔ ابرا بہم ہے جگری سے لڑے کے طاقت غیر متواز ن سخی میں ادرا بہم کی شہاد ابرا بہم کی شارا بہم کی شہاد کام دیتی۔ ابرا بہم ہے جگری سے لڑے کے طاقت غیر متواز ن سخی میں اوران ہم کی شہاد کی ابرا بہم کی شوائی ہے کہا جا تھی کر گئے ۔ کہا جا تا ہم کی شہاد کی ابرا بہم کی شمان کے کام دیتی۔ ابرا بہم ہے جگری سے لڑے کے طاقت غیر متواز ن سخی کی ابرا بہم کی شہاد کے دارا بہم کی شہاد کی ابرا بہم کی موران ہم کی شہاد کے دارا بہم کی شہاد کی درا بہم کی شہاد کی درا بہم کی شہاد کی درا بھی کی درا بہم کی شہاد کی درا بھی کی درا بھی کے درا بھی کی درا بھی کی درا بھی کی درا بھی کی درا بھی کہا گئی دی درا بھی کی در بھی کی در بھی کی درا بھی کی درا ہے کی درا بھی کی درا بھی کی درا بھی کی درا بھی کی درا ہے کی درا ہے

یں بنی رسید کا سی استوسطا الوائی جاری تھی مصحب سے بیٹے عبیلی نے کچھ دیرسنجالے رکھا پیمردہ سی قبل ہو گئے۔

جنگ کا خاتمہ ہو چکا ستا مگر صعب ایک مرد میدان تھا۔ اس نے بیٹے نہ و کھائی پیاس کی مثلات میں ایک درخت سے نیچے دم لینے کو شھر گیا۔ ایک غلام اس سے سامتھ ستھا۔ اس نے کہا۔

د انسی حنگ کم سے کا ہے کو کی ہوگ \_\_\_\_،

"نہیں ہٹیبن ابن علی کر باہیں اس سے زیادہ بہادری سے لائے سے ۔!"
وقت بڑنے پر دسمن کو سجی عین کی شجاعت کا عنزان کرنا پڑا ۔۔ اس
کے بعد مصعب نے زخی سنیر کی طرح حملہ کیا مگر طاقت جواب دیے چکی سخی ایک اسلامی عبیدالسّدین طبیان نے نوار کا وار کیا اور مصعب زمین پر آکر داعی اجل کو لدک کسیدگاہ

ارائیم گی شهادت پرانقام خواجین کا پاب بند ہوگیاد آب کامصعب سے لمان مستقبل کی ناد بخ سازی کا ایک منصوبہ سے المان مستقبل کی ناد بخ سازی کا ایک منصوبہ سے المحتوں عبدالملک کا خاتمہ کرانے میں کا بیاب ہوجاتے توبی فاطم کی دہ مخرکے جوابولم میں خواسانی کے ہاستوں تکمیل پائی۔ ارائیم بن ہمنترسے شروع ہوتی اور اس کا انجام میں مزود کا میار اس سے بڑا جل د مرمراً دائے مسلطنت ہوگیا۔
مز ہوتا کہ ایک جلاد کو بٹا کر اس سے بڑا جل د مرمراً دائے مسلطنت ہوگیا۔

عران برقابق ہو گر عدا لملک نے اوا خرمائی جو بسی جاج بن پر سف کو عداللہ ابن دہر کے مقابلے کے لئے روانہ گیا مصعب کے بور عبداللہ کی طاقت مہت کرور پر گئی سی ۔ جا ج کے پہنچتے ہی دہ حرم میں قلع بند ہو گئے ۔ جا ج نے محاصرہ کرکے نہا گا کا مشرد ع کر دی اور سلم بن عقبہ کے اُدھورے کام کو پورا کرنے لگا ۔ شکہاری سے اہلے کی حالت ناگفتہ یہ ہوگئی ۔ کیعے کی عمارت کو نقصان بہنچا اور پر دہ کے جب گیا ۔۔۔۔ ابن ذہر نے بطے کے عمارت کو نقصان بہنچا اور پر دہ کے جب گیا ۔۔۔۔ ابن ذہر نے بطے کے جہاں مک کہ لوگوں ابن ذہر نے بطے کے جہاں مک کہ لوگوں

نے بھی ساتھ چیوڈ دیا بہادرماں حضرت اسمار کے ہمت بڑھانے پر بیے کھیے لوگوں کے ساتھ عبد النڈ ما ہر نکلے۔ اُمدیوں سے بڑاسخت مضابلہ کیا اور جا دی الثانی ستائے ہے میں روٹ نے لوٹ نے کھوڑے سے گِرگئے۔ اُپ کی عمر ۲ ، سال سی۔

جاج نے لاش سُولی پر اشکا دی جو کا فی دنوں بعد صرت اسماکے کہنے سے عبد

ك محمد أنادى كئ -

مجاج ہے کے کے بعد ایک اربھر مدینے کا اداجی کی کئی بوڑھے معاہوں کو ایڈیٹ بہٹنچائی۔

بلا ذری نے انساب الا شراف اور طبری نے نار بخ الام والملوک میں اسس کی مراحت کی ہے کہ جاج نے جا برا بن عبد الشرائ الفیاری اسی بن سعد کی گرد فول اور استوں برگرم سیسے سے مہربی لگوا دی تقیس جیسے قلاموں بر دیگائی جاتی تقیس ۔

اس کی تھدیق جلال الدین سیوطی نے نادیخ الخلفادیں بھی کی ہے۔ اسی زمانے میں امام ذین العائیرین گرفتاً رکرے شام سجیے گئے ، امام الو بھر محدث کم المعرود سے دہری درباری فقیمہ اور محدث سنے ، انہوں نے عمالملک سے کہا کہ ایک بے خطراً دمی کوکیوں گرفتار کوایا ہے۔ عبدالملک نے امام کم حجود دویا اور حجاج کو ہدایت کی کہ آمن دہ آلی رسول کوشیا ہنجائے ۔

خانہ کیر کو جاج کے استفوں جو نقصال کیے ہوا ستا، عبد الملک کے محم براس نے اس کی تعلق اس کی تعدد کی اور اس کی تعلق کی اور حل اور حجم اس کی تعلق کی اور حجم اس کی تعلق کی اور حجم اس میں استان کی حالت کا حاکم بنادیا گیا جلتے دقت اپنے آخری خیلے میں اس نے کہا

" محدبن سعدنے واقدی سے اپنے اساد کے تخت نقل کیا ہے کہ حب حجاج مریخ سے معرول ہو کرچلا تو اس نے کہا، خدا کا مشت کرہے کہ اس نے مجھے اس سنہرسے تکال دیا جس کے رہنے والے بربودار اور خبیث ترین ہیں۔ امیرالموسنین کے ساتھ زیادہ کھوٹ رکھتے ہیں اوراس کی تعمقوں بر زیادہ حسدکے دالے ہیں۔ خدا کی سم، اگر عبارلملک کے خطوط اہل مدینہ کے بارے میں ندائے رہتے تدیمی ان کو کدھے کی کھال کے اند موی چیزیں مجمروتیا۔ یہ لاک سوکھی لکٹری اور ایک بوسبیدہ جم کے باس آ کرنیا ہ لیتے ہی اور کہتے ہیں کہ رشول المد کا منبر ہے اور یہ رسول المدکی تبر ہے ۔"

"اس کایہ قرل جب جاربن عبداللہ کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرطیا، یہ جرائی اس کی نہیں ہے بلکراس کے امام عبدالملک کی ہے جواس نے کہا، دہی توفرعوں نے بھی کہا تھا، پیرخدا و ندعا لم نے اُسے مہلت وے کراپنی گرفت میں نے بیا" (۱۰)

پر تنابی اُبر کا اسلام، آج کے مسلمان جس کے خال وخد درست کرنے کی کوشن میں گئے ہو تے ہیں ، حسالا لکہ مساعی لاحاصل کے بجائے کرڈادکی بات تو یہ ہے کہ کمٹل کرایسے ہی عقائد کا اعتراف کر لیاجا تے جس طرح ہم ایپنے مسلک کا اظہا دکرتے ہیں ، اس کے بعد کسی اختلاف کا کوئی موال باقی ہی نہ رہ چاہے گا۔

جاج بن ليسف كونيس

شیعان علی کے لئے ایک بار بھر کونے میں حضرت معاویہ کا دور مازہ ہو گیا تھا خونِ انسانی اس حکمال کے لئے آنا سستا تھا کہ وہ اس کو پانی کے عوض بہا دینے میں دریغے زکر آیا جانے ہی اس نے کوفیے کے ایک بزرگ عمیر من ضابی کا قتل کو ایل جن پر الزام تھا کہ دہ خونِ عستمان میں شرکیہ ستھے ۔۔۔ اٹیم المومنین کے قلام ممان کا خون جی اس کی کردن پر ہے جن کو ایک عرصہ تک زندان میں دکھا گیا بھر قت لی کردنا گیا۔

شیعوں کے لئے اس نے فاص طور آدمی مقرد کررکھے سے کہ جو کے اس کو بگر ا لایں ۔ ایک روز رو آدمی لائے گئے ، ان سے اس نے علی پر نبرا کرنے کو کہا ۔ اسٹوں نے یکے بعد دیگرے انکاد کیا اور دونوں قبل کرنے گئے ۔ سپھرایک دن جعفر نامی ایک ستید زادہ لایا کیا جس پرد کرمشین کرنے کا جُرم

تفاراس سے جاج نے پوچا۔

" توحظين كانام كيول ليناه ي

"ماں نے وصیت کی تنی کرمجر میں ذکر تنظیم کرتے رہنا \_\_\_، دس سال کے بچ

فيجواب ديا ادر مجاج لولا

" باذنه اد گر ترق ترق او گا

"ہمارے لئے یہ کوئی تی بات نہ ہوگ \_\_\_ !"

بیجے کے دندان شکن جواب پر جماج آگ بگولا ہوگیا۔ اس نے حکم قتل صا درکر ہا مت دزاد سے نے دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت لی مگر آپ نے نماز منزوع ہی کی متنی کر پیمٹر مساتے جانے لگے اور اتنے میٹھرمارے گئے کہ بچدان میں دب کر شہد موگیا۔

سلام میں ایر الموسن کے سے ان کمی بن زیادی کر نماری کے لئے جاتے ہے۔ ان کے ایک ہم تبیل مینٹم بن اسودسے ان کا بنتہ بیا چھا۔ کمیٹ اپنے فیللے میں چھٹے ہوئے

ان سے ایک ہم مبینہ ہم ن الودھے ان مابید پر چھا۔ سیس اپنے عبینے ہیں بھیے ہوئے۔ تنفے بہیٹم نے پتہ نہیں تنایا۔ اس برحجاج نے ان کے پورے خاندان کے و طالف بند

كردين بكيك كواس كى اطلاع بوئى توآب في خود اين كريبي سكرديا جاج ن

اسفیں دیکھتے ہی بدکلای شوع کردی مگرجسیا کہا دیسا ہی شیا یکمیل نے جاج کونھیت ریم

کی کر درندگی سے باز آجا ہے اورالیڈ سے ڈورے نگر جماج نے نصیحت برعور کرنے سرح از رکھا کوا : اسمنہ ایمنہ ایک فقال اورا کمیاجی عرب مورال سخت میں سے ارتباع

مے بجائے کیل کوایڈا پہنچا بہنچا کرفتل کوا دیا کمیل کی عمر و سال تھی۔ ہمپ کواس عمر اسلامی میں اسلامی کا معرف کر میں بیٹر ان ور محمد بنز مرد میں میں ان اس میں بیٹر الرون میں اور میں اسلامی کے اس میں اسلامی کا میں اسلامی کا

یں شہادت کا شرف میں حاصل ہوا۔ اس کو سی امٹیرالمومنین کا فیص صحبت کہنائیائیے۔ حجاج کومعلوم سفاکہ شیعان عل محرم میں ذکر شیعن کرنے کربل کی یا د تیازہ کرتے

جان وسوم کا دبیعان اسم ی در میں رہے دہاں میارہ اسے ہیں لہذا اس نے طرکیا تفاکہ دہ بھی ان دِنوں بنی اُمبیر کے کردار کی تصویم بیٹی کرے

گااس کئے محرم شروع ہوتے ہی وہ تم رانی میں زیادہ فعال ہوجانا اور اس کے آدی ٹوہ لگانے رہے کدکہاں کی شرشین ہو رہی ہے ؟ اس سے بھی کام مزیلا تو ملکت الم

یں یوم عاشوکو عید منا نے کا اعلان کیا گیا۔ لاگ نئے نئے کیٹرے پہنیتے، آنکھوں برقیم سر

لگاتے اور ٹوکٹیاں میاتے تھے۔

جماح کاعام حکم تھا کہ کوئی ہجے، بوڑھا اور جوان نام عین زبان پرلائے گا قد اس کی زبان کا طاق کی ہے، بوڑھا اور جوان نام عین زبان کو خاتون کو دیکھا جو بال کھولے میاہ کو پہنے واقع کی سے ایک دات فاحن شہر نے ایک خاتوں کو دیکھا جو بال کھولے میاہ کو گرفتاً دکر کے جماح کے بہنے دروجے واقع کی ان سب کو گرفتاً دکر کے جماح کے سامنے لیے آیا۔ جماح نے ایک بہنے کوڈ انٹ کرکھا۔

و أصطبين كانام زلينا \_\_\_ "

" ٹیچکس کا نام لول گا \_ حشین نومیرے آقا ہیں"۔ بیچے نے جواب دیااور حجاج کے اشارے پرتس کردیا گیا۔

دوسرے بیے سے جماج نے پرچھا تواش نے بھی دیسا ہی جواب دیا اور وہ سبھی مبھائی کے پاس بہنچا دیا گیا۔ بھرماں کا حال مبھی بچوں ہی کا ساکیا گیا۔

یہ دورجبان علی کے لئے کھیلے ادوار سے زیادہ سخت تھا اور عام طور

کے مطابق انٹی ہزادم دوزن قیدخانے کی صعوبتیں برواشت کردہے ستھے۔

امام زین العابدین کوایک باری ومنتی تبلا با گیا مگرائب با اعجاز کئے اورائیں آگئے۔ آپ سے متعلق بہت سے معجزات متبور ہیں جو ہمار سے عقیدے کا حقد ہیں۔ سے مند میں دور قومی ج

تنبر ایر الدنین کے منہرہ آفاق علام سفے بعرفت آل رسول بیں سلمان و لوڈر مفار میں سلمان و لوڈر مفار میں سلمان و لوڈر مفار مفار میں مفار میں اسلام ایا جا آب ایک اور کم میں مفارت میں احکام کی بجا اُدری پر فائز کئے جاتے ۔ جنگ صفین کی روائگی کے وقت امیر المرمنین نے فرج محاعلم قنبر ہی کے انتھ میں دیا شفا۔

الميرالمومنين كي دفات كے بعد غالبًا أب كوفه ي ميں ره پرطے ستھ اورمعاوير

کے عہد میں تیدکر دیئے گئے کو کہ اُس دور میں کسی مقام پر آپ کا نام تہمیں آیا۔ تیدلی کے عہد میں تیدکر دیئے گئے کے کو کہ اُس دور میں کسکا جاج جب کونے کاعامل ہوا توآپ اُر داد ہو کر بیراین سالی کی زندگی گزار رہے سفتے کر جاج سے آدمیوں نے پا برزنجیر کرکے حاصر دربار کیا ، حالا ، کہ آپ انتخاصی سفتے کہ ابر گوول اور بیکوں کے بال سفید پڑھکے سفتے کہ ابر گوول اور بیکوں کے بال سفید پڑھکے سفتے جب مشکل مقا۔

جاج سے آب کی گفتگو ایک ناصی اور ایک عارت ایٹر المومنین کی گفتگو کی جا
ہے۔ آب نے ہرسوال کا جواب ایک غالی مشیعہ کے لب ولہجہ میں دیا اور جائے نے
آپ کے فتل کا عکم دے دیا۔ شہادت سے پہلے آپ کا طویل رجمہ نہا بیت ایمان افروز میں سے نیٹر ایک کا طویل رجمہ نہا بیت ایمان افروز میں سے نیٹر ایک کا طویل رجمہ نے دو تو اروں سے خیگ کی، دو نیزوں سے نیز این کی ، دو قبلوں کی طون نما فریٹر میں اس کا غلام ، مول ، جو صالح المومنین ، وارت انبیار ، اور بہترین اور سے سے س

چوروشتم کا پرسلسد جاری شفاک عبد الملک کی ملاکت کی خبرآتی اور جاج کی نگامی دمش کے افق سلطنت برمرکوز ہوگئیں . دمش کے افق سلطنت برمرکوز ہوگئیں .

#### عدالملك: أيك محمران

اہل ہیت کی دہنی کاجہال کہ تعلق ہے، عبدالملک اپنے ہیں رووں کا مقلہ سے ایک ایک ایک ایک کی کے دور سے سے ایک ایک ایک کی کے اس کے دور سے سروع ہوئی۔ اس کا گیادہ سالہ عہد لرقت لوتے ہی گزر گیا۔ پہلے اس نے جاللہ ابن ذہر کا مقا بلہ کیا ہم خارجیوں کا جو حقیقاً حضرت معادیہ کے پر در دہ سے گراب انموی سلطنت کے لئے عذاب بن گئے سے سرونی فنز حات میں کا بل کے چندافعل عاس کے زمانے ہی فتح ہوئے۔ از بقیر کے بعض علاقوں کی سنچراک کا بل کے چندافعل عاس کے زمانے ہی فتح ہوئے۔ از بقیر کے بعض علاقوں کی سنچراک کا بار کمایاں ہے۔ بردوں کی طاقت در ساح ہاس کے عہد میں مادی گئی اور کئی دیگر فتو ہا ہوئی میں سکہ کا دفاج اس کے عہد میں مادی گئی اور کئی دیگر فتو ہا ہوئی میں سکہ کا دواج اس کا طرف ایتباد ہے۔ اس کے بعداس کا بٹیا ولید باب کا جائیوں میں سکہ کا دواج اس کا طرف ایتباد ہے۔ اس کے بعداس کا بٹیا ولید باب کا جائیوں میں سکہ کا دواج اس کا طرف ایتباد ہے۔ اس کے بعداس کا بٹیا ولید باب کا جائیوں

برا -- ولید، بنی امید کے بادشا ہوں میں زیادہ خوش نصیب تکلا جبروزت دمیں دا اسلان سے بیچھے نہ دہا گر تشخیر محالک میں سب سے آگے بطھ کیا تشب سے اس کو قلیم بن سلم، مرسی بن نصیر محدین قاسم اور سسلمین عبدالملک جیسے جزئیل ہاتھ آگے جنہوں نے امری حکومت کے ڈانڈ سے جنی ترکسان سے اور پ کی حدود دیک ملا دیتے ۔ امام نہیں العابدین علیہ السلام کی وفات

آمام دافعة كربلا مے بعد مدينه ميں تقريبًا كُوش بُّت بن ہو گئے سقے، عبادت سے جو دفت بنيا، دہ گرية وسنيون ميں گزرتا، كھانا سامنے آتا قدر و دينے، بانی تنظرا آتا قر انسون كل بطرت ، گھرسے نيكلے توحرف اس دفت ، جب كوئى بدايت خواه آتا يا بعن روايات مے مطابات كوئى موم كيكسس مينين منفقد كرتا تو آب هزور جاتے عقبل كے دوايات محد مطابات كوئى موم كيكسس مينين منفقد كرتا تو آب هزور جاتے عقبل كے بوتوں برزيادہ اولاد عقبل سے بوتوں برزيادہ اولاد عقبل سے قربانيان مين سب سے زيادہ اولاد عقبل سے قربانيان مينيں كہ تھيں ۔

معائب ابن انها رئین ع چکے مقربوسکومت ای اس نے رحم ذکیا۔ عبدالندابن زمیرنے پریٹ ان کیا ، حجاج نے کینہ توزی کی مگرصابر وشاکرامام اپنی رقی رفست انم رہے۔

یرکہنا غلط ہے کہ آپ نے مخباً رابن ابی عبیدہ کی مخالفت کی تھی البتہ خرد ج کے لئے سررسی تنہیں فرائی کیونکہ اقتدار کے لئے الواراً شانا سیرت علی کے خلاف تھالیس کن حنیار سے کارائے سے خیرر خومشنودی کا اظہار فرمایا ستھا۔

آب کی متماط زندگی کے باد جودنسلی فضیلت کا استیاز اور زبد و تقوی کا اعجاز آب کی متماط زندگی کے باد جودنسلی فضیلت کا استیاز اور زبد و تقوی کا اعجاز ایپ کے ساتھ تھا۔ آب جس طرف کر رجائے، دل مجھ جائے ، آبکھیں فرش راہ ہوئیں ایک مرتبہ بنام بن عبدالملک اپنے بایپ کے عہد حکومت میں جے کے لئے آباط جو کی ابنی کھڑت کی کا بنی کا مشکل مو گیا۔ اپنے میں ایک منحی سا انسان دور سے آ مانظر مڑا توجمے کا تی کی طرح سے فی لگا دہ بند کے آب کی اس کو راستہ دینے رہے۔ بہاں برک آب کی راب

نزدیک پہنچ کرتقبیل فرمانے لگے۔

حنثیت ر کھنے ہیں ۔

و میں جانتا ہوں کر یہ کون ہیں ۔۔ مجد سے شنو "

فرزون نے فی البدیہ ہاک قصیدہ پڑھنا منزوع کردیا۔

"يه ومعصم ككوبم ميم بيما تما مع ادر حرم ميم جانما معد زين بطي اس كافدم

ی چاپ سے مانوس ہے اور نقوش پاکو محسوس کر کیتی ہے بہترین خلائت کا بٹیا ہے۔

زبدونفاست ادر پاکیزگی میں مماز می مشم ہے ۔۔ "

مشام نے اس جُرم میں فرزوق کا نام درباری شاعروں کی فہرست سے نکال دیا۔ ان کو فیدر کر دیا۔ امائم نے بارہ ہزار درم بھیجے مگرانہوں نے برکہ کرواپ کردیئے کہ معا دھنہ آخرت میں لے لیں گئے۔ عبدالمدان جعفر کے بیٹے نے ایک بیٹ کش کی مگراپ نے انکاد کردیا۔ آخرا مائم نے چالیس ہزاد درم نے لیئے براحراد کیا تو لے لئے اوراس کے معدوہ چالیس سال ذندہ رہے۔

ولیرین عبدالملاک نے اشاد بنی امبر صفرت معاویہ کا حرجب آپ کا جنول عام حتم نہ ہوا تو اولیرین عبدالملاک نے اشاد بنی امبر حضرت معاویہ کا حربہ سنعال کیا۔ آپ کو دہر دلولی عس سے ۲۵ جری موجہ میں شنا ون سال کی عمریں آپ کی شہادت واقع ہوگئ اور سارے کو بلا کے صبر ورصا کا آخری باب بند ہوگیا۔ آپ کی دعاق ان کا مجد عصر عرف کا ملہ سے موج دہ ہے جس کو آپ کے سجادہ عبادت کی روشنی سے عبارت لیا گیا ہے۔ ام محد باقر نے نماز خبارہ برطھائی۔ جن الم عمد باقر نے نماز خبارہ برطھائی۔ جن الم عمد باقر کے نماز خبارہ برطھائی۔ جن الم عمد باقر نے نماز خبارہ برطھائی۔ جن الم محد باقر کے نماز خبارہ برطھائی۔ جن الم محد باقر کے نماز خبارہ برطھائی۔ جن الم محد باقر کے نماز خبارہ برطہ بالم محد باقر کے نماز محد باقر کے معد باقر محد باقر کے نماز محد باقر محد باقر کر میں الم محد باقر کو اس من الم محد باقر کا معد باقر کو میں منا یا نماز محد الم محد الم محد الم محد الم محد باقر کو سے میں بنا دینے میں بنا یا ہے میں بنا یا ہے میں بنا یا ہو میں منا یا ن

## بالخوسام

## رامر المندح فرت محمد فرعاب

### مرم موهم تا ، رذى الحج مسال ه

تعارف ۔۔

آپ کاپرانام محدیا قرادر کنیت الوجفرسی، یم رجب عین کومتهام در بیر منوسی ایران محدیا قرادر کنیت الوجفرسی، یم رجب عین کومتهام در بیران سیدنیل و بعد مهرت سیم محزات طهود میں آئے علم خوشل آپ سیختص متعالبذا باقد العدم سی کہے جاتے ۔ آپ نے بی آئید کے چھ با دشام دن کا محدد یکھا معاویہ بن ابی سفیان، یزید ابن معادیہ، معاویہ بن یزید، مروان بن محم ، عبد بن مروان اور آب ولید بن عبد الملک کا در در نظا، جب آب منصب المامت پر فائز ہو بن مروان اور آب ولید بن عبد الملک کا در در نظا، جب آب منصب المامت پر فائز ہو کے بنا میں آپ کی عمر تقریباً جا کہا اس کی مگر ایک ایک واقعہ آپ کواچی طرح یا دستے جو سط کر مدین مربخی تو مدینے کے سی کو ایک نا دیا تھا۔

کو ایس کے تاویل تھا۔

امام دین العابدین کی المناک زندگی سے بھی آپ بہت نتا او شخصاسی لیے چیوطے سے سن بم بخل و بردباری کی تھورین گئے ستے۔

محفور نے اپنے صحابی جاگران عبد الله انصاری سے کہا تصاکرتم سبد سجاد کے سے بیٹے محد باقتر سے ملو سے ،اس کومیراسلام کہد دنیا . جاگر ابنیا ستے خود امام راہنا گئی کی خدمت میں حاصر نہ ہوسکتے لہذا امام ایک دوزخود حابر سے ملنے گئے اور کہا ۔ "باقر السیاح جابر کی میثیا فی کا دوسر لو۔ آپ نے تعمیل ارت دکی ۔ جائر نے آپ کو سینے سے السیاع جابر کی میثیا فی کا دوسر لو۔ آپ نے تعمیل ارت دکی ۔ جائر نے آپ کو سینے سے

نگالیا اوراً ب محجد کاسلام سنهایا آب نیجاب سلام دیا سیر جائرے آب سے شفاعت کا دعدہ بداور اس مے کچھری دفوں بعد جائر کا انتقال ہوگیا۔

تجاج مي موت

حفرت فیر جماع کے آخری مقتول نہ ستھ اس کی خزریزی ایک سل سے جاری دہی اس نے شیعان علی کی ایک فہرست بنوا رکھی تھی ۔ ان میں سے عطار دیں مجا ہد، طلق بن یا ا اور سعید بن جمیر کا تقد نہ آئے ستھے ۔ ان کے بارے میں جماع کو بننہ جبلاکہ وہ حرم میں بناہ گر بیں جماح نے ولید کو لکھا اور ولید نے خالد بن عبدالتر قسری کو حکم دیا کہ ان کو کر فیا درک کے جماح کے یاں بھی عراحات ۔

اس حكم كا تعميل كى تمى ججاج ابن يوسف نے سعيد سے پدھيا۔

" تمهارانام شقى بن كبيري ؟"

" میری مال میرے نام کی زیادہ عارف صفیل انہوں نے میرا نام سیداب جبیر رکھاہے" سیدر نے جاب دیا اور حجاج سے سوال کیا۔

"الوكرد عمرك إركيس تم كيا كمنع وي"

سعیدے اپنے عقبدے کے مطابق جواب دیا اور دونوں میں سخت کلائ کی ا اور جاج نے سعید کو تنل کرا دیا جب کے بعد وہ بندرہ روزیا چالیس دوز زندہ را اس کے بیٹ میں سپوڑا نوکل آیا مقارسوتے سوتے وہ سعید کہر کرچنے بڑتا اوراس عالم میں مرکب ۔

مجف اضرت میں انہدام قبور جاج کے سباہ کا دناموں میں ایک اضافہ ہے اس نے زنرہ نو زندہ مُردوں کو سبی جن سے دیا حصرت علی کی قبر کی تلاش میں اس نے زنرہ نو زندہ مُردوں کو سبی جین نہ لینے دیا حصرت علی کی قبر اس کو دھوندھ نہ ملی ۔۔۔ ریریجت میں مال آلہ کے دقبروں میں نوعموماً ہٹریاں ہی رہ جاتی ہیں، وہ بہجا نتا کیونکر کہ ہلیاں میں اور کی جو لیکن شاید علی کے اس شرف کا جاج کو لیقین شاکدا ہے کا میت کو شناخت کر لیکا در وہ علیٰ کی میت کو شناخت کر لے کا در وہ علیٰ کی میت کو شناخت کر لے کا د

وليدا دربني بانتم

کونہ دیسرہ کہی سیعان علی کے کڑھ سے بیکن دلید کے زمانے میں شیعہ قد درکنار شیعہ نام کی نبیت سے کوئی چیز بھی پائی مذ جاتی، اولا درسول میں بھی ایکا ڈکا لوگ و سیعے نام کی نبیت سے کوئی چیز بھی پائی مذاتی ہے۔

سیعہ خوالی ہے ہوئے سے ،سب تقیہ کرچکے سیخے ان میں سے اکٹر بیجوں کو اپنی حقیقت بتا ہے۔ بغیر مرکئے: اسغیں کی اولا کوشنی سادات کی چیزیت سے پائی جاتی ہے۔

مرکئی کی دیکھا اور مدید ہے جو الی عمر بن عبد العزید سے کہا کہ اس مکان کو خال کو الیا جائے کہ اولا و خاطمہ کے مکان میں اس نے مکان کو خال کو خال کو الیا جائے کہ اولا و خاطمہ نے تعلیہ سے ان کار کردیا قداس سے مکان کو منہ مرکز کو بیا۔

مرکئی وجود سے اس کوشن شی سے صد ہوگئی اور اس نے آپ کو ڈم دے کہ ہلاک کو بیا۔

مرکئی وجود سے اس کوشن شی سے مد ہوگئی اور اس نے اپ کو ڈم دے کہ ہلاک کو بیا۔

مرکئی وجود سے اس کوشن شی طرف و کھیا تو اس کو کہ بلا یا د آ جاتی اور اس سے کہ گرکئی میں امری حکم ان اس کی طرف و کھیا تو اس کو کہ بلا یا د آ جاتی اور اس سے کہ کہ کوئی جو ڈرکھوٹ یا ہے موان میں مدینے میں پائے جاتے سے ۔

مرکئی جو ڈرکھوٹ یا ہے مون خالی مدینے میں پائے جاتے سے ۔

مرکئی میں ایک لرزہ پڑھا آ۔ کہا جاتا ہے کہ امام ذین العائدین کے ذمانے میں دشتے ہیں۔ اس کو حوال میں میں بائے جاتے سے ۔

مرکئی میں ایک لرزہ پڑھا آ۔ کہا جاتا ہے کہ امام ذین العائدین کے ذمانے سے ۔

مرکئی میں ایک لرزہ پڑھا آ۔ کہا جاتا ہے کہ امام ذین العائدین کے ذمانے سے ۔

مرکئی میں ایک لرزہ بڑھا آ۔ کہا جاتا ہے کہ امام ذین العائدین کے ذمانے سے ۔

مرکئی میں ایک لرزہ بڑھا آ۔ کہا جاتا ہے کہ امام ذین العائدین کے ذمانے سے ۔

مرکئی میں ایک کرنے میں خالی میں میں بائے جاتے سے ۔

وليد تخياعال وعقائد

دلید نے چاہ زمزم کے مقابلے پر آیک کواں نبوایا تھا جس مے سلطیں اس کا قول تھا کہ ابرا بٹیم نے لوگوں کوسیراب کیا لیکن کھاری پانی سے ، میں نے میٹھے پانی سے لوگوں کی بیاس بچھائی کھاری پانی سے وہ آب زمزم مراد لیٹیا تھا۔

جیوة الجیوان ازعلام دینوری جلدا صله (در تاریخ الخلفار ازجلال الدین سیوطی صلال کی دوست ولید کاکمنا مفاکد اگر خدان قرآن میں لواطے کا ذکر مذکیا مونا توکی اس فعل قبیح کامر کمب من بهتا ، خدانے خود تذکره کرے اس طرف توکیلائی ۔۔۔۔ دہ خود اس برعا بل متھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ائی کک کومعات نہیں گیا۔

كينزوك مي إب كي استعمال شده كمنيزي سي اس كي درخورا عتنار ربي \_\_\_

مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن رات بھر شغل جاری رکھنے کے بعداس نے نشے کی حالت بیں اپنی کنیز کو حکم دیا کہ مسجد میں جا کم وجھ کی نماز بڑھا دے کینیز ڈرتی سی مگراس نے زمر دی کی راس کو اپنے کہڑے بہنا نے اور مبجد میں بھیج دیا کی نیز نے امام کی جگہ نما زیڑھا گی اور اس کو ایت جنابت ہیں والیں آئی ۔

ن لوگوں نے تیزو بہان کریٹور وغل کیا تو ولید نے الوار اورسو سے کی مہروں سے م مند سند کوا دیمے ۔

یزیدن معاویه کاکہنا تھاکہ قرآن میں خلانے نمازیوں کے لیے ویل استعال کیا ہے رویل المصلین ملکن شرابویں سے لیے کہیں ویل نہیں فرایا۔

ولیدکا نول شفاکه خدا نے جناب داؤ دکو نوت وخلافت دونوں چیزی عطاکی شغیر اس ملتے دھرکایا خلفار کے پاس توحردت خلافت ہے وہ کچھ بھی کریں اس کے کوئی محاسب پنہیں ہوگا۔

وصنع اعادیت کاسلسلهاس کے دور میں بھی جادی دہا۔ دوایت ہے کہ ایک فند فی میں وقت حصور ام الموسنیں عائی ہے ہے کہ ایک فند فی میں وقت حصور ام الموسنیں عائی ہے جرب سے برآمد ہوئے اور نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے توانہیں یا دائیا کہ دہ عالم جنابت میں ہیں لہذا ولیسیس آئے کا غسل فرمایا اور بھیکے بالوں سے جاکر نماز پڑھائی ۔ اردایت ولیدنے اپنے لئے ایکھا ذہراکیا تھا کہ مائن بلند کردا دبنا دیا نبی کو، اسے مجھ یا دہی منہیں ستھا اورائم المومنین نے جھی آ

نهیں دلایا۔خود آپ نے کس حالت میں نماز پڑھی اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ علی اورا ولادعلی پرست قتم اسی طرح جاری رہا ، حالا نکراب اس کی عزور به رہی تھی۔ اولادِ رسول یاست بیعان علی اگر کہیں سے سبی توان میں کتنا دم خم رہ گیا شھاجوا نہیں رسواکی جاتا مگر غالباً یہ عمل داخلِ لڈاب سٹھا اس لیے اس کا عاد ہ

وليدني مسخيري مهمات

ان خرابوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک مربرا در با صلاحیت محمران تھا۔ فرما مروائی

ع طور طر لقي اس كومعلوم ستقه

فیتبرین سلم کواس نے وسطِ ایشیا کا حاکم بنایا سفاجس نے مس سال کی جنگ جدل بس کا شغر نک کاعلاقہ مسخر کرلیا اور جین کی سرحد نک اموی سلطنت کی حدود بڑھادیں مکران کے گورزمحرین قاسم نے موجودہ بوجیت ان اور سندھ کے قبائل کی چیروشیو سے ننگ آگرمندوست ان پر حلرکیا اور سندھ ، متان اور بیاس نک آپنی سلطنت سے ملحق کرلیا۔

مسلمرین عبدالملک اورعباس بن ولید نے ایشیا ئے کوچک کے بہت سے مقاماً فتح کئے اوران مدایا تسلط قائم کرلیا۔

عمر بن بخدا نعزیز نے اپنی رفائی قابلیت سے مگر، دربیز اور جاذ کے می مقامات کی دیرانی کو تدرے و دورکر دیا سے فاجس سے فائدہ اُسٹھا کرا مام محدبا تر نے اپنے دا دا کا مدرسہ بھر سے جادی کیا مقاب ہو بہت کا مدرسہ بھر سے جادی کی مقاب کے مغربی مقاب کی موسی بند پڑا ہوا تھا۔ ولید کے عہد میں دہاری موسی بند بھر اس نے علی محمد میں اس نے علی کے خلاف تلوار اُسٹھا نے سے انسکار کر دیا تھا۔ حفرت معاوی پڑاس کو معان مذکر نے مکر اس کی صلاحت کا دو مرا آ دمی پوری سلطنت میں موجود مذشھا بھر یہ بھی ڈر شھا کہ اگر میں دو مرا مالک اشتر میں جائے ہذا عرب کے مذہر نے درگر در سے کام آیا۔

سے کام لیا اور آج مولی بن نفیداموی سلطنت کی ترمیعے میں کام آیا۔

مرافی پرابی گرفت معبد طکرنے کے سامقد سامقد موسی کی نظرم بیانیہ کے صالات پر پڑی اوراس نے اپنے غلام طارق بن زیاد کی مانحتی میں ایک فوج اس ملک کی شخیر کے لئے روان کردی ۔ اپنین کی فتح طارق کی بہا دری کا کارنامہ سے مگرموئی کا تدریجی اس میں شامل تھا۔

مروع میں وسال ۸ ماہ حکومت کرے دلید کا انتقال ہو گیا اورسلیمان بن عبدالملک اس کاجانشین ہوا۔

وليدكا عبداوي الريخ كاليك ورشاف عبدب مكر ان تمام

خوبین کے ساخداس میں ایک عیب برسماکہ وہ بطاسخت گیر تھا۔اس سخت گیری کی وجہ سے ہزاروں اُدی قیدو بند میں مبتلا ہوئے (۱۰۰۰) ام محد ما فتر ایک منارہ علم و ہوا بت

امّام اپنے ابتدائے من سے جمز نما سے ایک دادی کا بیان ہے ، وہ ع کے لئے جا
را ہناکہ ایک سندان داستے پرا ندھیرے میں ایک طرف سے شعاع ہے دئی ۔ اس سے
دیکھا تو ایک چھ سات سال کا اول کا نمو دار ہواجس نے اسلامی طرفقہ بیسلام کیا۔ دادی
نے چھا کہ کون ہے اور کہاں جاسے گا اور اس کے باس زاد دا ہے یا نہیں؟ لڑکے
نے حواب دیا۔

تُفراکی طرف سے آرہ ہوں ، خداکی طرف جاؤں گا، زاد راہ تقویٰ ہے ، عراقی مل قریشی النسل اور علوی نژاد ہوں ، نام محدین علی بن سین ہے '' یہ کہہ کر وہ غاتب ہدگیا ۔ میں نے مرطرت دیکھا مگر نظر نہیں آیا۔

اس طرح کے اور مجی معجزات آپ کی ذات سے طہور میں آئے لیکن آپ کا بڑا معجزہ علوم دین و ویاسے آپ کی واقفیت سفی۔ آپ نے ذات باری ، انسانی ذندگی اوراس کی ماہیت ، رموز حکمت اورا سرار شیبت ، نہد و تقوی ، روح کی حقیقت اور ماہیت ، سب پر روشنی ڈالی علم الفزان ، علم الآثار، علم الشنن سے آواب و نکات کو دھنے گیا۔ آپ اپنی ذات سے ایک مجرالعلوم سفتے اور آ مخفرت اورا ممبرالمومنین کے جانشین نظرات نے سفے۔

خطبب تنبرسادتی سے دنیائے استفادہ نہیں کیالیکن امام محد با قرسے پوچھنے والوں نے بہت کچید بوجھا۔ نعمان بن نابت المعروت بدام الوحنیفہ نے توفقہ وعرش کی وہ معلومات حاصل کیں کمان کی شنخصت بن گئی، بھردوسال آب ہے اسی ک میں امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ۔

المم الو حنيف كوامام يأفرن اكيد فرائي تفى كدفياس سے فتا دے مد دياكريل ور كئي سوالات كے جابات دے كر سمجايا مقاكم اس طرح فترے غلط بوجاتے ہيں مكر

شایدامام الوحنیفه نے اس مشورے کو تبول نہیں کیا کیونکہ ان کی اگی زندگی میں اس کی نظری ملتی ہیں ۔ نظری ملتی ہیں ۔

سليمان بن عبدالملك

سلیمان کاعدر کومت سلاھ سے سروع ہوا۔ اس نے تختیف بن ہوتے ہی قید خانوں کے دروازے کھلوا دیئے اور بے گناہ قیدلوں کورہا کر دبا جوایک اجھا کام متفا مگرخود اپنے وشمنوں کو بردی سے قس کرا دیا اور سلطنت کے معماروں کے ساتھ ہے۔ برابر تا وکیا جن میں فیتید بن کم ہوئی بن فعیر طارق بن زیاد اور حمد بن قاسم شالی ہی عبدالعزین موسی کا قسل اس کے ایمار پر کیا گیا تا ہم اس نے کچھ کارہا نے خیر سھی کئے۔ عبدالعزین موسی کا قسل اس کے ورشے میں ملی متی مگر تدبیر سے خالی تقا۔ دومیوں سے خالم وشقا وست اس کو ورشے میں ملی متی مگر تدبیر سے خالی تقا۔ دومیوں سے اس نے شکست کھائی۔ برید بن مہلب نے طربر ستان وکرمتان کے لعق علا سے نے عزود کے مگر محموی طور پراس کا حمد ناکام دہا۔ ہون موسور کے مگر محموی طور پراس کا حمد ناکام دہا۔ ہون موسور کے مگر محموی طور پراس کا حمد ناکام دہا۔ ہون موسور کے مگر محموی طور پراس کا حمد ناکام دہا۔ ہون موسور کے مگر محموی طور پراس کا حمد ناکام دہا۔ ہون موسور کے فوت بولگا۔

بن فاطم کادہ اسلات کی طرح وشمن تھا مگراس کو زبادہ موقع نہیں ملکا ذی کی طرح وشمن تھا مگراس کو زبادہ موقع نہیں ملکا ذی کی حکومت میں مختلف کا استعمال اس کے دور کی ختر اع ہے مصفرت محرصنف کے بیت عروج متفا مگراس نے کسی بات پر تا داخن ہوگر انہیں دہرد لوا دیا۔ انہیں دور میں زہرد لوا دیا۔

عمربن عدالعزين

سیمان کے بعد عمری عبدالعرفی ماہ صفر مروق پی شخت نشیں ہوئے ۔ان سے امریوں میں ایک شرلف النہوں میں ایک شرک النہوں میں ایک شرک النہوں میں ایک شرک اور النہوں کے ماہ تھا میں اور عالی خیال خیال خیال خیار میں اور ایس کر دیا ۔ معزت علی پر سب شتم بند کوایا اور خس کا حقدار بنی ہاست می کو قرار دیا جربی امیم کو ناگوار گذرا ۔
ناگوار گذرا ۔

بردیا منت اورخا مَن عمال کی گرفت سجی ان کاکار نامد ہے۔ بعض لائق اوکوں

كوسى انبول فاعلى عدول يرتنعين كها، السمع بن مالك كواسين بهيجا حس في وال خاصى اصلاحات كيس اس يعفرها بذاورمنف فارحكومت سع جايراموى ان سح وتنن مو سكئة انبوں نے عمرے علام کو ملا کر رجب التا میں اتھیں زہردے دیا۔

يريدين عدالملك

مند في الصيعان حكومت التوين لي- اس كي دوريس ملى بغاوت مند بن مبلب نے کی جو کئ مقابلوں سے بعد فتل ہوا۔ افراقیہ میں جاج کا ایک مائخت فنسر مقررتها . ده سبی باغی مورکیا اسپین میں سبی برامن ہوگئ ۔ مرطرت ایک خلفتار اورانتثار برا ہوگٹ ۔

اس ساستم ير طه على كرن عبدالعزيز ك سارت نظام كواكس كردكه ديا ا درجياً جان بدامن کے باوجود دادعیش دیتار ہا۔

جابنای ایک کینزاس کی موسیقی، وه اس کی لامن کے قرب کی روز تک بھیا ر إلى كها جاتا ب كاس ب داد نيش سمى وى اوريطى لعنت الاست بموت يراس كو

شعبان هنايه بي وه فوت بهوا، بدمزاج ، ظالم ادر ديشن المرضي من تفايتم ین عدالملک اس کاجانت بن بوار بشأم بن عبدالملك

بنام هناه مي تحتيف بن بوا اس كياديس وه ج ك كي سياءام محدياً فركولاجواب كيت كے لئے معض موالات كرائے مكراس كومند كى كھانا بيلى فريش سے کہ ک راہ میں ایک منزل پریانی نایاب متقا مشام مے دال کنوال کھدوانے کا بندو كيا مكرز بين منسكلاخ ستى ـ برى مشكل سع كنوال كعوداً كيّا نواس بيس سع كرم إورهم لساريخ والى بوانكل اورتمام مزدور مركئ ووسر مردور فراسم كئے كئ أوان كاسمى يكى بو ماہرین ارصنیات سعی بسیار کے باد جود کسی نیتیے پر نہ بہنچے سکے۔ شمام نے امام کوڈ دى تواكب موقع يرتشركيف في كك اورفرطاياس جكركو فوراً بندكرا ديا جلت قوم عاد

کے اہلِ احقات پر بہال عذاب ناذل ہور اسے بھر آپ نے ایک دوسرا مقام نشانی کی جہاں میٹھایا نی نکل آیا۔

ایک سال مِشام مج کے لئے گیا توا مام محد با ترا در حبفر صادق سبی موبود ستے! مم جعفر صادق نے اپنے خطع میں ارشاد فرمایا۔

ره بهم زمین پرخدا کی مجت اوراس کے خلیفہ ہیں بہمارا دشمن جہنم میں جائے گااور دوست حتت میں \_\_\_\_\_،

شام میں علی پر تبرا میر شردع ہو جکا تھا۔ ہشام سے اس بات کو اپنے پر طنز قرار دیا مگر مصلحتاً اس وقت خاموین رہا۔ دمشق بہنچ کر دونوں باپ بیٹے کو طلب کر لیا۔ آپ پہنچے تو تین روز نک مرت شرمندہ کرنے کے لئے ملاقات نہیں کی چوستے دن درباد کوخوا اراستہ کرکے مبوایا اور محد بافز کر متعابلہ تیراندازی کی دعوت دی ۔ آپ نے فرمایا۔

وليس اور ها موكيا مول مجهمات ركا

مشام بصنه درگیا سمجها تفاکه بیعلمی اُ دی بی ادراتنے اور سے بیں رنشا منطاکی کے ادر وہ اپینے اہل دربار کے ساتھ مذاق اُولیے گا۔

اماً م في مجوداً تمركمان أسما ى اور تير جيّة برجرٌ ها كرجيورٌ ديا \_\_\_ تير هيك في ميانية يرجا بينيا. امامٌ نے نرمايا .

د بادشاه ، مم معدن رسالت ہیں - ہمارامقابلرکوئی کیری امر میں تہیں کرسکتا " مشام کوغفہ آگیا منصوبے کے مطابق درباریوں نے سبی نازیبا الفاظ استعمال کئے ادراما مُمٹ نے فسط یا۔

الہمیں خوانے عزت دی ہے کی کے ذلیل کرنے سے ہم ذلیل نہیں ہوسکتے " مشتعل ہو کہ شام نے دونوں کو نیرکر دیا نگر تبدیوں نے آپ کی ہم جلیبی اورگفتگو کا بہت انزلیا ادر آپ کے گن کا نے ملکے جس کا اثر باہر تک بہنچنے لگا۔ آخر خالف ہو کہ ہشام نے آپ کو راکر دیا مگراس دن سے آپ کو راستے سے شما دیسے کی فکریں لگ گیا۔

خاب زيرستهيد

زیرٌ ، مظلوم وصابرام زین العائدین سے بیٹے سنے مگرام نہیں سنے سن شہمیں سے سن مقلم ہمیں سنے سن موری ، جب واقع کر لاکو بیں سال گزدرہ سے سنے ۔ آپ نے بجشم خود بھا مزینا ماکر عالی مرتب باب اور دوسر سے بزرگوں کی زبان سے جو دافعات سنتے رہے سنے ، اس سے خون کھول کھول کررہ جاتا ہو آپ نے ان مظالم کو سبی دیکھا جو بنی اگریشر نے اولا درسول اور علی کے مانے والوں پر ڈھلے ۔ انتہا ہوگی سخی ظلم وسنم کی کمرکوئی پوری چیکے اپنے کی مانے والوں پر ڈھلے ۔ انتہا ہوگی سخی ظلم وسنم کی کمرکوئی پوری چیکے اپنے کی مانے والوں پر ڈھلے ۔ انتہا ہوگی سخی ظلم وسنم کی کمرکوئی چوری چیکے اپنے کی مانے والوں پر ڈھلے ۔ انتہا ہوگی سخی ظلم وسنم کی کمرکوئی جوری چیکے اپنے کی بیا تھا۔ چوری چیکے اپنے کم کی تام علی جسن ہے کا دیا جا تھا۔

یں ہونا کہ بہتر ہوں ہے ہوں ہوں ہوارت کو اور مدورجہ شجاع ہے ۔ شجاعت میں بہادری کے ساتھ صنبط و تد برسمی شائل ہوتا ہے کر حد ہوتی ہے برداشت کی امام توساری خلوق کے لئے ہوتا ہے اور اللہ کی تیا بت بین نا فراینوں سے در گذر کرنا اس کا منصب ہے لیکن جناب زیر کی این کوئی ذمہ داری ماسمی بھر ہی آپ اپنے جوت کو دیا تے رہے اور اندر کے آبال کو آپ نے باہم نہ آنے دیا۔

وربات رب ارو معتقب بن الميم كي واليسط المراب المي المراب في كوف كا رُح كيادًا المخروسية بين بن الميم كي زياد تيون سيخ الكراك في كوف كا رُح كيادًا يوسف بن عمر كي ستم ديكھ تودمشق بهنچ ادر مبشام سے شكايت كى -

بن روس میں میں ہے۔ خاب زید کا نداد الفاف طلب تھا گراس کا جواب فرعونیت سے دیا گیا ادر

ڈیڈ کے سخت جوابات پر مہنام نے آپ کو دربار سے نکال دیا۔ مبرکا پیما مذیحاک جیکا تھا۔ جاب ڈیڈکو فرد ایس آئے اور آپ نے مطے کولیا

کہ طالموں کوسزادیں کے اسلمان خزاعی کی طرح شید موجایی کے ی

کوفے کو صفرت عمر نے آباد کیا تھاا در علی نے مرکزیت کودیکھ کراسے اپنا مرکز عکومت بنایا تھا۔ یہ ددنوں خواص اس شہریں موجود ستھے۔ بیہیں سے حفرت علی نے صفین کے لئے اپنا اسٹ کرمر تب کیا تھاا در میہی سے ابن زیاد نے قبل سین کے لئے فوجیں تیار کی تھیں۔ اِسی شہر سے سیامات بن مرد خزاعی نے دس مزاد آدی جمع کے فوجیں تیار کی تھیں۔ اِسی شہر سے سیامات بن مرد خزاعی نے دس مزاد آدی جمع کے تخاوراس شهرب فيختار ثقني نيابي طاقت بب اضافه كياشفار

رنگ بدلذا اس بن کا مزاج ا در وعده خلانی اس کا طرق امتیان تھا۔ اور اب توحالات پہلے سے زیادہ ابتر مو گئے سے دپلے توشیعان علی ادر شیعان معادیہ رہ گئے سے بائے جاتے سے بیلی اس کا کردارا داکرتے کھی شیعان علی تونا پر ہوسے سے شیعان معادیہ رہ گئے سے جدد نوں کا کردارا داکرتے کھی شیعان علی بن جانے ادر کھی ابنی اصل کی طرف پلٹ جاتے ۔ انہیں میں بعض وہ لوگ بھی سختے وا ولا در سول کو برحی سمجھے مکہ طبع و زیاانہیں اپنا راستہ بدلنے نہ دہتی و سے مولی بن نھیر کر جگے صفین میں علی کے خلات موار المطانی سے انکار کردیا الیکن رہے بنی ائریہ کے ساتھ۔

جناب ذریم نے سن آور کھا سھا کر حب ان کی آواز پر جن در جون لوگ آکسیت کرنے لگے اور اُنہیں کچھلص لوگ سچی مل گئے تو آپ نے علم اہل بہت بلند کردیا ۔ چالیس ہزار آدمی کینے کو کم نہیں ہو نے پشر طیکہ ان میں ایک تنہائی سبی وفا دار ہول لیکن دہ سب سے سب ایک ہی ساپنے کے ڈھلے ہوئے سخے جیسے ہی مشام کا سٹ کر گراں مفایلے پر آیا، بدلی چھٹے لیکی ۔ تین روز کی جنگ میں مخلص اصحاب والمصار مادے گئے۔ مرف ۸۸۔ آدمی رہ گئے ۔ ۳۳ عربیٰ واقارب اور ۵۵ شیعان اہل بہت ستے۔

المرف ۸۸ - ادی رہ گئے۔ ۱۳۴۹ مر پر وا قارب اور ۵۵ کسیعان اہن ہیں سے۔
جنگ کا ابنا کا سامنے تھا لیکٹی میں کا پر مارنم گاہ کو بلیٹے کیو نکر دکھا آ۔ جنا بند پر
زخوں سے چورچور ہو چکے سفتے کہ ایک تیمرات کی بیٹیا نی پر آکر لگا۔ آپ کھوڑ سے
سے کرکئے۔ خادم میدان سے ہٹا لے کیا اور ایک مقام پر قبر کھود کر آپ کو دفن کر دیا ۔
لیکن دیشن اہل میت یوسف بن عمر نے بہتہ لگا کرلائن نکال لی، سرکاٹ کرمشام کے
باس جھے دیا اور عبم سولی پر شکا دیا جو ہشام کی موت تک چا رسال کی شکل رہا۔
باس جھے دیا اور عبم سولی پر شکا دیا جو ہشام کی موت تک چا رسال کی شکل رہا۔
باس جھے دیا اور عبم سولی پر شکا دیا جو ہشام کی موت تک چا رسال کی شکل رہا۔

جناب زیدگی شهادت کے بعد بھی میدان جنگ سے مدائن اور مدائن سنیشا پر چلے گئے۔ بنی اُمیسہ کادمستنہ فوج ٹوہ لگا تا ہوا دہاں پہنچا تر آپ منرص آگئے۔ اس مقام پرچھ ماہ پزید بن بمرتمیں کے مہمان رہے بھر حمدیث کے مکان بین منتقل ہو گئے۔۔۔ یوسف بن عمر کومعلوم ہوا تواس نے نصری سیناد کو آپ کی گرفتاری کے لئے لکھا یصر نے میربان کو بکڑ گرچیں کا سے کا حکم دیا۔ حراین کو ٹرے کمانے رہے کر جی گرے بارے میں کچھ نہ تنایا گران کے بیٹے نے کے کی کو فقاد کرا دیا۔ میں کچھ نہ تنایا گران کے بیٹے نے کی کی کو فقاد کرا دیا۔

اس عرصے بیں ہشام مرحیا ستھا اور ولید ٹانی شخت برشمکن ستھا۔ اس نے می سفادش پرسی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا مگر بی آمیت نے کیکی کو سمرس میں رہنے نہ دیا اور آپ طوس چلے گئے ۔ حاکم طوس ہا تقد دھوکر پہنچے پڑ گیا ۔ کی کوجب کری مقام پر حبین سے بیٹے ز دیا گیا تو تنگ آمر بجاک آمد آسے من ستر آدمیوں کو لے کرمتھا یلے پر آگئے ۔

طوس کاسپرسالارغمری زراره وس مزارات کرکے ساتھ مقابل ہوا مگرستری ہی اسکی توادیں کاربر سے ترکارہ وس مزارات کرکے ساتھ مقابل ہوا مگرستری ہی انگیاد کو سکست ہوئی۔ عمرما داگیاد کا فرار ہوگئے ۔ یہ بیٹی بیبال سے ہرات آگئے۔ وہاں سبی آب پر حلا کیا گیا اور آپ جرجان کی طرف چل پڑے ۔ اس مقام پر آپ کو ایک بڑے اسٹ کر کاسا منا کمزا پڑا اور آپ لوٹ تے ہوئے اس کو ایک برائے اور میں اس جنگ یا سامنا کرنا پڑا اور آپ لوٹ تے ہوئے اس میں اس جنگ یا درخشخان اورخشخان اردی نے بھی اس جنگ یں شرف شہادت حاصل کیا۔

آپ کا مرکاٹ کر ولید تانی کے ہاس بھیج دیاگیا۔ انتظاف کاسٹ کر پہلے می کولوں پرلٹ کا یاگیا سے حل کرراکھ دریائے فرات میں بہادی گئ

ابوالفضل گن زیدی لامش بھی بطکا دی گئی جس کو بنوعباس کے اقتدار میں اڈسلم خواسانی شے اُنڈوا کر دنن کیا۔

جَابِ عَلَيْ ابن زيد موتم الاشبال اتف سجده كزاد تنف كراپ كى بينيانى برگيط كا نشان چىكتا تنا اكب نفيد ميں چلے كئے سفاد دايك مقام سے دومرے مقام بر چھبت سے متے۔

کوفیس آپ نے ایک ستنے کی ملازمت کرلی اور ایک عورت سے شادی کرلی جس سے ایک ستنے کی ملازمت کرلی اور ایک عورت سے شادی کرلی جس سے ایک ایشتر دیا علی کی ایک ایک ستنے کے بیٹے سے بیا ہی جائے۔ اپنی حقیقت دیا علی کی گوٹی ایک ستنے کے بیٹے سے بیا ہی جائے۔ اپنی حقیقت

بیری پرسی کھولتے توقیل ہوجاتے۔ رات نماز تہجدیں باری تعالیٰ سے دُعاکی کراس لوطی کو اُٹھا کے۔ دعا تبول ہوئی ادروہ مرکی ۔

آب اس کی موت پربہت رو نے توایک دوست نے کہا کہ بہا در اس طرح تونہیں روتے ۔ آب نے فرایا ۔

"اس لولی پر آئیس رور ایوں ، رور با موں اس پر گرده مرکئ کراس کو معلوم میں مزیوسکا کراس کاباب کون ہے اور وہ کس خاندان سے ہے! بہتی بے چار گئیس سے عاجز اور شتیل ہوکراک رسول کے لیص افراد مرنے اور مار نے پر آمادہ ہوجائے تھے۔ ام م می ماقی علی الد آم کی ریش اور مو

امام محمد مأ فرعل إلسلام كى تثنها دي

ہشام نے ہرتدبرکرڈال بھی مگر نہ امام محد باقٹری شخصیت کوجرد سے کرسکا اور نہ آپ کوکسی موقع پر ڈلیل کرسکا تواس نے امام کوقتل کرا دینے کا منصوبہ بنا لیا اورعامل مدیر نے ذریعہ آپ کو ایک زمر آلو دزین شخفے ہیں بھیجی جس پر جیھنے سے آپ سساوت ا کی عربی ے رذی الجے مکالے گا نشقال فرا گئے۔

آپ کی چار بویاں تھیں۔ جن سے دو سٹیاں اور با بخے بیٹے بیدا ہوئے۔ بٹیوں ہی زبنب دام سلم اور مبٹوں میں امام جعفر صادق ، عبدالند ، ارا ہیم ، عبیدالندا ورعلی اطر م جعفر صادق آپ کے بعد مندنش بین امامت ہوئے۔

## <u>چھے</u> امام

# رامرامورج فرام معقوصا دق عليسلا

#### عردى الحج سلامة ما ١٥٥ شوال مراكب

ولازت مسعود

آپ، در مین اقدال سیده کو دوشنه کے دن مدینے میں بدا ہوئے۔ دو مرے آئم کی طرح ناف بریدہ اور ختنہ شدہ سینے۔ عالم شہود میں استے ہی کلم شہاد تین زیان پرجاری فرمایا۔ امام مجریا قبرے آپ کو دیکھ کر فرمایا۔

"میراید مثیا آن لاک میں بےجن کا وجود بندول پر بروردگار کا احسان ہے کہی میراجات بی میراجات کے میراجات کا دی میراجات کے میراجات کا دہ در میروع ہواجس کے سور نیون سے کی میرادے میراپیت کا دہ در در میروع ہواجس کے سب نیون سے کئی میرادے مجالئے گئے ۔

امائم سے بنی ائیر کے مرتبرا درجا بر حکم انوں کا کئی بارسابقہ بڑا گرکوئی کی موقع پر آپ کی تذہیل منکرسکا ۔۔ آپ کے بچین میں عبدالملک بن مروان کا عبد تھا ، پھر ولید ، سلیمان ، عمری عبدالعزین ، بزیدین عبدالملک مربراً رائے سلطنت ہوئے ، بحالت موجودہ ہشام کا دَورسما ، اس کے بعد ولیدین بزید ، پزیدالیا قص ، ابراہیم بن ولید ، اورم وان الحاربی ائیر کے تحت پر میسے ہے۔

یرتمام بادست ہ آگ جڑے گئے سیرت معالی رکھتے تھے۔ امام جغرافی ت بادیار درباروں میں گبلائے گئے۔ان کی منزلت کو گھٹانے کے لئے علار سے منظرے کرائے گئے کرمیٹی کے جانبین سُرخر ورہے۔ شانانِ وقت نے کی مرتبہ کی وں اور ہرایہ سے بہا حق کا کرمیٹر کے کا میں می سے بہاحثہ کرایا لیکن عادت اسرار اِحادیث کوکون نیچا دکھا سکتا تھا۔ مادق آل محرر حق کا بول بالاکرت رہے۔ بے شمار معجزات آپ سے ظاہر ہوئے جوعقیدے کی روثی کو تیز سے تیز ترکرتے رہے مگر آپ کا اصل کام بہکے ہوئے انسانوں کی رہبری تھا جو بہرطور حادی رہا۔

#### بشام كے كارالم اور فات

مبراری عکمراں کی بنیادی کارگزاری خونِ سادات تھا۔ ہشام اس میں بازی تو نہیں لے جاسکا مگر کسی سے سے سے سے مہیں رہا محد جواد المغیبة الشیعہ والحب المون تحر مذراتے ہیں۔ تحر مذراتے ہیں۔

" بہشام نے قدیم معولات اور فاسد رواج کی اصلات کے لئے کوئی قدم بہ آپی الیا اللہ وہ بھی اہلیت اور مجمان اہلی بیت کی دشمی اموی غذا کے طور پر فراہم کر مار ہا۔

الطسلم میں ظلم ، تشدد میں تشدد کا اضافہ اس کا کام ستھا۔ اپنے عمال کو اس نے تحریر کیا کہ شیعوں برختی کریں ، قید کریں ، ان کے آثار ونش نات شاویں اور انہیں عطایا سے مودم دکھیں بی اپنے اس کے حکم پر اور سعت بن عرفقتی نے دراج آل محکم شاعر کھیت کے مکان کو منہ م کرمیا اور ان کی زبان کا طور اللہ سے محان کو منہ م کرمیا اور ان کی زبان کا طور اللہ محد با قراور امام جعفر صادق میں سے ہوتا ہے ہیں کامشہور قصیدہ " باشمیات " ایک کے عقامة کا ترجمان ہے ۔

ایک کا مشہور قصیدہ " باشمیات " ایک کے عقامة کا ترجمان ہے ۔

" ہتام نے اپنے عامل دیں۔ فالدین عبد الملک کو تورکیاکہ ٹی ہاسٹم کو مدیسے نے سے باہر جانے ناد کرے ماس کا کا کو سے باہر جانے ناد کر ہے۔ اس حکم کی تعبیل میں بنی ہائٹم رسختی بڑھ گئی "

جابر وظالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی انتظامی صلاحیت مجی ستی۔ سب سے پہلے اس نے خارجیوں کا زور نوٹوا، پھر مختلف افقات میں کئ اندر دنی بغاو توں کو فردکیا جنل اور فرغامہ بیں خالد کے سمائی اسد نے کئی لڑا کیاں لڑیں او تر کمانوں کی طاقت کو کچل کر دکھ دیا۔ اسی دوران کا کیشیا، شمالی ایان اور آرمینیا نیٹ ونساً ہونے لگے جن برمروان بن محمد نے قالو بایا۔ افر لقیہ ادر کسبین میں مبھی کئ فقو حاست ہوئیں جو برکہ سنی سخ ہوا بھر مسلمان فرانس کی سرحدوں بمک برط صفے چلے گئے۔

اسی زملنے میں آیک نیا فرقد مرافق میں بدیا ہوا ، خبک اشارف واقع ہوئی اورات عرب اللہ میں میں بدیا ہوا ، خبک اشارف واقع ہوئی اورات عرب اللہ من عرب اللہ تے اللہ عند اللہ میں صفوان کو متعبّن کیا اور حفظ اسے ایک سحنت جنگ سے بندع کا تشہ کو شکست دی اند میں بدامنی کی لمردوڈ رہی متی یالسمع جب لالوز کی دیواروں سلے مادا کیا توعبدالرحن الفاقتی نے فرجوں کی کمان سنبھال لی اور حالات برقالہ پالیا ۔

عبدالرحن کوسلسل بربرول ادرعیسا یَول سے خلین کرنا پڑیں مگروہ مراساں منہ ہوا اورچا کرسس شاہ فرانس سے لط تا ہوا ما داگیا ۔۔۔ اس شکست سے سلانوں کی بیش قدی ڈرک گی اورعفیہ بن مجاج ا ندلس کا حکم ال بنایا کیا جس نے فرانس برکی صلے کئے اور اٹمل کا کچھ علاقہ فتح کیا گرسا بھر عیب و و بدید والیں مذلا سکا۔

حلیف القران الرحسین زیر شهیدگا دانند اسی دور کاہے،عباسی تحرکی اطمی

تخرک کے نام سے ،اس زیانے میں تھیلی رہی۔

۱ربیج الثانی مشکله کومشام کا انتقال ہوگیا ادراس کا بھتیجا ولید ٹانی تخت نشین ہوا۔ مہنام کی مدت حکومت ۲۰سال تھی ۔ ولیدین میڑیدین مجرد الملک

ولید کوایک وسیع سلطنت ای تھی لیکن اس نے اپنے دہموں کوموت کے کھا

ا نارنا منزوع کردیا چس سے بغاوتیں ہونے لکیں بہبیانیہ میں بھی شیراز ہ سلطنتی شر ہونہ ، کی الیکن عقبہ بن نافع کی نسل میں اوسف نامی سروار نے حالات کوسلیجال لیا۔ دہ ایک نا عاقبت اندیش اور بے تدبیر با دشا ہ شفا۔ خالد بن عبداللہ قسری کو قسّ کرکے اس نے مینی قبائل کو اپنا مخالف بنا لیا اور انہوں نے محل میں اسے کھیرکر قسّل کردیا۔

يزيدين دليدالعردت ميزيدالناتص

به با دشاه اوائل ملاً ماچه میں شخت نشین ہوا اور ذی المجے موسمات میں جھماہ حکومت کریکے مرکبا یہ

اس کا مختقرد در قبائلی بغا و توں ا دربی اُمیسکی آپس کی جینفیش کا شدکار رہا۔ ابرا بہت یم بن دلید

اس کا عبد حکومت دوماه ایک دن کاب اس کا اخترار والحلافه اوراس کا کسیاس کم عدد در ارسیم آیس کی جنگ میں مارا گیا۔

مروان بن محدين مروال المعروف بمروان الحمار

اموی حکومت کا آخری بادشاه صفر عواد میں تخت نشین بوا ال محمد کی دشمی اس کو بھی درانت میں بی سخی مگراپنے پالیخ سالرعبد میں اس کوایک دن بھی جین سے بلطف نصیب نہ بوا بخت پر مبیطے ہی سیمان میں مشام نے جیر طائی کردی مروان نے بہا دری سے مقابلہ کیا وراس کو مارسم کا ما۔

عبدالتدابن معادیرین عبدالترین جعفرطی رسی دومرے بی باشنم کی طرح ظروم سے عاجز ہوکر اُسٹے ستے اور ایک عرصے سے سامقبوں کی تلامن میں سرگرواں سنے آمہنر اُم سترانہوں نے ایک جعیت فراہم کر لی بروان الحاد نے ان سے مقابلہ کی مگر بیا پہر کرسکا اور عبدالتر نے فادس وعراق کے بعض حموں برقبص کر لیا جہاں کے باشند ہے ان کے مطبع و فرماں روار ستے۔

منظامة بن المان كاتخريك يرصفاك خارجي مروان كے مقابل آيا اور مروان نے

اس كوشكست دى-اسى ذا تے ہيں مفاقات يمين ہيں الوحزہ نے علم بغاوست بلندكيا اور ان سب پیمننزادینی عباس کی طاقت تھی ہوآ ہستندا ہتر ادعائے حکومت میں مروان کے سامنے آکٹڑی ہوئی۔

سفيران اللي كيموقف كا علان حضرت على ابن الي طالب رسالت ما ب كي خمير " تھنین سے فارغ ہونے کے بعد می کر چکے ستھے کران کی تلوار اگر بلند ہوگی توم فتیلنغ اسلام کے لئے شخصی آنندار کے لئے خوریزی آپ کا مفدی تہیں۔ دہی مسلک تمام ایم كاتفاء اماحم منتن اس كے تحت افتدار سے دست بن بوگئے اور امام حسين نے اوار ملائی أن حرت اس لے كرير دسفيانى مدمب كواسلام كانام دے رہا تھا جي كے تفایع يرصح اسلام كابيش كرنا عزورى متحاتاكم ونياكومعلى بوسكركه دمثق بيرجس كواسلام كها حاد اہے وہ جادہ ریدے سلک، اسلام نہیں ہے۔

المارين العائذين سيمرا مام ممد بأقرا وراب اسام حيفرصاً دُق ،سب مرظم وستم رداشت کرتے رہے مگرا نہوں نے کہی کئی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس کے میں بیشت بہر طوز تسخیر تک کا نظریر مانا تھاجس کے لئے وہ بیدا نہیں ہوئے يتفان كامقصد حيات تومرت اسلام كي هيج تقويميتين كرنا تفاجومها عداورنامها عد حالات مس دہ کرنے تھے۔

يرى سبب تقابوامام زين العابدين في فقار كى مررميتى قبول منيس كى تقى اور حب زيرش دائي تُعِيِّ توامام محرباً نتر في سكوت اختياد كرايا. اب ديسابي ايك منفوم بني عِماس کی طرف سے بنایا گیا تب ہی امام حجفر شاد تی نے اپنے انتخارے منصب کے اظہا فاریا۔ عبدالتدابن عباس منل امام مطين كي بعدطالف من أفامت بذير موسكة مق آپ کے بیٹے علی بن عبداللہ تے بھی ابن زندگی اسی طرح گزاد دی علی کے بیٹے محد کو منابہ میں ابنی زندگی سے اکٹا کر بنی امیر سے جور وظلم سے حیا کا راحا صل کرنے کا خیا<sup>ل</sup> بدا بوا . انبوں نے مدیمۂ کے قرمیہ ابوا " میں عائدین کی استم کو جے کیا جن میں عالمیمف ابجسن متنی ، ان کے دونوں بیط محد وابرا ہم ، ابدالعباس بن محد ، بوجفر بن محد اور ابراہم بن محد المراہم بن محد اور ابراہم بن محد (عبدالله ابن عباس کے بدتے ) اور ان کے جامالے بن علی اور محد بن علی مثاب شامل سقے مالے نے تقریبے کی کہا ہم مثاب مارے کی زندگی کہا ہم مثاب میں ایک کومنتی کے اس کی سیت کیلی اور دھیرے دھیرے لوگوں کو اس کی سیت کیلی اور دھیرے دھیرے لوگوں کو اس نے ساتھ الا تے رہیں۔

عبدالله محفن نے اپنے بیٹے تحر المعرون بفس ذکیہ کو تجویز کیا جو شجاعت سخاد حدیث وفقہ، دُور مبنی اور دانش مندی میں مفرد ستے جن کی دونوں تقبلیوں میں مینے سے برابرنشان ستے ۔ ابوجعفر نے آٹفان کیا اور پور سے مجمع نے منفق ہو کرنفس ذکیب کی سعت کرلی ۔

اس کے بعد امام جعرضا دق کو بوایا گیا۔ آپ نے تمام دا قعات من کرعب اللہ معن سے فرمایا۔

و اسبی مهدی آل محد کا زمانه مهت دور برج سستم لوگ مظالم سے ننگ مرزی میں الم میں ننگ مرزی میں الم میں ننگ میں می مرزی سبیل الانٹروج بالسیف کرنا ہی چاہتے ہوتور میس قوم اور بزرگ خاندان تم خود ہو، لوگ تنہا را زیادہ اخترام کمریں سکے ''

اب این ابن م سرجلت میں ۔۔۔ "عبداللہ محص نے کسی قدر ترشرونی اب اب ابنا میں معرف نے کسی قدر ترشرونی دیکا اور فرمایا ۔

'' یرخلیف مرکا، اس کے بعد اس کامیائی، میم اولاد \_\_\_ تمہارے دونوں ...

بیٹے قتل ہوں گئے!'' بہ کہر کروہ اں سے جل پڑے ، ابدالعباس اورالجھ بھے آئے اور ایا نت کیا

بربهردون مے پی پرت بہوسیا ہے ؟ "کیا اپ نے جو فرمایا ہے ، وہ صحیح ہے ؟ م

"بالكل صبح \_\_\_ المام نے جاب دیا اور آس دن سے حفزت عبالت بن عبدالمطلب كاخاندان ال محمد سے كترانے لكا .

ماناه بم محرب على شام كئ ماكم محرونيد كيديد الدائم سے مدر عاصل

مریں جبلیان بن عبدالملک کے مذیر سے سے گرانقاق سے انہیں دنوں الواسم کونم دسے دیاگیا ابو باشم سے انتقال کے بعد محمر بن علی نے مشہور کر دیا کہ الواسم انہیں اپنا خلیفہ بنا کئے ہیں محر حنی بہ مجہان اہل میت ہیں حقوق آ ل محمد کے داعی مشہور سے اس لئے دشت الد دو مری جگہوں کے چیئے ہوئے شیعالوا شم سے ایک دبط دیمتے سے اور اس رشتے کے تحت بہت سے لوگوں نے حفیہ طور پر محد بن علی کی بعیت کرلی ۔

مرین علی نے ہوت مذی یہ کی کہ ابوعکر مراج کود وا دیوں کے ساتھ خواسان
روادہ کر دیا اور تاکید کی کہ جس کسی سے معیت لی جائے، دہ نصرت آلی محرکے گئے۔
یہ خفیہ کارروائی سنا تھ میں مشام کے وقت سے شروع کی گئی اور سنتا تھ میں
زمانہ ولید تک بڑی احتیاط سے حلق دہی میر محد بن علی نے سلیمان ابن کیٹراور فحط بہ
ابن شبیب کو ایران روادہ کیا اور ان سے بھی بہی کہا کہ حقوق اہل میت حاصل کرنے
کے لئے دعوت جہاد دی جائے۔ اسی زبانے ہیں محد بن علی کا انتقال ہوگی اور ان کے
بیٹے ابراہیم نے باب کا کام سنبھال لیا۔

جناب زرگراور جناب نحیکی کی شہادتوں سے توگوں میں ایک فطری اشتعال بریدا کردیا سفا۔ لہذا ایرائیم کے داعی الوسسلم کو کو فدا در جرجان دو فوں متفامات پر کامیا بی ہوئی اور لوگ بی کی عترت کے لئے ایک جھنڈے سلے جمع ہونا مشروع ہو گئے۔

بن عباس کا متمار سرنج واعتبار سے بن استم میں ہوتا سے اور شق ستم بننے میں سب ایک سطح بررہ سے سخے اس سے تبل بن عباس ادراک رسول کی کوئی تفریق سجی نہ سنی اوراک رسول کی کوئی تفریق سجی نہ سنی اوراک رسون کے دہن میں نہ سنی انگر عبدالتذابن عباس کے پر بی نے شاید و دسرے انداز برسوج رہے سنتے تاہم انہوں نے ولوں کا کھوٹ کسی پر نظام رہ ہونے دیا اور مدد کے لئے عبدالتذابن جعفر کے بیت عبدالتذا کے ایس میں جہوں نے عبدالتذاب کا بین حکومت قائم کر لی تھی ۔

عبدالله معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار ، حضرت عبدالله این عباس کی اولاد کواپینے سے خیلف مجوم می مذکلید وہ سب محسب جب ان کے باس بہتی توجفر طیار کے بہت نے ان کاخیر مقدم کیا اور اپنے تشکریں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا کرم اللہ میں حب متام کے متاب ہوا اور آپ چند تھیو حب متام کے متاب ہوا اور آپ چند تھیو کے ساتھ الدمسلم خواسانی کی طرف چل پڑے جورضا سے آلِ محد کے اس علاتے میں معت کی دعوت دے رہا تھا۔

مرات بیں اُٹوسلم کے ایک کا دند ہے الک بن بیٹم نے عبدا لیڈکوروکا اُورالوا کواطلاع دی را اوسلم کے می غلط قہی یا جات بوج کران کے قبل کا حکم دے دیا اور مالک بن بیٹم نے اس کی تنجیل کردی ۔۔۔۔ ہرات بیں ان ہٹیدوں کے مزا ر مقابر سادات کے نام سے آج بک پائے جاتے ہیں ۔

ابوجفرُ اسمعیلُ ابودادُدِ صلح عبدالعمدا دردیگر پنجاس کوفری ابوسلم سے باس پہنچ کرد د پوسش مہو کتے تھے جسن کا نشکر پہنچ کے لیے دوہ منظر عام بر آ ہے۔

بی عباس کی اس کامیابی میں عترت رسول کے نام کی کرامت سی مگرخود اہلِ شام کے بیدا کردہ عوامل سبی اس میں دخیل سے اور حقیقت یہ ہے کہ دیا ایسے یں عبانیوں نے اپنی تخریب چلائ جرآبی فاطر کے نام پر مقبول ہو تی تھی گئی۔
میمرا بدالعباس اور الوجعفر نے کہنا مثروع کر دیا کہ نبی گی اولا دگوشہ نشین ہوگئ ہے ہی اس نے ہمیں پورے اختیا رات دے ویتے ہیں ۔۔۔ تسخیر کو ذکے بعدا کی رسول کا نام بگل پیچے پڑ گیا اور مردت بن عباس سامنے رہ گئے ہوکی خانوا دہ رسالت کے ذیل میں ستھا وہ ایسے کی اور لائے میں کوشاں ستے۔ اُسے تعالیہ کے دیل میں کوشاں ستے۔

اس تحریک دونعال کردادستے ایک الدسلم ، دومراالبسلم الدسلم کوبی عبا نے آل محد کے نام پر شرک کا مابتھا الدسلم کوبی عبا نے آل محد کے نام پر شرک کا مابتھا الدسلم کونے کا باشندہ متھا گراس کا مسجے بیتہ نہیں چلتا کہ آل محد کا داعی وہ کیونکر نبا ؟ اس کی عالما نہ حیثیت تھی اور وہ عشرت اطہار کے سواکس کا نام بھی نہ لیّا اتقا اس کے تسلط ہوتے ہی اس نے ایک قاصد مدینے دوانہ کردیا اور تین خط اس کے والے کئے ۔ ایک امام جعفر صافح ن کے نام ، دوسرا عبالیہ محص کواور تین خط اس کے والے کئے ۔ ایک امام جعفر صافح نام ، دوسرا عبالیہ کے مام ۔ قاصد کو اس نے ہدایت کی کہ اگر امام جعفر صادی تبول فرالیں تو باتی دوخط فوج وال

قاصدنے پہلے الدسسلم کا خطامام جعفر صّادی کی خدمت بیر بہیں کیا جعفرت فرادی کی خدمت بیر بہیں کیا جعفرت فرادی کی خدمت بیر بھی ہے۔ الدین کے دیا در قاصد سے کہا ۔

"اس كا بواب منهي كوف ميني كرخود ال جائد كا

قامد نے دہاں سے نکل کرعبداللہ محص کا خطائی بین پہنچا یا عبداللہ اس خطاکو لے کرامام کی خدمت میں آتے۔ امام نے نصیحت فرمانی کہ اس سازی بین خراقی کو مدر نظام کے خواجہ اور میں ہیں تو نے میں اور کی کھنے دالے سے واقف ہی نہیں ہیں تو جواب کیا دیں۔ جواب کیا دیں۔

ابوسلم الخلال كى نيت كياستى اس كے باد مے بى كچھ كہا تہيں جاسكا ليكن الكے دن جب جامع مسجديں اجتماع عام ہوا تو ابوسلم نے ایک بلندمقام بر كھڑے ہو كم كہا .
موانسلم ، محافظ ابل برت كى دائے ہے كہ موجودہ لوكوں بس ابوالعباس سے زيادہ عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے لہذا انہ بيں مسند خلات ميں عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے لہذا انہ بيں مسند خلات ميں عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے لہذا انہ بيں مسند خلات ميں عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے لہذا انہ بيں مسند خلات ميں عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے لہذا انہ بيں مسند خلات ميں عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے لہذا انہ بيں مسند خلات ميں عادل ، منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے ليا ميں ميں منصف اور لائق آدمى كوكى دوسرانہ بيں ہے ليا ديا جائے ہے۔

عام خیال سفاکر مخالفت میں آدازیں بلند ہوں گی کیونکہ بدری تحرکب آل محد کے نام برچلائی کئی سف انہوں نے نعر کا کے نام برچلائی کئی سفی لیکن اہل کو فہ چرطستہ سورج کے بجاری سفت انہوں نے نعر کا مستقر سفا اس کو فودا ہوا لیا گیا اکر بہد کر دیے ہوگئ سے دسول کے منبر مرابل ایمان کو کہی بندر آچکے نظر آئے سے توان کی جگراب ایک کا در ایک خونی باب بند مونے سے توان کی جگراب ایک کا در ایک خونی باب بند مونے سے توان کی جگراب ایک گرگ باراں دیدہ نے لے لی در ایک خونی باب بند مونے سے توان کی جگراب کھل گیا ۔

کوفے واکوں کی تلون مزاج کچے تعبب انگیز منہیں کی تکرشیعان علی سختے ہی کتنے لیکن تخرخر ہے ابوسلم کی عدادی کہ وہ واعی بن کر آیا سختا آل محد کا مگر دا توں مات آ منا پلائم روز روشاں ہونتے ہی دمول کا نام لینے کے بجائے بنوع اس کا کلر پڑھے لیگا کوئی مخالف آ دار آسٹر جاتی تو دہ اس کی تاویل کرنے پرتیار ہوکر آیا شخا اور ایوں سبی اس نے بند و تن آئوسلم کے کا ندھے پرکھ کر داغی گئی ، سادی عسکری توت جس کی رہی مرتب سنی ۔

محفر نفظوں بیں اس نحریک و جارچیزدں نے کا بیاب کرایا شفار محدین علی کی دین ابرا بہم کے دماع ، الوسلم کی زبان اور الوسسلم کی موار- ان بیں الوسلم کی نواد سب پر حادی تھی گر دہ کونے بیں موجود مذتھا جن بن قطبہ اس کا نما بندہ تضاجس کوالوالیا س

في سل بي توط له سماء

الدالعباس الفياح كے لقب سے مربر اً رائے خلافت ہواليكن اس كی خونخواری كے سبب عوام بیں السفاح كه مركيكا را گيا اور ميي اس كا لقب پر گيا .

سقیفہ بی ساعدہ کے بعدیہ دو سری سازش تھی جو آپ فریڈ کے خلات کا میاب ہوئی سقیف میں بھی آپ فریڈ موجو دینہ سختے اور کونے کی جامع مسید میں بھی نہ دہ پارٹی بنے شخے اور ڈکسی نے ان کی نمائنڈگ کی ا در بی المید کے بعد نیابت رسول بی عباس میں نتقل ہو گئی جہنی المید کی طرح عاصیہ ستے اور قطعاً اس کے حقد او نہ ستھے۔ بینی المید کی آخری جنگ

شمال بین صورت حال بسرعت بدل رہی منی ۔ الدعیون ، زاب کوچک کے شرق مروان کے بیطے پر حملہ آ در ہوا ا دراس کوز بردست شکست دی ۔

اس شکرت نے مروان بیں بہل سی مستعدی ببیا کردی - ایک الا کھی بین برار جواندں کے ساتھ اس نے دریائے وجل عبور کیا اور زاب کلاں کی طرحت بڑھنے سکا اس اثنا ریس ابوعیون کو کونہ سے کمک بیٹیے گئ - الوالعیامسس سفاح کا ایک چیا عبدالمیزین علی آنے والی فوج کا مربراہ سفار وہ عباس بیاہ کا سردار مقرر ہوا اور الوعیون مرداراعلی بنایا گیا -

دریا کے زاب کے بائی کنارہے پر بہتام فوشات دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ مردان الحماد کو اپنی شجاعت پر بڑا اعتباد متما اس نے سردار دں کے منع کرنے کے با دچور دریا کے دجار پر بل بنوایا اور ایوری فوج کو دریا کے ود سری جانب آنار لایا جہا در نوں طرف کی فوجیں ایک دو سرے سے محکولگینیں ۔

عباسیوں نے شروع ہی سے ماتی اواکادی کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اپنے پرچیوں کا دیگ اور پوشش سیاہ رکھی تھی۔ اس آخری الطائی میں گھوڑوں کی زمین اونطوں کی پاکھرس اور حولیں ہی مسیاہ کردیں ۔ کویا دہ عم حیثن میں مجیم سوگار سے اس بولناک منظر سے اموی کچیومتوحش ہوتے اور انہوں نے اس کو بدنسکون قرار ریا ، بیکن مردان نے کبی بات کی پر داہ کئے بغیر ملم بول دیا۔

مرحمارا تناسخت منها کرجماسیوں کے با دُن ڈرگھا گئے۔ البوعیون نے سپامیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں سے اتر کر تیزے دہیں ہوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں سے اتر کر تیزے زبین پر گاڈ دیں ۔ عبدالرحمٰن بن علی نے تقریم کروان ہے شباعان خواسان کو لاکھا وا در ان کی رگے حمیت پر چوٹ لگائی۔ ادھر مروان ہے امویوں کو تیروست حملے سے وہ لاکھ طلنے لگے ۔

اس دوران مروان استنجے کے لئے ایک طرف ہمٹ گیا۔ اس کے کھوڑے کوشالی دیکھ کرشامی دل مار کئے ادر سِما کئے گئے۔ اار جا دی اللّ ٹی سسالیہ کوعبا سیوں نے شامیوں کی بیشتی برمبرلسکا دی۔

مروان پہنے موسل کی طرف فرار ہوا، دہاں سے حوان آیا بھر حص ہونا ہوائت کی موان پہنے موسل کی طرف اور ہوا، دہاں سے حوان آیا بھر حص ہونا ہوائت کی عبداللہ بن علی شکا دی کئے کی طرح اس پر منڈلا دہا سفا۔ عبداللہ بن علی شکا دی کئے کی طرح اس کے پیچے لگا ہوا سفا، دمشق کی غیر محفوظ سمجے کہ مروان نے فلسطین کی راہ سے رومی علا نے کا ڈن کی کر متناہ روم سے مدد کی درفوات کر ان برکیا کر رہے مکر دنیقوں نے مصرکا مشورہ دیا اور وہ بالائ مصرک مثر دنیوم کی طرف والد ہوگیا عبداللہ بن علی نے اپنے بھائی الوعیون کو اس کے پیچے لگا دیا تھا۔ اسٹ نیل کے مغربی کن درب پر بھیزامی گاؤں کے چھوٹے سے گرجا ہیں مروان کو جالیا اور من نیزے کی نوکوں سے چھد کر رکھ دیا۔

مردان جابر دن اور ظالموں کی اولادیں آخری زندہ کے ارتفا کرلائق اور شجاع ترین بادست ، وہ اپنی بدنھیں سے حکومت بنی اُمیر کا پراغ ہمیشہ کے لئے گل کرگیا اور میاہ یوش خوبوں کو اپنی جگہ سٹھا گیا جبھوں نے معاویہ کی سیاست اور بڑید کی خیاشت سب کو بچھے چھوٹ ویا۔

اس کے بعدعبداللہ بن علی نے آئی کیند توزی اورجفا شعاری سے کام لیاجس کی نظیر تا دیخ میں خال خال ملت ہے رغبالیوں نے ذھرت زندوں کوجورو سیم کا نشانہ بنایا بلکہ قبروں سے دسیدہ ہڑیاں نکواکر عبوا میں اور راکھ ہوا میں اڑا دی مناکم مے بوش نے ان کو اندھا گردیا تھا کہ انسا بنت کا لحاظ اور تہذیب کا پاس بھی باتی رہا جہاں کہیں بن اُمید کا کوئی فرد ملن ، دہی ذرج کر دیاجاتا ۔ دُور درا زعلاقول دیران غاروں ادر کھنڈردل بیں انہیں ملاش کیاجاتا اور ان کے خون سے مواروں کی پیاس بچھائی جاتی تھی ۔

هور السطین میں دریائے الوقطر کے کنار سے عبداللہ بن علی نے مروان المحار کے رکت تد داروں کومعانی کے وعدے پر جنع کیا اور ذراسی دیر میں تلوار سے کھا ط آتار دیا۔

خوش نصب منظے بی ائید سے جندا فراد ہو بی کرنگل گئے ۔ ان میں ہشام کا ایک پونہ عبدالرحن سمی سفاجو بیلے مرافش گیا مھرسپا نیر سنجاد اں اس کی متت نے یا دی کی اور دہ عبدالرحن الداخل کے نام سے اندنس کا حکمران بن گیا۔

اس طرح عباسیوں سے ہاسٹوں بی امید کی اکیا نوسے سال کی حکومت کاخاتھ ہوگیا ا دراس کا آننا خون بہا جنٹا انہوں سے بن ہست م کا نربہایا ہوگا لیکن نجس خون کا دریا جی اولا درسول کے طاہر خون کے ایک تطرہ کا متباول نہ ہوسکتا۔

بی عباس کا یہ جذبہ انتقام اس لئے ختصا کہ بنی اُمیدو ختن اہل بہت سخے بلکہ
انہوں نے اپنے افتدار کے لئے مک امویوں سے خالی کوا یا شھا اور منظالم اس لئے
دھائے سے کہ عوام میں ان کا دعب و دبد بن فائم ہوجائے ۔۔۔ جہاں کا لئے کہ
کو تقلق ہے ، آلی عباس کے دلوں میں ان کے لئے ہمدروی کا کوئی امکان ہی نہ تھا
کو مکر جس طرح بنی اُمید فاحب سنے ، ای طرح وہ خور سبی او سنے اصل حقدار بنی
اُمید کی اُنگھول میں بھی کھٹلتے دہ اوراب بی امید کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد
ائید کی اُنگھول میں بھی کھٹلتے دہ اوراب بی امید کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد
بنی عباس کی نظر عترت بینے جب بک حقیقی عرب دو اربی جب نے کہ جو کی عرب اس فت اس فی مطب کی اس کی اور میں ان کا وقا و مجروح ہوجائے ۔ اس فی میرے ایک شی دوست نے ایک بار معید سے کہا ۔

"ئم وگ بن امدر لعنت سجیت موادران محد مظالم پر درتے ہوا در کہتے ہو کہ تین اہل بہت سے گربی عباس تربانکل اپنے سے انہول نے ابیا کیوں گیا ؟ بات آئی سامنے کی تھی کہ دل پرچوٹ ملی گرمخترض نے واقعاتی صورت حال کوسلنے رکھ کراعتراض کیا تھا لہذا ہیں نے برٹ سے سے ہوئے کیے ہیں جواب دیا۔

ور غیرتوکوئی نہیں سفا سب ہی اپنے سنے مسلمتھا افتداد کا سرفاصب اصل حقدار کو کھی کہا تھا افتداد کا سرفاصب اصل حقدار کو کھی کر استراک کی کوشش میں مگا دائی کو مقدار ہمیں کا دائی کو کھی کہا تھا اور مکر و فریب سے جھینی ہوئی چیز کی دائیں کا مطالبہ زیر ترام اس سے میلے کے وگ، سب برابر میں ''

بی عباس نے آل رسول کے نام پری امید کا استیصال کرکے حکومت حاصل کی بن آمید کا استیصال کرکے حکومت حاصل کی بن آمید نے امام حمن کی صدافت اورا سلام پسندی سے ناجائز فائدہ اُٹھا کر خلاقت پر قبصہ کیا اوران کو سہنت ہیں بدل دبا اور نقط اُسٹا نود کیے اجائے کو دھنے حاکمت کے میں نروی میں نمی نے نام میں نمی بارے کراہے ہوئے نظراً میں گئے۔

ان سے زبادہ اُ بنا توکوئی مہیں تھا جو ہر دقت ہن فیر اِسلام کے اِردگردجی ہے ۔ سخف انہوں نے وقت سے فائدہ اُٹھاکر بی کی میںت کو جوڑ دیا اور آپ سے قبیلے کی عدم موجودگی میں آپ کی خلافت کا قیصلہ کرلیا کیونکہ اگریہ انتخاب تدفین کے بعد ہو تا تولیرا مدینز اور سرفدید ججے ہوجا تا اورکسی کومن ماتی کا موقع نہ ملی ۔

بظاہرانی جلدی کی کوئی وجہ نہیں تقی جو رسول کی خلافت کو تجہیز و تحفین سے نیادہ اہمیت دی تھی بہر و تحفین سے نیادہ اہمیت دی تھی بہراس کے کوئی رائے فائم نہیں کی جاسکتی کہ یہ سب کی انہوں کے تحت کیا گیا کہ اصل حقدار آنے نہ پائے اور ایک دفعہ حقدار کو محروم کیا گیا تو دیکھا تھی معاویہ کی ہمت بھی پڑی (ور مجر بن عباس نے بھی وہی کیا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا سفا حقیقت تو مینے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں آدلیت کو ہمیشرا ہمیت حاصل دی ہے۔ ہوا سفا حقیقت تو مینے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں آدلیت کو ہمیشرا ہمیت حاصل دی ہے۔ سین کا فرتھا جس نے بہلے میر

ر جي ارکيا مذہب عشق اخت بيار کيا ام مجفوطًا وق کے شاغل

امبلونین حفرت علی اورآپ کے تمام جانسین اپنے وجود سے بیکیرشد ہیں ۔ تنے اصفتے بیٹے، چلتے بھرتے ان کا کام ہی یہ تھا کہ انسان اورانسانیت کی خدمت کریں، خدا شناسی اور خود شناسی کے شعور کو بدیار کرنے دہیں اور لاگوں کو اسلام کے سیجے راستے پر لانے کی مساعی کریں ۔

آمام محرنا فركوكم وطينان كا دقت مِل كيا مقالهذا آپ نے علوم الليدا ور مائل دينيه كاكم چرزيا ده كام كيا اور درس كا و إمامت كے فيون و بركات كوزائد سے زائد دوگوں بك بہنجايا جن بين اُس دور كے بعض مشا ہير سجى ستنے -

انتشارسلطنت نے بنی اٹیہ کوان کی طرف توج کرنے کا دقت نہ دیا ا در آپ تدرے سکون سے فرائفیِ امامت اسجام دیتے رہے پیزیمی بنی عباس ا در بنی اٹیبہ ک نبرد آ زمائی میں کچھ ٹیرسسسکون رہا تھا لہذا امام جعفر ضادت سے تدرسیں دھیم کوعام کردیا۔ آپ اپنی ملی بارگاہ میں فقیروں کی شان سے بیٹھتے اور تشند کا لی کیے فقہ کو سراب کرتے دہے ۔

آب کے المذہ کے ایک طویل نہرست ہے جس میں چند تمازنام سجی شامل ہیں۔ جیسے امام البوحنیفہ بھی بن سعیدالضاری ، ابن جربم ، شعبہ ، الوعاصم امام مالک بن النس ، امام سفیان توری ، سفیان بن عینید ، البوب سجسانی اورام الکیمیا علم مشان بن عینید ، البوب سجسانی اورام الکیمیا علم مشتن جہات تھا ، لہذا شاکر دوں کے فن کی نوعین بھی مختلف ہوئیں ۔ تاہم جرسی آیا وہ اس بارگاہ سے اپنی صلاحیت کے بقدر وا مان طلب کوعلم وفنون سے بھر کونکل بیر الگ بات ہے کہ وامن بھرطنے مے بعد کس نے بدرکسی نے اپنی تہی وامن کو یا در کھا اور کوئی اپنی کو تاہ ظرنی کے سبب امام کے مقابلے پر آگیا ہے ہی وامن کو یا در درکی مطورین کھا کو اپنے کشکول کو بھرا ہوا ورکش کو وہ کے سبب امام کے دو کسے کوسک شاہوں در درکی مطورین کھا کو اپنے کشکول کو بھرا ہوا ورکش کولئی کے جردی میں خالص اور غیرخالص کی تمیر جمی نے کرسکتا ہو۔

فقد و دیث قراماً م کے گھر کی باتیں تغین ان کولوگوں کے بہنچی نا تو آپکا بیدائتی منصب تفاعلم القرآن سی ایس قریل میں آ باہے لیکن و نیا کا کوئی علم ایسا نہیں تفاجس بیں آ باہے لیکن و نیا کا کوئی علم ایسا نہیں تفاجس بی کو درجہ کمال کک دسترس حاصل نہ ہو۔ ما دے کا تغیر و بتدل ، ما ہمیت افاد بت اشیار ، نظام تمری و تمنی طبیعیا ت و کیمیا ، علم جفر ، علم الا فلاک و بخوم ، کا نفاق سے میلے اور کا تفات کے بود کا حال ، سب کچھ اوراک میں متھا جس سے لوگ استفادہ کے اور باہر جا کر عوام کے دلوں پر این قابیت کا سکہ بتھا تے۔

امام کے نے یہ توان کی بات بھی کہ امام الوصنیفہ نعان بن نا بت کونی عباس کریاً یں امام خطم بن گئے ادرجا بربن جیان طرطوس کو آب سے قیمن یاب ہونے کی بھرات امام الکیمیا قرار دے دیا گیا۔ بہتے ہوئے دریا سے کوئی گذاہی یا تی لیے لئے ، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ۔ دریا بہتا ہی اِسی لئے بعد کرنش نہ انسانوں ادر بیا بی زمینوں کو سیرای کرے بیم امام تو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہے جا ہی ڈگ انسے گلوک خون سے خبروں کی بیاس بھی آنا رہا۔ آپ بنی فرع انسان کونٹ شرکو کھے۔

کوئی فلسفی حاصر خدمت ہوا تو آپ نے فلسفیا ما انداز میں گفتگو کی منطقی کو منطقی کو منطقی کو منطقی کو منطقی کو منطق کو دوستانی در سال سال المسلم ایک مندوستانی فلسفی سے اپنی گفتگو کا فلاصر آپ نے مفضل من عمل کو دیا تھا جس کا ذکر قبض علمار نے کیا ہے ۔

ان عمل محمد فرگار تقریب کا محمد سالہ الم

أمام جعفرطادق: ابك كنز العلوم

ایک اندانسے کے مطابق عراق وشام کا بن خواسان، ہندوسندھ اور روم م فرنگ کے ساڈھے چار ہزاراصحاب نے آپ سے استفادہ کیا اور اپنے اپنے مقامات پرجاکر دگوں کونیفن بہنچایا۔ ان بس سے جوصاحب تصنیف ہیں، انہوں نے اپنی کن بو پین آپ کا تذکرہ کیا ہے۔

ان دگوں میں را دیانِ حدیث سمی ہیں اور ماہری فنون سی - احا دیث بین ہو ۔ حدیثیں ہیں جواب نے امام محدیا فرادر با فرنے زین العابدین سے اور زیل العابدی نے امام حسن باامام سین اوران دونوں میں سے سی خصرت علی سے اور حضرت علی اور ان دونوں میں سے می خصرت علی سے اور حضرت علی است فلیکم استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشا، وہ بھی معتبر ہو، جس کا استفاد کی دبان سے مشاہ کی دبان سے د

کہا جا تاہے کہ امام نے ایک کتاب کم رمل وجفر رہی تھی تھی علم تشریح الآیا ادرافعال اعضار کی حراحت تو آپ نے متعدد بارکی ادر مفروات میں داؤں کے نام مجھی تنائے جس سے احدلِ فطرت پر آپ کی معلومات کا ندازہ ہوتا ہے علم نجم ا در علم منطق الطیر سے واقفیت آپ کی آفاقیت کی دلیل سے اور البی ہرصلاحیت کوخلائے بخت ندہ کی دین کے مواکچہ کہا تہیں جا سکتا۔

غرصی دندگی کاکوئی شعبه آپ کی رسانی سے باہر نہ مقاادر مجرات اس پر مستزاد سے جوعفید نے کی بیا طربر آپ کے شخصی فیضان کومنتند کرتے ہیں امامت کی چھٹی منزل مجھٹی منزلوں کی ترجان سقی وقت ملّیا قدان سب سالیب ہی برئین ظہور پذیر ہوئیں نیکن زائے نے کسی کو مہلت ہی منہیں دی اور خلافت عباسید کا استقرار ہوئی نیکن زائے نے کسی کو مہلت ہی منہیں دی اور خلافت عباسید کا استقرار ہوئے ہی آپ کے لئے وہ دور مشروع ہو گیا جس سے علی کی اولا داپ تک دوجیار رہی تھی۔

### عياشي بساط سلطنت

بتی امید کے استیصال کی کے بعد الوالع اس، عبد الله بن محمد المعروف مینفاح بنی عباس کا پیلاخلیف ہوا۔

اس نے اپنی نئی خکومت کا ڈھانچہ اس طرح کھڑاکیا کہ اپنے بھائی الوحیقر منصور کو جزیرہ ، آذر بائیجان اور آرمینیہ کا والی بنایا ، اپنے چپا داؤد کو مدینہ منودہ مکہ منظم ، نمین اور نمیا مرسبر دکیا اور اپنے ایک بھینیج کو کو فد بھیجا ، اور دوسرے چپاکو شام دیا مصر کی حکومت الوعیون کے مبہردکی ، خواسان کی باک ڈور بدستور ابومسلم کے ابتھیں رہنے دی اور فارس کا امیر اپنے بھائی کو بنایا ۔ دزارت کے عہدے پرابوسلم جفص بن سلیمان مقر کیا گیا ہو کو فہ کا ایک ذی علم عالی دماع اور فیاص امیر تھا اور شہور عباسی داعی بکیرین با مان کا داما دیتھا۔ دعوت انقلاب میں ابوسلم ہے آلی محمد کا نعرہ لکا یا تھا لیکن حب ابوالعباس کی خلافت کے لئے ذور طوالا گیا تو اس نے خاندائ رسالت سے دو گروا فی کرلی ۔ یہ اتنی بطی خدمت سفتی کہ ابوالعباس میں ذرا مبھی شرافت ہوتی تو وہ ابوسلم کے یاؤں دھو دھو کر بنیا مگر اس کے امام جھر شادتی کو دعوت خلافت دی سی حس کو البال سما ایک جرم بھی تھا کہ اس نے امام جھر شادتی کو دعوت خلافت دی سی حس کو ابوالعباس معاف مذکر سکتا۔

اؤسلم سجی الوسلمہ کے دزیر موجائے سے جل کرکیاب ہو کیا سفالہذا الوالعامس نے اس سے سازش کی اور ایک رات ، حب الوسلم محل شاہی سے والیں آرہا سفا تو ابوسلم کے آدمیوں نے اس کوفتل کر دیا اور الوالعاس نے فتل کا الزام خارجیوں کے سرد کھ دیا جس کی شال حضرت معادیہ قائم کر چکے ہتھے۔

سفاح نے خلافت کی ابتدار تو کو سے سے کی تھی لیکن سکت ایس میں ا نبار میں ایک شہر ماشمہ آباد کر کے اس کو دارا الخلافہ بنالیا جولید میں مدینت المنصور کہلایا۔

م می می می می می ابتدائر مسل بغادتوں کا سامنا کرنا برالیکن سفاح نے اُن پر فالد پالیا ادر چارسال آٹھ ماہ حکومت کر کے سوازی المجے ملت کھے میں ہمرو سال انتقال مرکیا۔ اس کے بعد اس کا معائی الم جعفر تخت نے شین ہوا۔

الرحف فيمالترين محرالملقب بمنصور

بڑے بھائی عرف کے بداس کی دھیت کے مطابق منصور بنی عباس کا دھی فائے میں اس کو اپنے بچاع بدالدین علی کا اور الیان عالی سلطنت یا سقوں میں لیتے ہی اس کو اپنے بچاع بدالدین علی کا اور الیان مار کا بیار اللہ بن علی کا اس مناکر تابید اور الیوان میں سقاجن کی ممنت میں اور الیوان میں سقاجن کی ممنت میں اور الیوان میں سے دعدہ سمی کیا تھا کہ اس سے دعدہ سمی کیا تھا کہ اس کے بودع بداللہ بی تخت حکومت پر مینے کا کمراس نے دھیست کردی مقد کے حق میں، لہذا عداللہ میدان میں آگیا لیکن بھتے افراست میں جیاسے آگے تھا، اس

نے اپنے پرانے مہرے افر سلم کو بماطیریاست پر دھردیا وراس کے ہشتراک شیمیری کے مقام پر عبدالد کو شکست و سے دی ، پھر قدد میں طوال دیا اور وہ قدی میں مرکبا۔
اس جنگ کے مال عنیت کے سلسے میں الدملم اور منصور کا اختلات برط ھاگیا۔
اور الدمسلم خواسان میں آزاد حکومت کا منصوبہ بنانے لگا مگر منصور نے حکمت عمل سے مخت کے عبدارکو الدمسلم کے دل سے دھودیا اور درباریں اس کی آمد ورفت مرح بوکی ۔

اب منفود کے داستے کا ہرکا ناما ف ہوگیا تھا گرایک بات اس کو ہرو قت
کھٹکی دہتی کم اس نے تحریک متروع کرنے کے لئے محدین عبداللہ ، نفس ذکیہ کی میت
کی تھی منصور کو طور لگارتما کہ کہ ہیں عبداللہ محق اس کے مقلیلے کے لئے اُسٹھ نہ کھڑے
ہوں تکروہ تی الفوراس طریت توجہ نہ کرسکا ، کیونکہ ابوسلم کے انجام کی خبرس کراس
کے بیرودن نے خاصان بی علم ابخاوت بلند کر دیا تھا گروہ جلد ہی شکست یا ب ہوکر
تشریخر ہو گئے۔

دد الوسلم كرمرياسه امام وقت سمحة سقيس كى موت برده دو فرقول بين فتم موكة اكيك كهنا تفاء ده زنده ب ادرعنقرب ونيا بين ظاهر وكرعدل والفيات كادور فائم كري كا اور دوسر في تصوت کافائل ہوکراس کی بیٹی کے استے پر بیعت کرلی اسی زمانے برا جہلیں نے ، جوخلفائے جیا سے ہوئے کا افتار سمجھ ستھ ، اسٹید بیں بغادت کردی اور منصور کی زندگی واقعی خطرے میں بڑگئی ۔۔۔ یہ بغاوت فروک گئی، جابل اور وہمی لوگ شہر بدر کئے گئے، واو تدی منصور کوخلا اور اس کے اردلیوں کو بمٹرل جبر بیل سمجھے ستھ " (۱۰۵)

ان مشرکان عقائدی منفورگی سمت افزائی کوشاس تفورگیا گیا اوردین وار مسلمان منفود کے دخن ہوگئے مگر وہ بہت زیرک حکمراں سخا، اس نے سلے و آمشتی سے اس آگ کوفرد کر دیا \_\_\_\_ ہومشیارا ورچالاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بخیل اور دانہ زوشھاء اس لئے بڑے بھائی سفاح کی طرح دوانیقی کہلایا اور اسی خصوصیت کے ساتھ مشہور موگا۔

اسی زوائے میں تیمردوم کا حملہ ہوا۔ منصور نے اس کولیسپاکر کے سات سال کے لئے صلح کرلی .

مچرطبرستان کی پہاڑیوں میں کچھ سردارسلم علاقوں پر حلم اور ہوئے نہیں بھی شکست دی گئی ادر لعمن دوسرے علاقوں میں تسلط حاصل کیا گیا ،ان تما م کاموں سے فراغت پاکرمنصور نے مدینے کی طرف دیکھا۔

مرینکہی ریکزارعرب ہیں سب سے بارونق شہر متھا حصور ختی مرتب سے عہد بیں توعظمت وسطوت کا یہ عالم متھا کہ شرق و معرب کے انسان تو آئے ہی تھے ،عرش سے فرشتے بھی بازل ہوتے ۔ اس کے بوتر نجری مہات مٹروع ہوئی تو دو مرب عکوں کی سفاد بن آئے لیکس ، البتہ درمیانی چار پانچ سال بک اس متہری چہل ہیل کچھ کم دہی ۔ جب حصرت علی نے امیر شام کا متعا بلد کرنے کے لئے کوئے کومرک خلافت بنا لیا سفا مگر اس کے بود پھر سالقہ صورت حال بیدا ہوگی ۔

بمروريذاس وتت سے أجر كيا جبسے امام علين نے اس كوخير إدكها اور

فاطمین اولاد عراق و شام بین بمرگی بمسلم بن عقبه کی بلوارے اس کو اس طرح اراج کیا گرام کی دونت کے خود نے اس کو اس طرح اللہ اور کیا گرام کی دیا ہے اس مدینہ میں جینے کا حصل میں ختم کر دیا۔ اب دہ جہالت کے دیگر ارمین علوم کا داحد خلت ان متحا، تقدس اس کے ذریے ذریے ہیں دچا بساتھا کمراج کی اصطلاح میں جب کوشہرت کہتے ہیں دہ مدینے ہیں یائی مذجاتی ۔

اب قیر تنبر مرف سطون ماهی کی ایک یادگار ره کیا تضاحب بین آخری نبی مرسل کی اولا دایی خامون ندندگیوں بین فرلفیهٔ بدایت ایجام دے دبی بینی ۔ ابد بمرقر می کے بیت پر پوت و دنیا سے الگ تضلگ ایک طرح کوشتہ نستینی بین بسر کر د ہے ہتے۔ انہبی میں نبیری نسل کے باقیات بھی ستے اور دیگر اصحاب دسول اور برگرزید آلی الیا بھی جن کو مدیدے و درود لوار کی مجت نے جدی وطن کی طرف واپس نه ہونے دیا تھا۔ ان دوگل کا اقتدار سے کوئی واسط نه تھا اور وه کوئی سروکاد رکھنا بھی نہ قیا، کر مذجانے کیا خطاب لاحق رہتے احکومتوں کو ان عرات گزیوں سے کہ اموی و در میں کمر مذجانے کیا خطاب احتی رہتے اور اب احتی میں سے ایک خاندان نے آلی رسول کے نام کے سہار سے حکومت حاصل کرلی سی قدوہ بھی ان سب کا دستی نبا ہوا تھا۔ عرام کے سام و تورکا ایک نیا و ور

بن عباس کے دوسر نے حلیفہ دوانی ہے اس دیشی کا باقا عدہ آغاز ملکا ہے سے
کیا ادر عزم محکم کے ساتھ کے کی طرف روانہ ہوا \_\_\_\_ ترکیر شید کی شہادت کے بعد
اولاد سٹن شہرداسطیں آباد ہوگئ متی ، منفور نے دوران سفران برمظالم سے بہاڑ
توڑے اور مختلف ہم کی تکالیف بہنچ کر متل کیا . لعف کو جلتی آگ یس و الوادیا ۔
لعض کو دریا میں ڈلو دیا اور اکثر مین کو تہم تن کر دیا ۔

بھردہ کے ہوتا ہوامدینے بہنجا ادر اولادسٹن کا اکثریت کو کر نیار کرایا۔ عبدالندمف کے دونوں بیٹے روپوش ہوگئے وہ جانتے سے کہ منصور انہیں کی مکریں ہے کیونکہ اس نے متروع میں نفس ذکیر کی بیعیت کی تھی۔ یروگ جنگلوں اور بہاڑوں میں چھینے چھپاتے ساحل عرب برہنے ، عدن میں بیند روز قبام کرکے ہندوستان کے عاذم ہوئے گرمندھ میں بھی اطینان کی کوئی صورت نظر نہ ای توخفیہ طریقے سے مدینے آگئے۔ اس سے قبل امام صن می اولا د گرفتار ہو کرما تی تھی۔ بغدا د کامحل تعمیر مور ہا تھا کہ اسپروں کا فاقلہ مدیجے سے گزرا۔ اس بچاس سال قبل ایک فاقلہ کر بلاسے کو فرلا یا گیا تھا۔ یہ دومرا فا فلہ تھا ہو اس انداز پرسینے سے بندا دجار ہا تھا: تمام تیدی رس ب نہ بعض طوق و زمجے رسینے ہوئے ، او نیٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار ، باب جرتیل سے گزرے تو امام جعفر صادی نے ان کو ڈور سے دیکھا اور فرما آیا۔

میں ان غربیوں کی نصرت عزد دکرنالیکن قضاد قدر سے جور ہوں!

مان فلی براط ہے بھی سے ، جان ادر بیے بھی ، ربندہ کے مقام برمنھور نے بور سے محد دیران کوطلب کیا جوا براسیم کے خشر سے ادران سے پوچھا کہ اما ہیم کہاں ہے؟

مردیمان کوطلب کیا جوا براسیم کے خشر سے ادران سے پوچھا کہ اما ہیم کہاں ہے؟

مراسی معلم ہی نہیں سے ، بنا ہے کیا ؟ جس کے نتیجے میں ان پر اسے کوڑ ہے برسائے کے کورسے پر ہو بہجا یا مذہا اسکا۔

مراسی معلی معلم ہے ، فیسلت دکمال کے مجسے ، صورت و میرت کے نفید خری میں اور اس کے محسے ، صورت و میرت کے نفید فرز شرم سے کردیں مفدر کے ذری مافلے کے کھر سے بیں ، بغداد کی سمت برط فرز شرم سے کردیں مفدر کے ذری مافلے کے کھر سے بی رائے کے کھر ہے ہیں ، بغداد کی سمت برط در ہے ۔ ایک دن نفس ذکریہ و ابراہیم بھیں بدل کر عبداللہ محقق سے کر ملے تو آپ نے برطوں کر آخری نصیحت کی ۔

برطوں کر آخری نصیحت کی ۔

"عزت کی دندگی میسر منہیں آتی توعزت کی موت سے تو تہمیں کوئی روک میں سیاتی و عزت کی موت سے تو تہمیں کوئی روک میں سیاتی و عزت کی موت سے تو تہمیں کوئی روک میں سیات کے اور وہاں اپنی بیوت لینے کا سلسلہ شروع کرویا ۔ بے دین سے اکٹائے ہوئے اہل مدین کب سے طالموں کے حق میں بدوعا کر رہے سے انہوں نے بھی مقدمی محدین عبلاللہ کی حایت کا اعلان کر دیا اور حریّت کی ایک نئی لمرسوت ہوئے مملا افوں میں ببدار ہوگی اسیروں کا قافلہ اسمید کے ننگ دیا ریک تبدخا نے میں بہنچا دیا گیا جہال اوقام

نماز کامبی اندازہ نہ ہونالہذا قید ہوں نے ملادت سے دورانیہ کو پانچ ایسے حقوں ہیں تقتیم کرلیا متفاجس سے نجر ، طہر ، عصر ، مغرب اورعشار کا اندازہ ، دسکتا ۔

کہاجاتا ہے کہ فیدلاں گومنصور نے دیا کر دیا شقا، سلیمات وعبدالتدسیران داؤد بچسسن منٹی ، موسی بن عبدالتلامض جن بن جعفر کا بی اس زندان میں مرکھے کسی پرر چھت گرگئ ، کوئی کنویں میں گر بڑا ، کوئی بام رلا کومل بغداد کی دبوار میں چین دیا گیا اور اکتراس زم رلی تعفن سے مرکھے جو غلاطت اور لاستوں سے مرطبے سے قید خانے میں مدا موئی تھی۔

تفن ذكيه

عینی سے احازت نے کردفن کردیا۔

وانتمندی کا نقاضا یہ سخاکہ محدایت سرفروشوں کولے کرکسی طرح میدان سے
کی جائے دیکن علی کے پونے نے پیٹر دکھانا موجب ننگ سمجیا اور اس مختضرسی تعداد
کے ساتھ دنتمن پرٹرٹ پڑے ۔ دنیا نے ایک پارسچر کرشت اور آفلیت کی ہولناک جنگ
کا منظر دیکھا۔ آفلیت نے لاشوں کے انباد لگا دیئے مگر تا کی ج نفس ذکیہ کا ایک ایک ساتھی کم ہوتا چلا گیا اور آخروہ خود سجی پشت پر حمید بن تحطیہ کے نیزے کے وارسے
مرک کے اور کم اردمضان مصلیات کو ۲۵ سال کی عمریں خالی حقیقی سے جا ہے۔
اک کی لامش صلیب پرلٹ کا دی کئی جس کو لبدریس مدینے کی ایک عورت نے
اک کی لامش صلیب پرلٹ کا دی گئی جس کو لبدریس مدینے کی ایک عورت نے

عیسی نے اولادعلیٰ کی تمام جائیا دیں صبط کرلیں۔ امام جعفر می ان اپنے علاتے فریخ میں سنے وہ بھی اس خلم سے نہ رکیے سکے۔

ر میں میں ہے سادات اوراصحاب رسول کا نتل عام کیا اور جدھرسے گذرا، خون کی ایک مکیرکھینتیا چلاگیا۔

منصور کوجب نفس ذکیه کا سرملانواس نے قبد خانے میں عبداللہ محف کے یاس مجوادیا عبداللہ نماز پڑھ رہے ستے۔ اس سے فارغ ہوکرا ہب نے بیٹے کامر اُسٹاکہ سننے سے سکایا اور کیا۔

" تقوی نے تم کو گنا ہوں سے محفوظ رکھا اور تلواد نے ذکّت سے بچا لیا ۔۔ " اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے ایک سردا کھینی اور ہمیشر کے لئے خابوش کئے۔ اہرا ہم بن عبداللہ محص

میمائی کی قبل از وقت شہادت سے ادا ہیم سے انتھکٹ گئے تاہم انہوں نے کئی بارسے کے انتھاٹ گئے تاہم انہوں نے کئی بارمنصوری فوجوں کوشکست دی بلکہ اس مدیک عباسیوں کومراساں کر دیا کہ منصور نے کہ نے کی طرف مبداگہ جائے کا ادا دہ کرلیا، پھر پڑی مالیوی کے ساتھ اس نے بیٹی کو نامت فدم رہنے کی تاکیدگی ۔

درائے دار کے کارے ایک توزید معرکے بیں عامی تنکر نقصان اُ سُاکر پ پاہوگیا کم الم اہم نے سیرت علی کے بیٹی نظر مفر درین کا جا گئے میں صل نہیں کیا جس کے نیتیے میں سورٹی دور جاکم وہ پھر جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ زخینو کے تیمان بن کر لیٹ رہے ہتے سیا گئے والے جب پلٹ کرائے لادہ بھی اُٹھ کر کھڑے ہوگے اور ایک مرتبہ بھر گھمیان کی جنگ مشروع ہوگئی۔

ابراہیم جبتی ہوئی جنگ بھرحبت لیتے نگرفضاد ندر پرکسی کا اختیار نہیں چلنا ایک تیرسنسا نا ہوا آیا اور ابراہیم کے رسکا عین اسی دقت الوار کا دار ہوا ادر ابراہیم گر گئے جس کے بعد نوج تتر بتر ہوگئ ۔

۵۷ وی تدر ماله کے بعد متصورت بھرے کا بھی وہی حال کیا ومدین

كاكياتها بلك بعرب ميں جانى إدر مالى نقفها مات كيجه زيادہ ہى ہوئے۔

امام الوحنيفة اورامام مالک نے نفس ذکیہ کے حق میں فنا وہ دیئے تھے۔
اسفیں کوڑے لگائے گئے بھرامام الوحنیفہ سے منصور کاسمجھوتہ ہو گیا۔ انہیں علمار کی صف میں درجہ اول دیا گیا اور امام اعظم کے لقب سے نوازا گیا ۔ بہ بہلاد کہ ہے جس میں فاطمہ زئبراکی اولا دکے علاوہ کسی نے اپنے کو امام کہا، اور بھراسی زمانے میں تین امام ہو گئے۔ امام اعظم، امام مالک امام سفیان توری ۔ اس طرح منصور بہلا فرماز واتحاج سے نفظ امام کو وکسی نے المعنی ابنادیا۔

منصورتي ثم أفريني

سینان علی کے قتل کی متروعات یقیناً محرت معادیہ کا نیتج فکر ہیں لیکن ساتم اسی میں منصور ہے ان کو بہت بیچے چھوڑ دیا ۔ اس کا ایک سیب برسی ہوسکتا ہے کہ صلح سین کے بعد وہ تقید ہیں چلے گئے سے ادر بنی ایسہ کو خبر نہ ہوسکتا کہ کون کہاں چھیا ہے مگر منصور خود ہی گھر کا سجیدی سے اور بنی عباس ذاتی طور پر ایک ایک کو جھیا ہے مگر منصور خود ہی گھر کا سجیدی سے ان پھر بنی عباس ذاتی طور پر ایک ایک کو جانے سے ایک ایک کو جانے سے ایک ایک کو جانے سے ایک ایک کا در دو دھیج کی کا منام خاطم کے نونہال کی کر کی کر کر لائے جانے گئے اور قتل ہوت دہتے ۔

ارام بیم کی جنگ میں منصور کواپنی تمامی کا بقین ہوگیا تھا لہذا اس سے فادغ ہونے ہی اس نے ہمتہ کرلیا کہ اس اس کا ایک متنفس میں زندہ مذجیوڑے گا۔

نتِل ما دات کے لئے اس نے نفرالحمرا کو ختص کرلیا ۔ دہاں آ بیٹھیا۔ تیدی ایک ایک کر کے لائے جاتے اور وہ کمی کوصفائی کا موقع دیئے بیٹرقیل کراد تیا ۔۔۔ ان کا

یر تصوراس کے نزدیک کچھ کم تونہ تھاکہ وہ علی کی اولاد تھے! منف ترصون سامنر سر دگاری کرکہ فرار کرار انریس

منصور نے صوف سائنے کے لوگوں کو گر فقار کرانے پر اکتفانہ ہیں کی بلکہ ساوات کے لئے پور کشفانہ ہیں کی بلکہ ساوات کے لئے پور سے ملک میں مخبروں کا جال بجیا دیا ، جن کا کام ہی حرف مجتان المل میت اور ساوات کا سراغ لگانا تھا ، کس بچوں کوعود کا بغدا دی دیوادوں میں جنوادیتا ، جوان ادر بور سے تیر کی صورتوں سے بچے جاسے تو انہیں فتل کراد تیا مورضین نے اس

کی تفسی صیل تخرر کی ہی جن میں مرجب نی سادات کی فہرست سکو وں میں ہے على الشه يدكو قند مين لوال دياكيا تتفا اسى عالم مين انتفال بوا-محرابطي في مجرس على كئ سقى، جاسوسون في وبس جاكرة لكيار حره اصغرطبرستان س شهدکدد نے گئے۔ على بن عبدالرحل رب س تنهد تنع كئ كية.

حسن داعی صغیرال میں مارے گئے۔

زين بن عبدالتدمظام سے يريث ن بوكرا بواز جيا كئے سف وس شير كا ـ محدين عبدالله نشا يورين كرفنار كيّ كنه ، فيدفا تعين وقات ياتي . حسن بن اسلى ارض معرب بن قبل كئے ليكے .

جعفر کوئی اور محدین معفر مارزندان میں این لیث کے استفول ارمے کئے۔ احدب محسد اہل دعیال کمیت بخارا چلے گئے ستے ادال گنامی کی تومرکئے۔ ا مِلْ مِيم مِنْ مِن مِنْ فِي إِنْ مِنْ فِيلَ مِوسَدِ إِنْ فِيلَ مِوسَدِ مِنْ

حسن مثلث مے زیدان استمیرس انتقال کیا۔

. کی صاحب وطم کو ارون سے حکم سے زمرد ما گیا۔ عبدالله مشتركا بل جلے گئے ستھے کمخبروں نے وہن فنل كا ۔

على الزابد مع س شد كف كنا.

المبرعبدالمنكئ سال قيدره كرانتقال كركئة ر

على يتحسن مثلث كانيدخان براء

يحيى ماحب دهم كي جارمون كوكال كوهرى من دهوال مفركر ماراكيا.

سلمان بن عبدالد محص سبى صاحب فتح كساست شيد كاكر حن بن المعيل دياج ائيس سال قيدس ركه كرفتل كي كيدر

بے شارنام میں جن کابنہ جل گیا ہے۔ مزادوں سیدوں ک عرس فیرخانوں يس كك كيس جن كوكوني جا تنابهي منهي - مزاد ون مصر افراقيد ، شام ، تركتان ایان، افغانستان، مند، منده اوردوسرے مکول بین ترک وطن کرکئے ،جن کی تبور جا بجاپائی جاتی ہیں مگر خاندانوں کے بارے میں کوئی کچھ ہمیں کہ سکتا۔ کتا سے بیا تک نیسیے ہے دوزخی منصور کے اس طلم وہم کا کہ سادات جلاوطن ہوکر مرکئے تومرگے لیسکن ان کے بیماندگان کی سلیں کن کن ماموں سے یکادی گیس اور اکتر تولیخ بچوں کو تباہی نہ سکے کہ وہ فاطہ کی اولاد ہیں ہیں۔

منفود کے دست متم سے بے کر کل جانے والوں میں عداللہ محف کے پوسے ادرب میں ستھے جھوں نے بوسے ادرب میں ستھے جھوں نے مرانش میں ادربی حکومت کی بٹیا درکھی مگرمنفور کے جامولو نے انہیں نہرد سے کرشمبد کردیا .

منید مرف والول یس بعض شهزادول کے مالات اسے دروناک بی کمنفلو دوانیقی کے سامنے شروی الحوسی اور حرملہ بن کا بل کی شفاوت ماند پڑجاتی ہے ان میں علی بن محد بن من دیباج ، عباس بن حسن کے واقعات ہیں ۔ سدلیت بن میون شاعرا بلبیت کوزندہ دفن کر دیا گیا غرف کہ منطالم کی کوئی شم المین فہیں ہے جس کو عبداللہ ابن عباس کے بوتے منصور دوانیقی نے استعال ماکی ہو۔ مفصد حرف اتنا مناک علل و فاطم ہم کا نام لیوارو سے زمین پر باتی ندر ہے اور کوئی بنی عباس کو غاصب

اس کوشش میں اسے کا میابی ہوئی ججاز، عراق ، شام اور دور دورتک کئی

یہ کہنے والان رہا کہ میں علی کا وارث ہوں ، میں فاطر کی اولاد ہوں، خلافت میرائی

ہے کچھ لوگ جربیجے شخصوہ تقیہ میں گمنام ہو گئے ۔ ان میں سے اکٹر ایک نسل سے
بعد دو مربے خاندان میں شامل ہو گئے ۔ مدبیضیں امام جعفر صادق اور چیز لفوں
باتی سخے لیکن کر بلاکا تفور منصور سے جم میں کہی ہی پر اگر دیا تھا، کیو کہ گئے گزر سے
حالات بیں بھی علی کے سجادہ زبد کا دارث عالم اسلام میں جانا ہم ہا اور طرفیے سے وہ
امام کے خلاف تلوار المحالے کی ہمت بردل منصور میں نہ سختی کمی اور طرفیے سے وہ
حمل اراحاصل کرنے کی فکر میں تھا جس کے داستے سوچی ارتبا شھا۔

ان دافغات مے بورام محن کی کرت از دواج کا فلسفه شاید مخالفین کی سمچھیں میں اجائے اور دہ ہمیں اس الزام سے بھی مری کردیں کہ آل محک کے متعلق جوعدیثیں ہیں ،ان میں ہمارا بھی ہاتھ ہے ،ہم تو کہیں سنے ہی نہیں اوراپنے کو ظاہر ،می مذکو سکتے تو زبان کھولنے کا سوال کیا بیدا ہم تا ہے مسکن الفاحت کی ایمیدکس سے کریں ، پہلے ہی ہمیں سیکریں میں مزامتی دہی اور آج سبھ ہماری حق گوئی کو ہمیں سیکریں تا ہمیں سیکریں میں مزامتی دہی اور آج سبھ ہماری حق گوئی کو

جوٹ کہاجاتاہے۔ امام طالم کے میارمیں

"الوجعفر نئي اوربدى كاعجيب مجموعه تضابياست دال، تدبرا و برافرات و برنظر تضارعا يا كى جمد و كا بادشاه مون كى حيثيت سے بحشل و برنظر تضارعا يا كى جمد و كا اور دورا ندلتى ميں بھى وه كى سيم من تفا - اپنے نرزندوں سے كسال مجب ركف تفا خود ان اور مان كے وہ سخت دفايا داور انسانى نه ندكى كى كچھ برواه مذكر نے والا تفا مسفاح كے مظالم انتقام كے جوئ نه بن مرز و موت مستق كر اس كے جائے بن كے مظالم كمال غور و مامل و موثر توطى انتجاب محمد و كى ايلے آدمى كوزنده مذم چھوٹر ناجى براسے خفيف ساجى تنگ برجاتا خليف على كى اولاد سے اس كے سلوك نے عباسى نا در بے كے اوران كوسياه كر دیا ہے " (ایسان)

جسٹس ایرعلی نے منصور پر ایک مسلم حکمراں کی حیثیت سے تبھر وکیا ہے۔ وہ یہ محمد ان کے کومٹ من کی محمد ان کی کھورت ان کی محمد ان کے کومٹ من کی محمد ان کے کام سے حاصل کی تھی اور سلمانوں نے صرف جھٹور کی نسبت سے عباسیوں کا ساتھ یا تھا مدر مردن احسان فرادوش ہی نہیں تھا مجس کی تھا اور آب وہ بیغیر کے راست حانث بین کے خون کا بیاسا ہور ہا تھا۔

ایک مرتنباس نے ربندہ سے قیام میں امام جعرصادی کو طلب فرما یا تھا مگر قبل کرا دیدے کا وصلہ ندکرسکا، دوبارہ بچرطلب کیا لیکن ڈرگیا، تیسری بارالوسلم ک طرح قبل کامنصوبہ بنایا مگرجیے ہی امام پرنظر مڑی بہنظیم کے لئے اُٹھ کرکھڑا ہوگئیا۔ حاجب نے امام کے جانے کے بعد قبل ذکرنے کا سبب پوچھا تو بولا ، امام کے عقب میں ایک اندوھا آر ہا تھا۔ میں قبل کونا تو دہ مجھے کھا جاتا یہ پرسمتی طلبی پرامام کے آتے ہی قصر میں دلز لے کے آثار بریا ہو گئے ادرمنصور سم کرآب سے کہنے لگا۔ "ک دُسا۔ وہ میں تارین نیا ہو گئے ادرمنصور سم کرآب سے کہنے لگا۔

"كونى حاجت بوزبيان فرمايخ\_\_\_،

" مجھے بار بار بلایا نہ کرو"۔ امام نے جواب دیا اور دکسیں ہوگئے ۔۔۔ مگر منصور باز نہ آیا اور پھر مجلا بھیجا، اب کی اس نے کہا کہ فلا ان نے آپ کی شکا بہت کی تھی ۔امگام نے اس شخص کو بلوایا اوراس نے امگام کے فرو آپ بر تنہدت رکھ دی۔ امام نے اس کی طرف یکھا اور وہ گرکر واصل جب میں ہوگیا۔

اس طرح سات مرتبراس نابکار نے امام جعفر خادق کو زجرت سفوری مگرلین مقصد میں کامیاب نہ بوسکا توزیج ہوکراس نے آب کے مکان میں آگ لگوادی مضور سے توف سے اب لوگوں نے امام کی خدمت میں حاخری مہت کم کردی تھی۔ منصور سے توف سے اب لوگوں نے امام کی خدمت میں حاخری مہت کم کردی تھی۔ مناہم آب کا درس ہدایت جاری مختا ہے گئے یواصحاب اسطے ہا کہ کھانے گئے شن کے مشخل کے دامن کو شعلوں کے من کی مشخل میں کا درس کو شعلوں کے دامن کو شعلوں کے درس کی بارچوں کا دیا ، ایک دعا بڑھی اور شعلے کھے گئے ۔

بھرمنھورنے کی دوسری مشاطرانہ چالیں جلیں کد کسی طرح آپ کو ماخوذ کرکے لیکن ہرواد خالی کیا۔

منعورے کے آپ کا بھوٹھی علمی سجی فابل ہر دامثت مرتفاء اس سلے

مقابے کے لئے علماری ایک جاعت بال رکھی متی ، حفرت البحنیف کوامام عظم اور عالم دہرکا خطاب دیا تھا اور اپنی ملکت میں اعلان کوایا متھا کہ جوامام جعفرها دین علم دہرکا خطاب دیا تھا اور اپنی ملکت میں اعلان کوایا متھا کہ جوامام البحنیف سے فتوی پوچھ گا، اس کو ایک مہرانعام دیاجائے گا۔ نتیجے میں امام البحنیف کے در واز سے برہجوم کی اور تاہم امام کی درس گاہ مدیبے میں شوئی نہیں دی مختلف در واز سے برہجوم کی اور تاہم امام کی درس گاہ مدیبے میں شوئی نہیں دی مختلف حیلوں اور بہانوں سے لوگ آنے دہتے اور بار ہالوگوں نے جوالے بھی اداکئے۔

بے عیرت بادشاہ کا یہ حربہ میں کارگر ثنا بت مذہوا توجھلا کراس نے معاویر کا مجرب نسخہ استعمال کر طوالا اور آپ کو زہر دلوا دیا ،جس سے ۱۵رشوال مرتم لیھ کو ۱۵ میال کی عمریس آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔

ولا المساول والمان من آپ نے مختلف بیویوں سے چھ الط کے اور تین الوکیا گئی ہیں۔ امام مرسیٰ گاظم، عبداللہ، اسمی ، محمد، عباس اور علی، اُم فروہ ، اسمار اور فاطب آپ کے سب سے بڑے بیٹے جناب اسمعیل ستے مگروہ امام جعفر صُّاد ت سکے حین جیات انتقال فرما گئے ہتے ۔

جناب اسلیل کے بیٹے محد نے ادعائے امامت کیا۔ فاطیبن مصر محد بہا میں اولادیں ہیں جنہوں نے عباسی خلافت کے زوال برمصس میں خلافت فاکم کی اولادیں ہیں جنہوں نے عباسی خلافت کے زوال برمصس میں خلافت فاکم کی ان کاسلسد امام جفو گنادی بک شیعوں سے متن ہے۔ اس کے بعد وہ امام موسلی کا ظام کے بجائے محد میں اسلیل کی امامت کے قائل ہیں اور بائسسد عبداللہ المری کو امام مانتے ہیں۔ المری احدالونی جسین التقی، عبیداللہ المهدی کو امام مانتے ہیں۔

اُبومجدعبیدالتُّدالمهدی باالتُّد فاطی خلافت کے با ٹی ہو سے ادر آپ کے بعد انقاسم محد زرار فائم بامرالتُّد، ابوطا ہرمنصور بالتُّد، ابو تسیم معزلدین التَّدُّ الْجُورِ نراوعزیز بالتُّد، ابوعلی منصور بامرالتُّد، ابوالحسسن علی ظاہر لا عزاز دین التُّدُّ الْجُمِيم مؤرث تنصر بامرالتُّد، ابوالقاسم احمد تعلی بالتُّد، ابوعلی منصُّور باحکام التُّد، عرالمجدِد

### سانویراهام مرادمت من مرسار طم رامیر گرفت ب صراماً مولی کامم علاسیام رامیر گرفت ب صراماً مولی کامم علاسیام

### ١٥ شوال مهاية تا ٢٥ رجب سرماه

من وسرور ضا

امام جعفرها دق علیب السلام کے بعدامام موکی کاظم علیہ السلام سجادہ امات پر دوئق افروز ہوتے ،گٹ ماخ پر احسان کرٹ والے ، غقے کوپی جانے والے ،علیم بڑد بار اور ظالم کومعاف کرد سے پر قا در سھے۔ ہمارے سانویں امام ، اسی لئے کاظم کہلائے اور یہ لفظ آپ کے مام کا جزوبن گیا۔

ا آپ کی ولادت ، صفرت کا اوا اُنزد مدیندیں ہوئی۔ شان بیدائش دیگرا نمرکی طرح متی ، گرخ اُسمان کی طرف ، کلمہ شہاد تیں زبان پر ، انداز والحوار سے منصوص من اللہ مختون وناف بریدہ متولد ہوئے۔

بنی ایسہ کے اقدار کا جراغ بجد آلا تضا وراس کی جگہ ایک نیا آفاب طلوع بحد رہا تضا وراس کی جگہ ایک نیا آفاب طلوع بحد رہا تضا عرب کی رہنے کی شعاعوں سے خواب سا دات کا بیک طبیک دہی تضافی سے خواب مام مولی کا طبیعت آنکھ کھول کر بدرعالی مقام کی بے چارگی کو دیکھا اور اس ماحول پر بھی نظر دالی جس پر یاس وہراس کے باول جھائے ہوئے سے سے بیدعا تا بوجھائے آئم جامہ بشری میں آپ اپنے کو بھیا تک تقبل کے لئے تنا دکرتے دیا ۔

ا بوالعباك سنفاح ك بعد منطورة وانتقى كا دور آيا ادر بني الشم ريع صحياً

تنگ ہوگیا بھر کھیالیہ ہوا کہ ڈور ڈور ٹک آلِ رسول کا ہوا خواہ تقریبا ناہید ہوگیا۔ ادراپنے بزرگ ، رابر کے ساتھی ایک ایک کرکے غائب ہونے لگے ، اکثر تو موت کی انفوش میں سوگئے ، کچھ ترک وطن کر گئے اور جو بچے کھیجے ستھے ، وہ نقیہ کا نقاب منہ پر طال کریہ دہ کمنا می ہیں جا بیٹھے۔

امام موسی کاظم عظیم المرتبت باپ کے دوش بدوش رشد و برایت کے استے کے دوش بدوش رشد و برایت کے استے کے بین سے جوانی کک کی شب زندہ داری نے جم کو کمز ور و تاتواں بنا دیا تھا گا ای جعفر صادق و مردادیوں کا اوجھ آپ پر طوال کر دائی منزل کی طرف جبل بسے اور آپ خدا داد امامت کا بار کا ندھوں پر آسھا ہے اس میدان میں ایستا دہ ہوگئے جہاں آپ کی آواز سننے وللے سخے تو نگراکٹر میت نے اپنے کا نول میں انگلیاں دے رکھی تقسیں ۔

خلافت عباسید کے مام نہاد علمار بجین سے آپ کے علم لدنی کی آز مائش کرتے آئے تتے بھر بھی جب موقع ملا تو تشروندہ کرنے کی کوششش سے باز نہ کئے گرانجام کارخود لاجواب کوکرشرمندہ ہوئے۔

منصور دوانبقی اپنے افتدار کے لئے ہر راسته صاف کرچکا تھا۔ اس لئے شرع بس اس سے اس کے شرع بس اس سے اس کے شرع بس اس سے اس کے ساتھ دہ علی تدریس بال کی خاص کی توجب من کی اور آپ نے میں قدراطینان کے ساتھ دہ علی تدریس جاری رکھی جس کی نبیاد آپ کے جدّاعلی علی ابن الی طالب نے طالب تھی اور جس کو امام محد رافتر ادر امام مجد رافتر کو توش میں جا سویا اور دم بدی اواخر من میں جا تو اس نے بھی بے خطر سمجھ کرامًا م کو نظر انداز کیا اور آب کے ساتھ اسلام والسا بیت کی خدمت کرتے رہے ۔

محرد مهركى بن منصور

منصورکو شایدا بی سفاکیوں اور بداعمالیوں کا احساس شفا۔ اسی لئے جب اس کواین موت کالیقین ہوگیا نو سکے کی مسرز مین بیمرنے کے لئے روا مرہوگیا گریر مقدس وادی ایسے ظالم کو قبول کرنے والی نہتی لہذا وہ مکے سے چند گھنٹوں کی مدافت پر سرمعونہ ہی میں مرکبا۔

" دہری" نے عان خلافت التق بیں ہے کری کا رخیر کے ۔ آل فاطمہ اور سلے
دور کی منبط ست دہ جائیدادی والی کردیں ، بعض قیدیوں کو چھوڈ دیا ، فدیم
کارگزار دں کے وظائف مقرر کئے اور بعض دو سرے دفائی کام انجام دیئے۔
خلافت کے دعویدادوں کی طرف سے اس کو کئی اندیث نتخالیکن سکال دھ
میں جب دہ جے کے آیا اوراس نے امام موسی کاظم کا تبول عام بجیتم خود دیکھا
تذاب کو بنداد نے جاکر تیدکر دیا کر جلد ہی اس کو اپنی غنظی کا احساس ہوا اور ایکسال
بعداس نے امام کوریا کر دیا۔

جن عاشورجوبی اُمیّہ کے دور کی ایجاد تھا اور جب کومنصور دوائی نے جاری رکھا تھا، مہدی کے عہد میں بھی منایا جاتا رلج ۔ سادات کشی میں اب دہ شدّت فرہی سخی کیونکہ ان کا جہاں کہیں دجود تھا، وہ چھیے ہوئے سخے، البتہ محرّم میں کھل جاتے اور یا جسین میں مزور منحقہ کرتے، اہذا محم میں فصر المحرا کے دروازے کھی جاتے ادر گرفتاریوں کا سلسلہ منزوع ہوجاتا تھا۔

مولانا سعاد حیسین مصائب الشیعر حلد پنجم کجوالہ ناریخ الامم علد 6، صنعیم مخرور فرماتے ہیں کو ایک خوالے مخرور فرماتے ہیں کو منصور دوانیتی نے ربطہ بنت العباس زوجہ مهدی کو ایک خوالے کی چابیاں دی تھیں کو خوالہ اس کے مربے کے بعد کھولاجائے، چنانچہ ربطہ نے مہدی کے ساتھ اس کو کھولا تو ، ۔

موسے ایک بہت لانباکرہ ملاحیں میں اولاد آبی طالب (رحماللہ) مےمقتولین کے مستقولین کے مستقولین کا استفاجی میں ان کانسٹ نامہ

تخریتها ان مفتولین میں بہت بڑی تعدادیں بہتے بھی سفتے ، جوان سمی سفتے ۔ مہدی اس در دناک منظر کو دیکھ کر خونت زدہ ہوگیا ادر حکم دیا کہ ایک کڑا ھا کھود کران کو دفن کر دیاجائے ، جانچے دہ سب کے سب اس میں دنن کر دیشے گئے اور اس پر مہدی نے ایک دکان بنوادی ''

یدعمل مهدی کی رحمد لی پر دلالت نہیں کر ابلکراس حقیقت پر روشنی ڈا آنام کے دو منصور کے بائے کے است بیش رہے کے دو منصور کے بائے کا سفاک نہ تھا محرم میں اس کے معمولات اپنے بیش رہ کے سے سفتے اس کے مجنز کہیں کابس ہونے دیکھتے توسیتدوں کو بکھ لانتے اور مهدی ان کو موت کے کھا ہے آنار دیتا۔

آپیے وزیر لیقوب کواس نے اولا دھائی کی درستی میں معزول کیا اور زران میں طال دیا جوارون رمشید کے زمانے میں نامنا ہو کر بامبرز کلار

جشنِ عاشور میں صفیہ نامی خاتون نے بھرے دربار میں اس کوملامت کی آلہ اس نے قتل کرادیا۔

علی بن عباس بن علی بن سن مثلث کوایک سفادش پر نیْد سے رہا کیا آوڈیر زمر ملا دیاجس سے ان کا انتقال ہوگیا۔

حاصر عيدى بن زيد كاسراغ لكاكر ميلي فيدكيا بحرفيل كردالا

دس سال کی مدّت خلافت میں اس کا دامن حدم ساوات کے نوب سے اکودہ ہوا۔۔۔ ایک حکمال کی حیثیت سے کئی بغاد تیں فردکیں ۔ نقاب پوش میم بھرکے فینے کو ختم کیا سے کا اور میں رومیوں کے حملے کوپیا کیا اور سے کا بھی کھوڑ ہے سے میرکے۔ کروفات باگا ۔

### يا دى تن جهدى

مهدی کے بعد عباد عصائے رسول اور شاہی خاتم اس کے بیٹے ہادی کو دائتے بیس ملی اس کے بیٹے ہادی کو دائت بیس ملی اس کی مدتت خلافت و وسال ہے ، وہ ایک ستعد فیاض ،علم وادب کا دلداد مگرخود سرء سفاک اور بدمزاج حکمراں ستا اور آلِ رسول کی دشمی خریے ورانت ستی .

تراندانی کی تفریح یں اس نے ایک فرائ کے سینے بی تیر مارکونٹ کردیا۔ علی وری کو اس جرم میں قید کر دیا کہ اس نے مہدی کی بیوہ سے عقد کر لیا تھا۔

عاکم مدیدند اس کے ایمائی امام حسن کی اولا دیر مشراب کا حجوثا الزام نگایا۔ گلوں میں رسیّاں بندھواکر شہر کرایا بھرائی۔ بٹری نعداد کو قتل کر دیا ۔۔۔ اس طرح مرع ہر خلافت اپنی مدت کے نیاسب سے سادات کے سروں کے انباد لگا ناریا اور ان کے خون سے محلات کے درود لیوار کو دنگین کرتا رہا۔

پیراس نے امام موسی کاظم کو بغداد گرانید کر دیا اور کم دیبن ایک سال کے معدد ایک ۔ معدد ایک ۔

قاسم بن محد بن عبدالترالها برسادات كباريس سے سقے، أدى نے سرور يار آپ كى تدليل كرنے كى كوشش كى اور آپ نے خالص بنى استم كے لب دلہجہ بيں جواب ديا ، ابنام دہى ہواكم يہلے اعضار سے كوست جراكيا كيا سپر سم كے كروسية سكة مكر آپ كے مندسے ايك چيج بھى ندلكا، شايد آپ مندسے اواز لكا لا اپنے مبرد شحاعت كى تو بمن محضے سنتے ۔

رسول کی رحلت کے بعد خاندان برت برمصائب کا جوت سل شروع ہوتھا خلانت عبابیہ اس کا نقط عروج تھا۔ مجان اہل برت تو لاکھوں کی فعداد میں قبل موسے ہی سخے خود رسول کے حکوے کو شعبے ہزاروں میں تہدین کئے گئے ادراس زبانے میں تو بیجاری ابنی انتہا پر بہنے گئی سخی و اکا دکا لوگ اِدھرادھ را بی سخے جو ایسے کو چھپا سے قوڈھونڈ کر کیوٹ لئے جاتے ، خامون زندگیاں گزارہے توجین سسے بیٹھنے نہ دیا جاتا ، اس لئے کہی کھی کوئی مشیر بہر جاتا اور سوخنا کوچپ تیل ہی ہونا ہے تو کر بلاک ماس کیوں نہ کی جاسے ؟ اس طرح کا ایک واقد چورجان میں بھی ہوا۔ محرین خاسم مام کا ایک شہرادہ میدان میں آگیا اور سیکٹ دن کوتیل کرکے گرفتار ہوا

ووسرا اہم ترین واقعہ خباک فخ کے نام سے موسوم ہے ۔۔۔عبدالعزیزین فلیلٹر

فاردتی ، عامل مدینه المحق بن عیلی کاجانشین تھا اس نے حسین بن علی بن مثلث کو حدد درجه برایث ن کی بات براشت کے مدد درجه برایث ن کی ایست براشت کے بامر ہوگئ تو آب بھی مقابلے پر آگئے ، خاندان کے چھبیس آدمی آپ کے ساتھ ستھے آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام فنخ پر تیام فرا ہوگئے ۔

بہلے مفایلے میں عباسی ہیٹھ ڈکھا گئے سیھرسلیمان بن مجھ وعباس بن ابی محمد ادرمولی بن عیسی ، جو چے کے لئے بغدا دسے آئے سفے وہ سب مبروک ترک ، حاجیب اور سین بن لقطین سے بل گئے ادرا یک جمعیت لے کر فیخ جا پہنچے ۔

امام حین کے وارثوں نے کھی کرت کے زعم کا دیا ہمیں مانا۔ وہ سخے مرف چند ہی مگر تلوادیں سونت کر بڑھے تو ہند دلوں کے سرآ ندھی کے آموں کی طرح کرانے لگے مگر محمد بن سلیمان ایک چکر کاٹ کر بہت پر آ نکلا اور اس نے اچانک حملہ کیا تو کئی سرفروین کرکئے ، بچر کیے بعد دیگرے اکثر قبل ہو گئے جو باتی بیجے وہ گرفتار ہو کرموت کے کھاٹ آنار دیعے گئے ۔۔۔ اور فنے کی سرزمین نے تقریباً سویں بعد کر ملاکا ایک منظر و ہرا دیا۔

بادی اپنے بھائی ہارون رسٹ پد کے قبل کی فکر میں متھا کم خود اس کا دفت آگیا ادروہ اچانک مرکبار

## بأرون رسيداين فهدي

یرشرؤ آفاق بادمشاه منطیع میس شخت نشین بواراس کی عکومت ایشیا میس عروب کی حکومت ایشیا میس عروب کی حکومت ایشیا میس مروب کی حکومت ایشیا میس برترا به در ایک ترمیت یا فند سپاسی، صاحب خامیت محکوال ، دانش مند اور بلندا قبال انسان ، بیدردی اور دحمد لی کا مرکب تھالیکن بے دردی غالب تفی جواکس کا موروقی حق محترفی د

اس کی سلطنت البشیاسے افراقیم تک بھیلی ہوئی تھی لیکن افراقیم براکس کی گرفت دھیلی بڑگئی ، البتہ عرب ، عراق و شام کو اس نے کمل طور پر قالو میں رکھا

جس نے سراُ شحایا ، اس کو کچل دیا۔ رسول کی اولاد کے ساتھ اس کا سلوک بھی طالمانہ رہا ، حالانکہ اب ان میں برائے نام بھی کوئی دم خم نہ رہا شحا اور ان کے مانے والے دور دور نک پائے نہ جاتے تا ہم کس خلیفہ کو یہ گوارا نہ متحا کہ علم و پارسائی کی نبیت سے ان کا کوئی امتیاز باتی رہے ۔ اس لئے بارون رکشید نے اپنے باپ واد کی طرح جہاں شکر پرسٹ کرتیار کرائے ستے وہاں ان بر گزیدگان خلق کے متحا یلے میں علمار کے

اس کے غدی کوست میں فیتہوں کی جدو جہدسے ، جن کا سرغذ الواد سفت قاصی الفقاۃ شفا جنفی مذہب با ضابط صورت اختیار کرنے لگا۔ اس مذہب کا میں کو نیم جیسا نرم مزاج اور لیکدار اور سکن کا ساکشادہ دل سفاء اس کے مذہبی سلط کی، یا تو اس سیب سے کہ دہ ایسی ابت رائی حالت میں تھا، یا اس وجہ سے کہ خالفت عناصر موجود مذہبے، اس قت بہت کم مخالفت کی گئی ۔

"رکسی مذہب کی ترویکے پر آ ور دینے کا از ان عناصر کے تناسیب بڑتا ہے ،جن سے ان کا مقابلہ ہو ۔۔۔ اس زمانے بین فقریر عام ترجہ ہوجائے کے باعث یہ طرافی نشو و تما کے آثار ظاہر کرنے لگا دنید فقیہ وں کا ادب کرنا تھا اور قدر دال تھاجس کے سبیٹ ہیں کی ۔۔۔۔۔ پذیرائی کا راستہ صاف ہوگیا، بڑھتے ہوئے آ ورئے کر در بادشا ہوں کے عہد میں ستی اختیار کی بھر بھی سنی مذہب کی عار کی بالائی مزل کا آغاز ہوگیا جس کی بنیا دم تھورے و تن بین کھی گئی متنی یہ (ک

اس بیان سے دوبا بنی بالکل صاف ہوجاتی ہیں ، ایک مرتصور دوانیتی اور اس کے جانسے بنول نے ہمادے آئم پر سیف وقلم دونوں سے حما کیا ، ایک طرف،

این تخواه دارعالمول سے ایک فقر تریب دلوائی ، جس کانام فقر حفی یا فقر الل سنت و المجاعت رکھا، دو مری طون امام جعفر طادی کے فقاد سے کو فقہ بجعفر بیشتہ رکوانیا تاکہ اسلام کے دوالگ الگ مسلک ، بوجا بین جس کے نتیج بیں دوگرہ ہوں کے نام بی وجود بیں آگئے کتے بینی شیعہ اور نی ورزاب تک دونام لئے گئے کتے بشیعان علی اور شیعان معاویہ ۔ شیعان معاویہ کانام آستہ آست، مسط گیا تھا ، صرف شیعہ اور غیر شیعہ باتی دہ گئے سے غیر شیعہ کو عباسی خلفار سے حنفی سلمانوں کانام دم وی یا عیر شیعہ باتی دہ گئے سے غیر شیعہ کو عباسی خلفار سے حنفی سلمانوں کانام دم وی یا در دو سری طوت فتوی لینے والے پر ایک مہر طلائی جرمانہ اور مقابلے کا فیصلہ اور دو سری طوت فتوی لینے والے پر ایک مہر طلائی جرمانہ اور مقابلے کا فیصلہ کی طرفہ کرنے کے لئے ایک بادئی کے دو ہوا میں اور بارٹی کے دو ہوا کی اسلام کے لئے تک دی ایک قید خان سے اس طرح یہ کہنا صبحے ہویا غلط کہ اسلام بر در شمشر کھیلا گراس حقیقت سے انکار منہیں کیا جاسکا کہ فقہ حنفی کا نفاذ بر دور مششر کھیلا گراس حقیقت سے انکار منہیں کیا جاسکا کہ فقہ حنفی کا نفاذ بر دور مششر کھیلا گراس حقیقت سے انکار منہیں کیا جاسکا کہ فقہ حنفی کا نفاذ بر دور مششر کھیلا گراس حقیقت سے انکار منہیں کیا جاسکا کہ فقہ حنفی کا نفاذ بر دور مششر کیا گیا اور اس کواقتدار کی چھاؤں میں پر دان چڑھایا گیا۔

شایدای بات کو محکوس کرے امام ابن تیمیدنے انگارکیا ہوگاکہ امام اونیفر بنامام محربا قریکے شاگر درہے اور شامام جعفرصا دق کے مکونکہ شاگر دکو متعاد کا مدمتقابل کیونکر مظہرا ما جاسکتا ہے ہ

فلفائے بی عباس کا مقصد حرف خاندان رسالت کے نمائندوں کی قیمت گاناستی جس کے لئے وہ ہر حربہ بروئے کار لاتے رہے ۔ اتنے ظالم سخے وہ کہ لینے خات دہندہ کانسل کی حالت زار پر کہتے کے لئے بھی کمی کو ترس نہیں آیا جبی تواس خاندان کی ہرفرد کا قول سخا کہ امیری ہمادی میراث اور قبل ہونا ہماری دی ہے اور دن عرف زندوں ہی کا دستمن مذمحا ، مردوں سے بھی اس کو عداوت بنی محدین ادا ہیم اشتر نے روحنہ سیدالشہداریں باب الحائر اور باب فیطہ وغیر توجیر کرائے سے ان کواس نے منہدم کرا دیا ، بابالسدرہ پر ایک درخت سدرہ لگا ہوا سنا اس کو قبط کرا دیا ، بابالسدرہ پر ایک درخت سدرہ لگا ہوا سنا ، اس کو قبط کرائے میں اسکے۔

# امام موسار خطع سے شقید روزیہ

برامام کی را تیں عمد مًا عبادت میں گزرتی سقیں مگرامام زین العابدین سے بعداس شغل میں امام موسی کاظم کوطرہ امتیا زحاصل رہا گھریں ہونے یا قیدخا يس ، دان كايس ايك بي شغل تماعيا دئت مديين بين دن كاكيور حصة درس و تدريس من كزرجانا، زندان ميس دن كى عبا ديت بهي معمولات بيس داخل بوجاتي . ہارون رسٹیدے این خلافت کے ابتدائی دوسال کے آپ سے تعرض نہیں کیا مکر سيايين ع كے لئے كياتوا مائم كواپنے ساتھ ليتا أيا اور قيد خانے بين وال ديا۔ ارون رسيدليف اسلاف كي مقايلي بن زياده با تدبر تفاداس ي اینے نفس کے لحاظ سے امام کور کھا اور ایک بین وحمیل کیٹر آپ کی خدمت کے بہانے قیدهانے میں بھیج دی کنیز کو برحننی وار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امام نے انکارکا ابھر بھی وہ منبائی میں جیواردی می ریند دنوں کے وقفے سے مارون نے ایک آدمی کوبیت لگانے کے لئے بھیجا وہ تحیر میں پڑ گیا اکنیز سجدے میں بیری سبوخ قدوس كهرس تقى ارون ن اسطلب كرك يوجيا تواس تبايا. " مجھ کودیکھ کرامام سے فرمایا۔ یہ لوگ موجود ہیں ، مجھے تیری کیا فرورت ہے!" آب کے اشارہ کرنے برس نے دیکھا تو وروغلمان کا ایک کروہ تھا جو اتھ بانده كهرانهار

اردن رمشید نے کینز کو ایک علیحدہ متفام پر بھیج دیا جہاں وہ باتی زندگی مود عبادت دہی اورامام کی شہادت سے چند دنوں قبل وفات یا گئی۔

لگ بھگ ایک سال امام نے قیدیں گذاری ، پھردہاکہ وینے گئے مالی امام نے قیدیں گذاری ، پھردہاکہ وینے گئے مالی امام نے مردانہ ہوا۔

میں جب ہارون دوبارہ سے کے لئے گیا تو آب کے قبل کا مصمم ادا دہ نے کر دوانہ ہوا۔

اس کا سبب یہ شخاکہ درباری سازی امام کے ضلات اس کے کان بھرنے رہنے سے ، پھرامام کے مرحوم برا در بزرگ کمیل کے بیٹے بھی ہارون کی طلبی پر بغداد سے سے سے ۔ ہارون ان کوامام کے متابلے کے لئے اس جارت جارون ان کوامام کے متابلے کے لئے اس جارت جارون ان کوامام کے متابلے کے لئے اس جارت جارون ان کوامام کے متابلے کے لئے اس جارت جارون ان کوامام کے متابلے کے لئے اس جارت بیا تھا۔

یں آگئے۔ انہوں نے بھی امام کے بادے میں غلط با تیں کمیں ، لہذا بارون نے طے کرلاکہ اس کا نیٹے کو راستے سے شاہی دیاجائے۔

اس کے بعد ہی اس نے گرفتاری تے لئے اوی بھیج و بینے۔ آپ دوفئر سول برمصروت نماز سف ۔ برسوال الم اللہ کا اس بھراکر لائے ہے ۔ اور اللہ باللہ ب

فرٹ توں کا کروار اگرانسان میں ہو آوجا اور بھی اس سے تماثہ ہوجاتے ہیں بھرنفان تو آدی شاء کا کروار اگرانسان میں ہو آوجا اور بھی اس سے بدگران ہوکہ المام کی جی برمی کے حوالے کیا اور اس کو بھی سخت کیر نزیار میں مسلط میں اس کے کام کا آدمی تھا۔

ایک شب امام الویوست اور محدبن تیدخانے پہنچ ناکہ امام سے حیاب مستحب سنت کے متعلق بعض مشکل سوالات کر کے آپ کو منزمندہ کریں اور ارون شید کی خوشت نودی حاصل کریں ۔ ایمی وہ جا کر بیٹے ہی سے کہ ایک ملازم طویوٹی ختم کھے گھر جانے لگا تو اس نے آپ سے یوچیا۔

و دكسى جير كى حرورت بولو كل لينا أدّ ؟"

اکب نے نفی میں جواب دیا ادر حب وہ چلا گیا تو ابو یوسف سے فرطنے لگے۔ "بے چارہ کہتا ہے کہ کل لیتا آ دُں گا ۔ اس کوکیا معلوم کہ رات اس پر کئے ۔ سی نہیں ۔۔۔۔ "

عنب کے اس اظہار برالولوسف سکتے میں رہ کئے ، بھر انہوں نے آپ سے کھینہیں پرچھا ۔۔۔ دومرے دن معلم ہواکہ وہ ملازم رات میں اچانک انتقال

کرنگیب.

ان واقعاتی کمالات کے علاوہ آپ نے بہت سے مجزات دکھائے جن کو برعقد ہوگئی ندامہ مانے پر تباد نہ ہوں گئے مگر ہمار مے عقید مے بیں آدان میں کی مرفرد سی گئی ہمار مے عقید مے بین آدان میں کی مرفرد سی گئی ہما میں ہمار کو سی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات عوام کو میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات عوام کو متنائی جائے جب اس مسلک میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات عوام کو متنائی جائے جب کہ دوسر مے مسلک ہیں بعض باتنی ایسی جبی ہوئی ہے کہ سکتی ،عوام منیں کے آدان کا عقیدہ کمز در برج جائے گئا واسی لئے تاکید کی جاتی ہے کہ سی معالم بیدا ہوتا ہے کیوں سے نیادہ بات جیت نکی جائے محلسوں میں قطعاً ناجا میں ،اس سے بغض صحابہ بیدا ہوتا ہے کیوں سے واس کا جواب نہیں دیاجاً تا۔

اس کی ابتدار بھی دارون رکشید نے کی ستی تیدخانے سے نکلنے کے بعد کنیز کو کسی سے ملنے مادوں کا واقعہ دارون کے محدود رہا۔

جانبة مب سخ كرمت استفاحقدار خلافت كالهذا الصاحث كاخون مجى رداً،

انسان کافون بی مباح شفا م**ارون رستیر کی سا دانشکش**ی

اس سلیمی باردن کا دورمنصور دوانیقی سے بڑی مما نکت رکھناہے جمیر بن تحطبہ هامل ایران کا واقعہ تحوالم منتخب التواد رکے منونے کے طور پر درج ہے کہ اس نے عبداللہ مراز نیشا بودی سے بیان کیا ہ۔

لم رون سے ایک رات طلب کیا اور لو چھا

ره توميراكس حديك مطبع مع سيم سيم

"عان دمال سے عاصر بول" بیں نے جواب دیا اور اس نے مجھے رخصت کر دیا کر کھوٹ کی دیا کر کھوٹ کے دیا کہ کھوٹ کے دیا کر کھوٹ کی دیا کر کھوٹ کی میں اور کی میں میں مرزے کے لئے تیاد ہوکر مینچا تو اس نے لیان ہوکر مینچا تو اس نے

سائنے دکھی ہوئی تلواد اُنظاکر مجھے دی ادر کیا۔

"اس غلم کے ساتھ جا اوراس کے کہتے مرعمل کر\_\_\_\_ "

" علام مجھے ایک مکان میں لے گیا جس میں تین مقفل کرے ستھے۔ غلام ہے ایک کرہ کھولا۔ اس میں بیچ بوٹھے اور جوان زنجیروں سے جکرائے ہوئے برطے ستھے من کے گئور شاؤل تک آگئے ستھے "

و غلم بولا - برسب تمهادے استون قتل بول کے ۔۔۔،

معنام ایک یک سیدکو کنوی مے کنارے لاتا کیا اور وہ قبل ہو کرکنویں میں گئا رائی ۔ گتارا "

" بیمراس نے دوسرا کرہ کھولا اس میں بھی میس سادات ستے، تیسرے میں میں بھی میس سادات ستے، تیسرے میں میں بیس کی گرد میں اُٹرا چکا تو میسویں معذور مردر مردر مردک نے کیا یہ

و ظالم ۔ توقیامت میں میرے جدکو کیا جواب دھے گا ۔۔۔ ؟" میں کا نینے سکا توغلام نے مجھے ڈاٹٹا اور میں نے صعیف پاکیا ڈکی گردن می اڑا دی :

ایسے ی ان گنت واقعات ہی جان خلفائے سلام کے احقوں بیش آئے اوون رشید کے عہدیں بندادکی دائیں گئتی ہی زمگین رہی ہوں ،علوم و فنون نے کیسا ہی عروج پایا ہو ہمسلمانوں کی سطوت و متوکت کئی ہی قابل و کر قرار پائے لیکن وہ مینی بنیا تا رہ اورا سلام کی روح کوشید و دوز و کھر پنجا تا رہ اورا سلام میں تو اتنا دختہ دال گیا گویا اس نے آمیہ و اسلام کی طرح اسلام کا ایک توام سجائی پیدا کردیا جس کو توارسے کا ظری کے ایک کا ایک توام سجائی پیدا کردیا جس

ادرسی بن ادریس مراقش بہنچ گئے ستھے تواس کوانٹی برخاش سخی کہ وہل مخبر جمجے کر نہر میں مراقش بہنچ گئے ستھے تواس کوانٹی برخاش سختی کہ وہل من سختی میں بنیاہ کی تھی توفضل بن سختی اور برکی کوان سے قتل برما مورکیا۔ نفل سے مکر سے کام لے کرمجی کی کونٹ انف جھیجے اور

ا مان کا وعدہ کیا اوراس کے وعدے کے مطابق ادون نے بچلی برطا ہری نوازشیں سجی کس نسکن گھات میں لکا رہا۔

بھرایک دن فضل کا تکھا ہوا پر واندًا مان بجیلی کے گھرسے چروا لیا اور انہیں کرفقاد کرمے زندان بھیجے دیا۔

دومرتبه قیدخان سے بواکرمربی مساسی منریس سکاین اور تبسری بار زیرہ دیا ۔ دیوار میں جیوا دیا علی بن ہاستم ،عیدر بہ بن علقم اور مخول بن ابرا میم نہدی ہی آپ کے ساتھ ماخوذ ہوئے۔

یه تنا الف لیله کا ارون درخید، موزفین جس کے نفید ہے بیٹر ھے ہیں جفر بری کے خون ناحق کا الزام ہر فلم کا راس پر نگا نا ہے لیکن محد کے پوتوں اور کونین کے شہزاد دل کو ڈہر سے شہید کرنے کی بات کوئی نہیں کرنا۔ شاید دنیا دار جعفر بر کمی کی قیمت ایمام مولی کا ظم اور ایمام دھا کی روحانی بلندی سے زائد سخی۔ امام موسی کا طم کا انتقال میہ ملال

مندی بن شابک اینے عہد کاسلم بن عقبہ اور جاج بن یوسف تھا مگرامام کی می بیت عبادت کو دیکھ کر دہ ہوئے بن یوسف تھا مگرامام کی می بیت عبادت کو دیکھ کر دہ ہوئے بنیں امام کو مثل کرتے گئے گئے ہے جاب سام فرمن کر دیا ۔ انہوں نے ایک نورانی بیسے کر کو مربسودہ پاکر توقف کیا ، پھراس کے استواق کو دیکھ کر تقش جیرت بن گئے۔ امام نے سجدے سے سرا مٹایا توانہیں کی زبان میں یو چھا۔

و تم وك كيول إن بودكيا چاہتے بر ؟"

صحرائی عرب آب کے قدموں برگر بطے اوران کرچڑ منے لگے۔ امّام سے مروں بر ہاتھ رکھ کرانہیں اُٹھایا ۔۔۔ اس اُتنار میں ہارون قیدخانے میں داخل ہوا اورعرلوں کی حالست دیکھ کرمالوس بلط کیا۔

الدون كاخيال تتفاكر سندى كى قيدىيس امام زياده دن زنده مرده سكيس كم

لیکن اس میں اس کومالیسی ہوئی قراس نے میٹنیس بن زمیر کو امّام کا نگران بنا دیا مگراس طرح بھی کامیا ہی نہوئی تو زم ر پھرسے انگار مسندی کو بھجوا سے کہ وہ امّام کو کھلا دسے ر

امام علیالسلام پر زمر کا اشرفور اس سے دکا تھا تا ہم آپ دوروز زیرہ میں اسلام پر زمر کا اشرفور اس سے دیں تاہم آپ تیسرے دن ۲۵ ررجب سے المراہ کو بچپن سال کی عمر سے انتقال فرمایا مرنے مے بعد آپ کی متفکر ایاں اور بیڑیاں کٹوائی گئیں جو چودہ سال بعد ہم سے انسی محت سی ۔

ارون اس کام سے نادغ ہوکر رقہ چلا گیا متھا اور کہد گیا سیاکہ میت کی کوئی خمار نے بی میں اس کام سے نادغ ہوکر رقہ چلا گیا متھا اور کہد گیا سیاکی خرر کوئی نماز نہ پڑھے اور اس کو بدل میں رضا علیہ میں رضا علیہ کی ۔ آب کے بڑے بیٹے امام علی رضا علیہ کی ۔ آب کے بڑے بیٹے امام علی رضا علیہ کی بھی با عجاز امامت مد بینے سے آگئے اور آپ نے ہی اپنے استفول تجہیب زو تکفیل نے رمائی ۔

### ا ولا د اطہب ار

ام المنظ اور ۱۸ بیٹیاں آپ نے سوگوار چیوٹریں - بیٹوں کے اس کے گامی سنظ ، حضرت امام علی رکفنا ، اوام سخیم ، عباس ، قاسم ، املیوٹ ، جیٹو ، اورٹن مسلمان ، احری ، حمرت ، حمرت ، عبدالله ، ذید محرت ، فضل مسلمان ، مسلمان ، مسلمان ، مسلمان ، مسلمان ، مسلمان ، مسلم ، مسلم کافترم ، ام جعفر، لب تم ، زیزرج ، فاطر سے معدی ، دیرج ، علیات ، مراح ، مرا

یہ لوگ پردسیں میں اٹام کی شہادت کا جننا بھی غم کرتے ، کم سفا
لیکن مدینے کے عام رہنے والوں کو بھی بہت صدمہ شفا ور اردن
د کے ظلم بران کے دل فون کے آنسور و رہبے شفے لیکن وہ
کر ہی کیا سکتے سفتے ۔ ہرمجبورا لیسے موقعوں پر آئیں بھر کرد ہ جاتا ہے ۔

# الطوي امام دام برگروند من من ما ما عليك لام دام برگروند من شراما ما عليك لام

### ٥٢ رجي سمايه تا سرع يع

ابتدائی حالات

آیدا وی تعدس ای کوردین بیرا بوئے نام علی بن مولی اورکینیت الوالحسن سخی، دخالفت توصیفی سخفاد اس طرح آیدا مام علی رضا که لائے . آپ کی نشو ونما والد محترم کے زیر سایہ ہوئی۔ امام موسی کا ظم محب زندان معیب یس کرفتار ہوئے تو آپ جوان ہو چکے سطے منصب امامت پر فائز ہونے کے قت آپ کی عمر سیست سال سفی ۔

آپ نے منصور دوانیقی ، مہدی اور ہادی کے زملنے دیکھے ستھ اور ہارون رمشید کے عہد کا بڑا حصر گزار لائے ستھ ، جن حالات سے آپ کو دوچار ہوائی ان کا آپ کو انداز ہ ستھا اور امام وقت کی جیشیت سے آپ اس کے لئے تبالی سے لیکن امام تکی شروعات ایک بالکل غیر ستو تع انداز سے ہوئی ۔

امام موسی کاظم کی امامت میں محد بن اسلیسل مدعی ہوئے ہتے - اسس سے شیعوں میں ایک شنے فرقے کی بنیا د پڑتی تبچرامام رکضا کو قدر سے مختلف صورال سے گزرنا پڑا اور ایک نیا فرقہ واقعیْر بیدا ہو گیا۔

زکوٰۃ اورخس کا رویب جو ائمہ طاہری کے درکید شخفین برتفتیم ہوا شخار دہ حفرت کی امیری کی دجہ سے تفتیم نہ ہو سکا ہفت اید حفرت کی طرف سے علی بن جزو ، عثمان بن علی اور زید بن مروان کے پاس سی سے تھا ۔۔ پیسے اور دوسرے کے پاس میں میں مزار دست رے اور تمیسرے کے یاس سی میں مزار دستار۔ یاس ستر مزار دینار۔

امام علیال بونی اورانهوں

امام علیال بونی اورانهوں

نے اس زفم کو مصنم کر لینے کا قصد کرلیا۔ ان میں سب سے پہلے حیس نے اس

فاسرعقید ہے کا اظہار کیا وہ علی بن جمزہ سخے بھرغتمان بن عینی اور زید بن فران

و محضرت امام رضاعلیہ الس ام نے ان لوگوں سے ، جباس

مال کو ما بگ کر مختاج ب پر تعقیم کرنا چالا، تو انہوں نے صاف انکاد

کر دیا بحث مان بن عینی نے تو کھلے نفظوں میں یہ جواب دیا کہ تمہا کہ

باب ابھی زندہ ہیں، مریے نہیں، تم کو ان کی زندگی میں اس مال

کے طلب کرنے کا حق نہیں اور اگر الفرض مربھی گئے ہیں تو انہوں

نے مجھے اس کی دھیئے نہیں کی کہ اس مال کو تم مک بہنچا وہ وں ۔

ان بدیجنوں نے اسے ہی پر ب نہیں کی بلکہ اس مال کے لئے دوں۔

کر کھی ہم خیال بنا ماشروع کر دیا یہ (آپ)

ان کاعقیدہ تھاکہ امام موسی کاظم اسمان پر آسھا لئے گئے ہیں وہ دری موجود ہیں اور وقت آنے پرطہور فرط میں گئے ،چونکہ ہدک بارہ اماموں کے موجود ہیں اور وقت آنے پرطہور فرط میں گئے ستھ اور وقت کے معنی شمیر نے محمی لہذا

اننہیں واقفیہ کہاگیا۔ امام موسی کاظم نے غالباً اس سے سیشین نظرامام علی رضا کے جق میل یک

امام موسی کاظم نے عالما اسی نے بیس تطراما می رصافے کی ہیں۔ وصیت نامہ لکھ دیا شفا اور خانۂ شہادت میں لعص لوگوں کے دستخط بھی کرائیئے متے مگرامام رصاکے بعض سجائیوں نے اُسے بھی نہیں مانا۔

ملامات میں ارون رست بداے امام موسی کاظم کی دفات سے فائد الحظا کراہل مدینہ سے اپنی بعیت لینے ک کوشش کی مکرمدینے دالوں کی ایک تعداد نے بیبت سے انکارکردیا۔ اس پر اون نے عیسی الجلودی کے ماتحت ایک فوج واند کی کم تحدین جعفر کونسل کر دیا جائے جوامام رضا کے چچا سقے می کرنے اپنے ساستیوں کو نے کرنقابلہ کیا مگرٹ کست کھائی اور کرنقار ہوکر لغداد بھیج دیسے گئے۔

مجمعیلی نے سبیع کواس طرح اُوٹاکد کربلاکی اُوٹ نظروں میں بھر گئی عام غادت گری سے فراعنت باکر عیدی امام رُفنا سے گھر دہیں ہے ۔ آپ نے گھر کا تمام اُبا کیڑے اور ڈیور خوداس کو لاکروے دیئے اوراس نے ساراسا مان بغداد بھیے دیا۔

فرقر دانفیدا دربہکے ہوئے سجا یوں گوامام رفعا نے بہت سمجھانے کی کوٹشن کی مگر دہ مخالفت سے یاز ندائے تبھر بھی امام کا ردید ان سب کے لئے مشفقانہ کا مہم اس سا مشدان کی تعدا د کھنٹے لگا۔ امام محد منفی کے عہد یک لگ محک یہ لوگ

باردن ركشيد كاعبد أثر

" مشکله إس واقعه کے کے منہور بہر ب خرب نے رمشیدی فیلئے سلطنت کو شرحت واغلار کیا بلکہ اس کی آئندہ زندگی کو بھی کے کریا مترہ سال تک برا کمہ نے نہایت وفاواری اور دیا بت سے حکومت کی ضدمت کی تھی ۔ ان کے عہد میں لوگ شا د وخوم رہ بے ۔ سلطنت الراد اور مرحکی تنہذیر فی ترقی اور مرحکی تنہذیر فی ترقی نے جس اضاف دیٹوکت ، خیرات وفیامی نے جس کے بدولت وفیامی نے جس کی بدولت لوگ ان کو اینا ملجا و ماوی سمجھتے سمتے ، ان کے بہت سے دیشن بیا کر دیئے ہوتیا ہی و بر با دی پُرتل کے یہ (۱۱)

جعفراورشهرادی عباسه کی مث دی کوبنی عباس کے طرنداد ایک افسانه قرار نیخ بیں مگر حقیقت پر ہے کہ اس خاندان کو استقرار حکومت کی خاطر کھی بھی کرنے بین ال منتقاص کی نظیری اسام ڈخا ادرا مام محرکتی کے کرشتوں سے لئی ہیں۔ یہ ووٹول کمام بھی واما و بنائے جانے کے بعد زمر سے مشہد کے گئے۔ جعفر مریمی کار دن رمشید کا بهندئی تھا گرکان کے کیجے اور تلون مزاج باد مشاہ نے بدگا نی میں مبتدلا ہو کر مسرولا کی توارسے اس کا سرا ترفیا ای بیمر مریکیوں کی تنسام جائیدادیں صبط کرلیں ، بوٹر ھے بحیٰ اور نصل بر کسی کو قبید خانے میں مجبوس کر دیا جہاں کی میں اور فقیل مساوی میں مرکبا .
مراکبا جائے میں اور فقیل مساوی میں مرکبا .

سلی پی دومیوں سے جنگ ہوئی نالس فورس سے دشید کا موکہ بے جگری اور ولیری کا ایک کا دنا مہ ہے۔ ارون رشید کی سپاہ نے چالیس ہزار عیسا نیول کو کاٹ کرد کہ دیا گراس کے بعدر دمیوں سے لسل اس کا ٹکر ہوتی ہی دہی۔

سیلطنت اس دوران مختلف مقامات پرکئ بغادتیں ہوئی جن کوفروکیا گیا۔ آنی بڑی میں ایسے واتفات کوئی غیرمعمولی نرسخے۔ ان میں اسٹےسنسل الحجار بنا پڑا، پھرکھائی کی ذات سے علام فیسٹون کی ٹری ترتی ہوئی ۔

" ده ظالم، جار، ویم پرست، تیز طبیعت بمطلق الفان اور خود مرکم مربت با ذدن مربت با دون مرکم مربت با مرکم در بار شوکت و مرفق کر مربت با دون کے اعتبار سے عدیم النظیر تھا۔ اس نے اپنے در بار بی با کمال لوگ جع کرر کھے تھے۔ بے شمار بے گا ہوں کے خون کے دھیے اس کے دامن پرنظر آتے ہیں ۔عدل والعاف نے بار باخالتی دوجہاں سے اس کی فریاد کی ہے اور اس کے کان پرجون تک نہیں رہنگی بھر بھی اس کے ارش من نسانت اور علم الا بدان کے ہر شعبے اور شاخ کی ترقی کے لئے شاہا نہ جود و کرم سے کام لیا، بارون رست بدیما شخص ہے جس نے راک کو شراف بی بیت قرار دیا۔ سائنس اور الرکی کور اس کی جی کی مال در الرکی کور الوں در سے مقرر کئے ۔ " (۱۱)

عیسایتوں سے مسلس جنگوں اور اندرونی بغا وتوں میں اس کی صحت خواب ہو گئی تھی اور وہ دقہ میں آقامت گڑیں ہو گیا تھا کر مرافیات بہراسے یونا نیول سے مقابلے کے لئے لکٹ پڑا۔ خواسان کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی طبیعت زیادہ خوال جگ ا خسرطوس کے نواح میں قریم تنار آباد میں م رجادی الت نی سلولی کوساڑھ میس سال حکومت کرمے جل بسا۔ امین بن بارون

امین باپ کے انتقال برتخت خلافت پر مٹی ففل بن ربیع ، جعفر بر کی کے بعد سے دزیرع فلم کے عہدے پر قائز تھا۔ اس نے مامون کے مقایلے پر دمشید کی دوست کے خلاف امین کا ساتھ ویا اور خزان و فوج لے کراس سے اکا ملا۔

رشد نے اپنی زندگی ہی ہیں ما مون کا علات رہے علیمدہ کردیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کی فلاح ونزقی میں لگاد او امین اس کے برعکس خلیفہ ہوئے ہی ریگ رلیوں میں پڑکیا پھوففل اور دوسرے امیروں کے بہکانے پر مامون کو افدا د طلب کرلیا۔ مامون نے بنجانے کا بہاد کیا توا مین نے بچاس ہزاد کا شکر دیا۔ جس کا مقابلہ مامون کی دے کرعلی بن عیسی کو اس کی مرزنش کے لئے دوانہ کردیا۔ جس کا مقابلہ مامون کی طرف سطا ہربن حیول اور اس کو شکست دے گرامین کی مرحد میں واض ہوگیا ہون سطا ہربن حیول نوافت کی جنگ مثر ترج ہوگی اور طا ہربن مسین علاقوں پرعلانے فتح کم تناد ہا۔ اوھر مامون نے امیرالمونین کا لقب اختیا کی مسین علاقوں پرعلانے فتح کم تناد ہا۔ اوھر مامون نے امیرالمونین کا لقب اختیا کی کرنے خلیفہ ہونے کا اعلان کردیا۔ برخم بن اعین کے والے کردیے کا فیصل کم نے اپنے کو مامون کے ایک سالار فوج ہرخم بن اعین کے والے کردیے کا فیصل کم لیا ادکر شتی میں مبیلے کردوانہ ہی ہوا شاکہ ایرانی میں امیوں نے کی کو کردیا۔

بیا ادکر شتی میں مبیلے کردوانہ ہی ہوا شاکہ ایرانی میں امیوں نے کی کو کردیا۔

این کی عربه سال اور مدّنت خلافت چارسال آی طرحا د تنی -ما مون ریشد مین بارون رسنسید

سوواہ میں مامون بھائی کی جگر تخت میں خلافت ہوا۔ وہ ایک بہا در لائق عالم اور مدّر بھر اس کا جواب منتقا اور کہا عالم اور مدّر بھر اس کا جواب منتقا اور کہا جا سکتا ہے کہ رزم سے دائد بزم کے لئے موزوں شقا۔ اس نے نظم سلطنت کی خود دیں اور خود اصلاحات کی طرف متوجہ ہو کہا جس کے بین رہیع کے باتھ میں دے دیا اور خود اصلاحات کی طرف متوجہ ہو کہا جس کے

نینجیس مخلف مقامات پربداسی مے اثار بدا ہو گئے ۔ اخراس نے مروسے بغداد منتقل ہونے کا فیصل کرلیا ۔

ا مام رضائے دش سال

دور ارون رسنید کے آخری چندیرس اوراس کے بعدست ایک کا زما امام علی طفا کو ایسا ملاکہ آپ نے دشد و ہدایت کی خدمت فدرسے سکون سے امنی م دی۔ آپ کے روز کے معمولات بھی تفریبا وہی سفے جو دوسرے آگئے۔ کے رہے سفے۔

محاسن اخلاق اور قواصع و انکساری میں آپ کا یہ عالم متفاکہ دمسترخوان پر اپنے ساتھ سائیس اور دربان تک کوسطالیتنے اور سائل آواب کے در سے خالی جانا ہی ذہتھا، دہ آپ کے ساتھ کھانے ہیں شرکی تا اور آداب سنرخوان خود بخوسکے حیا آستا۔

راندن کو آپ اکثر عیادت وریامنت پس گزار سے دون کو میج سے شام تک دوزہ رکھتے لیکن مہینۃ ایسا نہ ہوتا ہ تا ہم مہینے پس نمین رونسے مزور رکھتے سنتے آپ کافول شاکر تین روزے رکھ لینا ایسا ہی ہے جیسے انسان مہیشر روزے سے ہے

خیرات کا یہ عالم مضاکہ رات کے پر دے بی ستحقین کے گھروں پرخود پہنچا دیا کرتے اور کھی یا نے والے کومعلوم بھی نہ ہوٹاکہ کون دے کرکیا ہے۔

اوگوں سے بات چیت کرنے اس لہجر بہت زم ہد نا اور مخاطب حب نک اپن بات ختم ذکر لینا ، اس وقت کک خامون رہتے ۔ جب وہ آپ کی بات سننے پر تیار ہونا تب ہی بولئے ستے۔

پیریسی کے سامنے تکیہ کا سہارا لے کریا یا دُن سپیلا کرنہ بیٹھیے، خواہ آپ کتنے ہی شکر کیوں مذہوں ۔

قبقهد تکاکرید بنت ، عمومًا مسکا دیا کرتے تھے ماہم چیرے پرہمدوقت ایک شکفت کی بائی جاتی ، دل پرکتنا ہی برجے ہو مگر آپ در سردل کواس سے متا نشر من ہونے دیتے۔ اب کافرش فرریم موتاجس پر بینی کر وغط کیا کرتے اور مسائل شرعی بیان کرتے اور مسائل شرعی بیان کرتے یا فتا دے دیا کرتے سے استے مسلم کرتے یا دراسی پر انسے والوں کو بھی سطے نے ۔ ادراسی پر اسے والوں کو بھی سطاتے ستے ۔

مسائل کے بیان میں آپ عرماً آنا طول دیتے کہ اس کاکوئی کوشرنش نہ ہد رہنے پاتے مما رضح اگرچہ طولانی ہوتی گرادگوں کوپندونصا کے فرمانے کا جو تت مغین شفا ،اس میں کوئی کمی شکرتے ریہ بھی آپ کے نزدیک واجبات میں سے تھا شیف روز میں ایک مزاد رکعت نمازی اوائی فرماتے، روزا نہ ایک قرآن ختم کرتے اور سوروں کی تلاوت کرتے کرتے سوجاتے سفتے۔

مومن ومنافق کی پہچان ہیں آپ کو پرطولی خاصل سفا ۔ آدمی کے سامنے آتے ہی اس کے بشرے سے آپ کو معلیم ہوجاتا شفاکہ ایمان سکے س درجے پر ہے مگر منافق کے سامنے اس کا اظہار نہ کرتے۔

امام کو محلس سیرالمشهدارین می براشغف سفا محرم مین سام محلسین منعقد کرتے ایک مرتبہ ایم عاشوراکو دعبل خزاعی بہنچ گئے توان سے مرتبہ بڑھایا اور خواتین کرمجی مصنوایا۔ نبور کریہ مبند ہوا تو آب نے کریہ کا تواب بیان کیا۔

علمائے اسلام مشکل مسائل میں آپپ سے رجوع کرتنے اور آپپ نور '(ال کے جوابات دے دیتے تھے۔

بعن لوگ تحری طور پر بچہتے ستے ،آپ جواب لکھ کر دے دیا کرتے۔ مدیتے کے قیام میں ان کی تعداد اٹھارہ ہزار تمانی جاتی ہے۔

مختصراً أب علوم المنى اورا سرادمتيت كالتخيية سقة علاد وفضلار، محدثين مفسرن ، جنهو سن المحتمد كادعوى كما ، اكر حنميرى شهادت كم سائقان سے بوجها جائے قدامني اعترات كرنا برط سے كاكم انہوں نے امام رضاعليه لها سے معنی فيف حاصل كيا يرا دربات ہے كه ذاتى مفاد نے انہيں اخفات حقيقت برخمور كرديا بهو

کمالات دمیجزات اورغیب دانی کی تواتی شالیس ہیں کہ برعقیدہ لوگوں کو بھی کسی وقت مانے بینر حایرہ ندر تبار

ری دی بیر بیری و مادم عفوادق کو دین خدمت کاختنا وقت ملاستها امام دخیا امام محمد با فرادرامام حجفر خوادق کو دین خدمت کاختنا وقت ملاستها امام دخیا کومبی اس سے کم وقت نهمیں ملا اور آپ سے اس وقت میں اس خوبی سے فرائفن اما اسجام دیئے کہ ان کے فقومت مطلع مخالف برمبی کمجھی نظر آجاتے ہیں۔ سیلطنت عیا میں کما آنکشار اور سیا دات علویہ

فطرت کا اصول ہے کہ درخت کی شاخیں جس قدر کا فی جا بین ، اس سے زائد

نی شاخیں اس س نگلتی ہیں یہی صورت خا نوادہ بوتت بیں ہی رونما ہوتی دی

ڈیٹر ہوسوال سے زائد گذر رہے سے کہ سا دات کے انتہاؤں اور گردنیں قطع
کی جادبی سے بی لیکن ایک لوار کی دھار پر سے گزرتا تو پانچ اپنے بعد چیوڑ جاتا،
ان پانچ بیں سے جارخون کے دریا میں ڈو وی جاتے توجو دہ اس کے جانشین
بن جاتے اور چودہ بیں سے بارہ کھے جاتے تو چالیس پر دان چڑھے کے لئے
بن جاتے اور چودہ بی سے بارہ کھے جاتے تو چالیس پر دان چڑھے نے لئے
ماتی جو تو باتے ہی برا مربوجاتی اور خون کے دریا بہاکرا بناخون سے کر طادالوں
میں شامل کرجاتی کی۔
میں شامل کرجاتی کی۔

جناب زُیمیشهید کی اولاد واسطیس بنیاه گزیس تقی جو کئی مرتبه قتل کی گئی اور منتشر بوکه بیمیرسمٹ آئی۔

مامون کے آغازِ حکومت میں بن اُریّر کی ایک فردِ نصرِ نے البحزیرہ میں علم بعاد بلندیک یجعفر طمایے گی اولاد میں این طبا طبانے بعداد کے افسرفوج اوسراما کی مدد سے اعلان حریت کیا۔ ابن طباطبا کے اچا کک مرحابے پر اوسراما نے حفزت زید کمے ایک لیے تے محدین زید کو تخت پر بٹھا کر عراق سے بھن تک اپنی حکومت فائم کر لی ۔

کے بریمی سادات کا قبصنہ تھا۔ آگے چل ٹرکسٹ عصم کا فوج نے ان کو تشکست دی۔ اس باریمی حصول اقتدار میں سادات کا خون بہایا گیا۔ انقلاب کی دلہری خاص علاتے یک محدود نہ تھی، ہرطرت آل محد کے حقوق کا آوازہ ملند بور انتھا۔

الحسن المرش نے مراجات میں دعوت رضائے حق دی ،ایک بڑی تعداد جمع کر لی جمرم مراجات میں جو سے متفالہ ہوا۔ اُن گنت عباس مارے سکتے کر لی جمرم مراجات ہوئی اورانہوں نے لانے لی الحسن کوشک سے ہوئی اورانہوں نے لانے لی الے مام شہادت نوش کیا۔

حسن بن ندیل صاحب دننے کے ساتھیوں میں سفتے، آب کا یا دکا جست تذکروں مرمحفوظ سے م

" بوشخص نون میں ترتز ہوکہ جام موت نہنے گا، آسے بڑھا ہے میں موت اسے گا ، آسے بڑھا ہے میں موت اسان کو بہرطور پنیا ہی بڑتا ہے"

محربن الحسین مین کے داعیوں میں سقے مینیوں نے جب عباسیوں سے خنگ کی توشران جلے کرتے ہوئے مارے گئے ۔

بے گئی توک ہیں جن کے نام مسلک ستہا دت پر درخشاں ہیں ان میں حرف سادات اوران کے حلقہ بگوئٹ ہی نہ ستھے بلکہ ایک بڑی تعداد غیر جا بدار لوگوں کی بھی تھی جو بے اختیار منطوعوں کے حایتی بن گئے ستھے مگروہ سب علی و علیم ڈ ادر چیوٹی چوٹی جب کوں میں قتل کرنیئے گئے ۔

مامون کے میں سالات بن سہل نے مسلس خیکوں کے بعد کھویا ہوا آقدا وہیں اللہ میں کوئی شک مرد کرمسلم عوام کے دل اولار وہ کا مسلم عوام کے دل اولار وہ کے ساتھ ہیں اور جب ان کی کوئی فرد انہیں آواز دہی تروہ جن کی حمایت میں جانوں کو سختی ہوں ہے ۔ خود سادات تعداد ہیں زیادہ فیسی کی تنایا میں ہوتے ہوتے عاجز ہو چکے سنظ لہذا وقع طقے ہی سروں کو کوٹانے کے لئے زیمل برنے کیونکہ یہ موت ان کے شایان شان ہوتی سنے ۔

اسلان کی لوری ناریخ مامون کے سامنے متی منصور دوانیتی ، مهدی و اور بارون درانیتی ، مهدی و اور بارون درستاید کے مقام دہ اکثر و بیشتر سادات ہی گئے م

سے آبادرہے اورجب ووچارسونکال کرموت کے کنووں میں والے گئے تو پا بچستا سونے ان کی جگہ لے لی۔ اس طرح ہزاروں آئے اور قبل ہوئے بچسر ہزاروں رونق زنداں بن گئے \_\_\_\_ کتنی پیدا واریخی اولا درسول کی کم پراٹا خون نکالا جاتا متنا تو نیاخون اسی قدر یا اس سے زائد آجاتا تھا \_\_\_ اب اگر ہمارے آئمہاور خاندان رسالت کے اکار درجوں وارث چھوٹر کر مذجا تے تو میغیم کی شال آوردنے زمین پریاتی ہی مذربین ر

مامون كاانداز فكر

کریلا کے بعد سے ناریخ کے اُفق پر ایک نظر والی جائے تو مرف مشرق و مغرب میں نہیں ، شال وجنوب میں بھی خون مثمیداں کی شفق بھولی نظر آئے گی اوراس میں سے ایمان کے اُفتاب طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔

ماہون کی دورس نکاہ ماحنی کی نفا میں دیجھی چلی گئ ادراس نے ایک فیصلہ کرلیا کہ حقدار کی صدالت تلوار اور تشدّ و سے دبائی مہنیں جاسکتی مگر میں بھی کوئی اسان کام نہ تھاکہ وہ حکومت سے دستیروار ہوجانا کیونکہ اس کو ہو کچھ کرنا تھا، وہ بقائے حکومت کی خاطر ہی توکرنا تھا۔ اس لئے اس نے طے کرلیب کی عوار نیام میں تو رکد ل حائے کرمیاست کے زمر میں مجھا کر۔

ال رسول کومپر بناکر عکومت کرنے کی تحکر کچیزئی ندی و اس سے قبل بنی اُمیسہ اس طریقے کو این سے قبل بنی اُمیسہ اس طریقے کو این ان کی گوششن کر چکے ستنے رسب سے پہلے معادش نے مصرت عقیل کا دمنتی میں خیر مقدم کیا متعا کھ اُس جا محد دو گئے نہ سکے اور والیس چلے کے بہر مرفرال روا اس خاندان کی کسی فرکو توٹر نے کی سعی کر ار اہسلیان بن عبدالملک نے محد حنفیہ کے بوتے الوہ اسٹم کو دربار میں ایک معرف عبد کر متنی ، فواح کے تمام مجان علی ان کے حلقہ ارادت میں شامل ستنے اور عباس داعی محد بن عسلی نے ان کی شخصیت سے فائد ہ اُسٹھا کراین کے کہا پھیلائی تھی ۔

ما مون جاراتها كدونتي تسلط تواس نے عاصل كرايا ہے ليكن عرب وعراق اور

شام دایان ہرعلاتے میں آل بنی کی مظلومیت کے جھنڈ رے گریے ہیں۔ سلطنت ادریسیہ مرانش میں قائم ہوجگی ہے۔ خود عباسیوں کی طرح کوئی خفیہ سخر کی چل کئی توحشر بنی آمیتہ سے مختلف نہ ہوگا۔ یہ بات شایداس کے علم میں نہ تھی کہ فاظمی سخر کی ہارون درمشی کو دوستی سے لہذا اس نے دستی کو دوستی میں اور عنا دکو مرقب میں بدل دیسے کا عزم کرلیا اور امام رضا کی خدمت میں اور غنا دکو مرقب میں بدل دیسے کا عزم کرلیا اور امام رضا کی خدمت میں اشراعت لانے کا ایک خط بھی حیا۔

دربارخلافت سطلی ہرد در میں ہوتی رہی سخی گرکھی کوئی امام فوج کے کھیرے میں ،کوئی رسن بنتہ ،کوئی ذکی ہے کھیرے میں ،کوئی رسن بنتہ ،کوئی ذکی روں میں جکو گوالا یا گیا سھا میں ہم بالا ہوتے سھا جب عباسی خلیفہ نے حکم کے بجائے استدعا کی سخی اور عزت واحترام کے سلتے بلایا تھا مامون کی مقصدی طلبی نسکا و امامت سے چھی نہ تھی لیکن اگمام کو تو ا پیٹ فرائق اسنجام وینا سنتے ،خواہ بور یے یہ ، یا شخت حکومت یہ سے پھر بھی آپ فرائق اسنجام ویا اس کے بور کئی خط سکے بعد دیگرے آئے لیکن آپ جانے پر آمادہ مہیں ہوئے۔

مامون کواحیک شفاکہ اٹمام اس چکریں نہیں سی مگرسا داست کی محسا داست کی مخالفت ختم کرنے کا اس کے سواکوئی راستہ ہی نہ شفاکہ اٹمام کی پیشت نیابی حاصل کے لی جائے اور سازش کے مرفطرے اور بغاوت کے ہراند بیشتے کو دور کر لیاجائے۔
انومانوں نے اپنے ایک عربی رجارین ضحاک کوچندار کا ان سلطنت کے سمراہ دواند کیا، خطیط ہوکہ امام کی زبان سے نکلا۔

"انسان تقدیراللی سے جبور ہے ۔۔"

حضرت علی کا دَورِ خِلا فت امام رُخا کا رَب نما نخا و آپ نے حفظ رکے روفے پرحافزی دی ، بلک بلک کررو سے کیونکہ جرکچھ ہوئے والا تخا ، دہ آپ کومعلوم تھا ، مدین سے رحصت ہوکر آپ کوئہ منظم پہنچے ۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی اور جب منت ہے ہیں مروکی جانب روا مذہوں ہے ۔

عجانے والے آپ کو کو فرقم کے راستے مہیں لے گئے کہ کہیں ان مقامات کے شیعہ آپ کی مواری جب کے شیعہ آپ کی مواری جب نیشا پور کے فریب بہنچی نوعلمار وفقلار نے ایک منزل بڑھ کر استقبال کیا، لوگ طیزیوں کی طرح اُبل بڑ ۔۔ اور آپ کو دیکھ کر بے آفتیا درونے لگے ۔۔ آپ نے محل عزونی میں قیام فرمایا جہاں آپ کے قدموں کی برکت سے بانی کا ایک خشک چہت مدائیل بڑا۔

خاسان میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال کینیں آئی ، بھرآپ طوس میں دار د ہوتے ۔ طوس سے سنما باد آئے ۔ یماں قبد بارون واقع تھا۔ آپ اس کے اندر تشرکھنے کے اوراس میں قبلہ رُو ایک خط کھینے کر فرمایا۔

وديس اس عكر دفن كيا جاؤن كا \_\_\_\_ "

مرویں مامون نے ندات خود خرمقدم کیا اور نین روز بعد جب کسل سفر دُور ہوگیا تومامون نے تنہائی میں آپ سے ولی عہدی تبول کرنے کی درخواست کی مگرآپ نے انکار کر دیا۔ اس طرح تین روزگزر گئے۔ وہ کہمّا دیا اور آپ انکار کرنے ہے۔ آخر مامون سخت برہم ہو کہ بولا۔

٠٠ اگر آپ قبول مذكري كے تدمي أب كوفتل كردوں كا \_\_\_"

المام كوموت سے كيا فور ہو الكن اتمام حجت كے لئے آپ نے فرايا۔ "انكار ميں بلاكت كا غدشہ ہے اس لئے تبول كرتا ہوں \_\_\_ مگران تنافط

کے ساتھ کہ کا دوبارسلطنت سے میراکوئی مروکار نہ ہوگا۔ نہمی کا تقرد کروں گا نربطرف اور نہ مکی تانون میں کوئی ترمیم و تنسیخ ۔ ال کسی مسلے برمجہ سے مشورہ

کیا جائے گا تدخدا ورسول کے حکم کے مطابق مشورہ و سے دوں گا! مامون نے منظور کر لیا اور آپ اپنے مقام پر آگر گریہ و زاری کے ساتھ

مانون عظور ريا اور اپ اچيمها ايرا مرريه و مارون عيف ه دُعا فرمان ده-

و خدا وند! توجا ما ہے ککس مجبوری سے میں نے اس امر کو قبول کیا ہے

مجه سے مواخذہ مذکرنا إ

یکم دمفان سنت که کودربارعام کی ناریخ مقرر ہوئی اور حکم دیا گیا کہ لوگ کالے کیرطوں کے بجائے آل فاطمہ کا سبزلیاس بہن کر آبین .

عماسیوں نے سخت مخالفت کی مگرمامون مر مانا ملکی مصلمتوں کو عام آدمی توسمجو نہ سکتے مامون نے مرائی بھرایل دربار سے بعیت کی داری شا تدا ر مقرب میں اظام نے حطمہ ارست دفروایا۔

بَيْ عِمَاسُ مَاخِينَ سِقِيهَا ورمِبَّانِ أَبِلِ مِيتِ مِهِت عُوسَ لَكِن خُوشَى وْمَاخِرَشَى

كا الخام مامون كومعلوم تها باامام كعلم امامت بيس تها-

مامون نے اس پر اکتفانہیں کی بگدا بنی بیٹی اُمجیب کاعقد می اسی سال مسئلہ میں اُمام کے ساتھ کر قباا در آپ کے نام کا سکہ سبی جاری کر دیا تاکہ کسی کواس کی نیت پر کوئی شک نہ رہے ۔۔۔ مگرائم حبیب کی خصتی نہیں گی ، دہی پی بہن عباسہ والی ترکیب میرجونفر کی طرح امام کو مبھی راستے سے شا دیا۔

بندادیں آپ کی ولی عہدی کی خرکے ہل چل پڑگئ اور عباسیوں ہے یہ رائے قائم کرل کر سلطنت عباسیوں سے دیکل کرآل دسٹول میں بہنچ گئے۔ اس نے مل کرام اہم بن مہدی کو بغداد کے تخت پر سٹھا دیا اور مامون کی معدد ول

 بے کہ وہ ما مون کے سیاسی ذہن تک پہنچ ہی مذسکے۔ ما مون سیاست میں دُورس تا بھے کا قائل منفا، خواہ یہ تنایخ کو فی لمب داست اختیار کرکے ہی حاصل ہوں۔
دہ عباسی تفا اورعیاس بول کا سرختہ میں اگر اس کوسلطنت بچانے کی فکر ہونا توامام کو ایسی نیشیش ہی کیوں کرتا ۔۔۔۔۔ معادیہ بن بیزید کی ایک نظراس سے قبل تا دیخ بہت کر کہ جی سقی اس نے اسس سخت پر میشیا گوال نہیں کیا جس برایا کا معنین کا سرکھا گیا تھا اور ما مون حس سخت پر میشیا سفا، وہ تومزادوں بارخواس والی میں ڈورب چکا تھا اگر اس تحت سے مامون کو کرا ہت تھی تو اس کو حاصل کوئے کے میں ڈورب چکا تھا ، اگر اس تحت سے مامون کو کرا ہت تھی تو اس کو حاصل کوئے کے لئے بھائی کو قتل کیوں کو ایا ؟ پہلے ہی دن جسیدن بن طاہراور ہر تمر بن اعین سے کہ دیا کہ میصال میں خوات در بہتے سے مامون کو اس کا خیال اس و ذت کہ کیوں آیا جب عباسی حکومت کو کسی انقلاب کے خطرات در بہتیں ستھے۔

مامون حقیقنا مون بغیراسلام می کادشن منسطایک دین اسلام کادشن بهی مقاص کا دشن بهی مقاص کا دشن بهی مقاص کا در ارسی مقاص کے دریاریں مقاص کے دریاری سازش کا کئی ۔۔۔ وہ عرف ایک فرمال دواسطا درعباسی فرمال روا ، هزورت برائی راس نے اپنے برجم کا دیگ سبر کردیا اور وقت گزرجا نے بربھر سیا ہ کردیا - اپنے مقامد کے لئے وہ سب کھ کرسکتا سما مقامد کے لئے وہ سب کھ کرسکتا سما م

"بلات برفال می این الرمث بدکو درخان کی کوهری مین قتل کواسکا تفااه ربیقینگاس کے بھیج بوئے جلا دول کی کوارول میں یہ قدرت تنی کوسکین امین کے کید کی ڈھالوں پر فالب آجا بی سکین اس کی پوری حکومت اور حکومت کی تام طاقت بر بھی اس سے عاجز تحقیل کہ حاطین شرادیت اور علما کے حق کے استقامت تبات پر فالب آسکیس ادر ان کوحق و مرابیت کی اس راہ سے پھرادیں جس بران کا یقین اور نور ایمان انہیں چیار ہاتھا۔

تام فتذرعظيم تقااوراس كخبهارانه تما يكف ده سب كجدكيا حواليس مواقع برسمينه مواسع مهت سعلائ حق قدموك بهت سے جلا وطن کئے گئے ، بعض خاک ونون میں بھی ترطیبے اور بہتوں کے قدم جادہ تبات سے ڈکھکا بھی گئے ۔۔ (۱۱۲) مولا نا الوالسکام آزاد نے تصویرتنی کی ہے ان منتوں کی ہو ترتیب کر کے نام پرمامون کے دربارمیں اُسطے دہے ۔

امام رضاعبالسلم: ولي عمد سلطنت

بغدادیں اٹمام سے عام نفرت تھی۔ عباسی اور ان کے ہوا تواہ شب و روز آپ کا دفاد مجودے کرنے کی فکریں گئے رہتے۔ ایک دن جب آپ مامون سے ملنے گئے توکسی حاجب نے اندرجا نے کے لئے پر دہ نہیں اُسٹایا تاکہ آپ کی ذات ہو گر جیسے ہی آپ پر دے کے فرمیب گئے ، ہوا کا ایک جھوں کا آیا اور پر دہ خود مجود ایک طرف ہوگیا۔ دایسی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب کی روزیر افغاتی میشیں آیا تو تمام حاجہ خود مشرم ندہ ہونے اور انہوں نے یہ حرکت جو طردی۔

کیے دنوں کے دقیقے سے دمضان آگا ادر دمضان کے بعد عید مامون نے آپ سے عید کی نماز بڑھائے کے لئے کہا۔ آپ نے عذر کیا کر میں طرح خلیفہ یا کوئی

ا دریر صافات دیسے می پڑھائے مرمامون بعند ہوگیا تو آپ نے نرمایا۔

ودیس ای طرح جاؤں گا جس طرح میر مے جدجایا کرتے تھے ۔۔

مامون نے اجازت دے دی اور آپ عید کے دن اس طرح باہر نظے کہ استھ میں عصا، پانجامہ آدھی پنڈلی تک اُسٹھا ہوا ، کیرط سے سمنظ ہو ہے ، شکر پاؤں

دو بن قدم چل كراك مشرك إدر منه أسماك كى طرف أسما كركها ...
" الله أكيد ، الله أكب ب ب

الله الحدود الله المعالم المعارك المعارك المعادية الله المرتى المردورديول

سے اُ دازِ بازگشت سنائی دیے نگی ، محسوس ہونے لگا کہ جیسے زمین و اُسمان س اُپ کے ساتھ تکبیر کے نوے بلند کر دہے ہیں ۔

بالاخانول براوگ سواری کامنظرد بھے رہے ستے سب دور بڑے اس

" اگرامام مصلّے بک پہنچ گئے تومنصوری ادلاد دیکھ لے گی کہ دوستوں سے دغاکر شے کا انجام کیا ہتواہے ؟ جس خاندان کے نام ادر کام کی آڈیں اسمفول نے حکومت حاصل کی سقی ، آتے اس کا فرقد خوداہل خواسان کے سامنے جلوہ فرما تھا۔ " (۱۱۳)

مارن کو خرہوئی قراس نے فرد اُ آدی آپ کی طرف دوڑا یا کہ مجھ سے فطعی موکئی۔آپ کو مہت زحمت ہورہی ہے، آپ پلط آئیں۔

امام اِسی حکردک کئے ، پھر ملیٹ کرائی جگہ آگئے ۔۔۔ یہ واقعہ بھی مکرون کی نیت کاع کاس ہے۔ دہ مُنتت رسول کی تصویری کوبرداشت م کرسکتا۔

مامون نے اپنے دربار میں مختلف مذاہب کے علما رکو جمع کیا تھا اورسکیروں

سال بعد پیدا ہوئے والے اکبوظم کے لئے ایک داہ ہموادگی تنی ایک دن ما مون نے بہروی عالم داس الجالوت بھراً مسیحت کرمے واس الجالوت بھراً مسیم میں مار میں میں میں المار میں المجالوت بھرا ہے مسیم میں میں اللہ سے اللہ میں میں اللہ سے اللہ میں میں اللہ میں میں ہمرا ہے ہوتھا ۔ جوابات وے دیرے میں میں آپ نے پوچھا ۔

توریت میں ہے آآتیا نورسینا سے اور دوسٹن ہواجبل سائیر کسے اور ظاہر ہواکوہ فامان سے"۔

م اس نے اتبال کیا کہ اس سے تراب نے اس کامطلب پوچھا۔ اس فطاعلی کا اظہار کیا تھ آب نے تشریح فرائی۔

و نور سے مراد دی ہے ، سینا سے کوہ سینا، جبل ساعیر سیمحل ومتفام عیسی کوہ فاران سے جبل کرجوشہر سے ایک منزل پر واقع ہے "۔

سیر فرمایا محفرت موسی کی یہ وصیت دیکی ہے تم فی تم تنها اے اس بی افوان سے ایک نبی آئے گا، اس کی بات ما ننا اور اس کے قول کی تصدیق کرنا "

راس الجالوت نے کہا۔ ال دیکی ہے مگراس کا مطلب مہیں جانیا۔ آئے فرالیا۔ وو وہ اولادِ اسمعیّل ہیں ،حضرت ابرا ہیمؓ کے بیٹے اور بی اسرائیل کے مورث

و وہ اولادِ اسمعیل ہیں، حضرت ایراہیم ہے بیے اور بی اسریسے تورسر اعلیٰ حضرت اسلحق کے بھائی \_\_\_ اور حضرت اسلمبیل کی نسل سیحضرت محکم ہیں"

چھ آپ نے جبل فاران والی بشارت کی تشریح کی۔ "شیرانی کا تول توریت میں مذکور ہے کہ میں نے دوسوار دیکھے جن کے

میں بی وروی رہا ہے۔ پرتوسے دنیار دکشن موگئ ان میں ایک گدھ برموار مضا اور ایک اُون لیا۔

" بّا سُكتة بوراس الجالوت كروه مواركون عظ م

است انكاركيا توابب فرمايا و\_

ه راكب الحارج هزت عيسى إور راكب الجمل محمر مقطفي بن "

اس سیسے میں آپ کورمیت کی تشریح کرتے چلے گئے اور راس الجالوت مسر حھکا کر خاموش موگیا۔ ايساسی ایک مناظره نصانی عالم جاثلیت سے بھی ہوا اور وہ لاجواب ہو کر حلقہ پکوش امسلام ہو کیا۔

ایک بار ایک مجومی عالم سے زرنشت سے بار سے بیں مناظرہ ہوا -اس کو بھی ایب نے فاموسٹس کرادیا ۔

اسی زمانے میں معجر بمائی کا امتحان کرنے کے لئے مامون نے کہا۔

" يابن رسول الله إ بارش مر بون سے تفط برا كيا ہے - دعا ت رما يع كم

بارش ہوجا کے \_\_\_!

أي شي كما-

و وشنبه كوطلب بارال كے لئے تكلول كا"

بدا عنقادوں میں سے ایک شخص حید بن مہران سے کہا کہ بارش تو ہونا سقی، وہ ہوتی ہی معجرہ توائس دفت ہے کہ قالین پر بنا ہوا متیراصلی ہوجائے ؟ آپ نے فرمایا : "ین نے تو کمجی السادعوی نہیں کیا لیکن خدا ہر بات پر قادرہے !

ميمرأب خيشري طرب ديكما أوركها، -

و اس فاسق و فاجر کو جیر سیا شرکه اجا که اس کا نشان کک باتی ندید؛ یه کهناستها که تصویرے گوشت پوست کا بیکر اختیار کیا ، جست نگاکر اُس فق پر آگرا اور ٹکڑے ٹمرٹے کر کے کھا گیا۔ مامون وہشت بیں بے ہوست ہوگیا۔ آپ نے اس کو ہومشیار کیا اور شیرسے کہا۔

" اپنی اصلی حالت پر آجا \_\_\_ "

شیرتصورین گیا، جیسے دہاں مجمد مواہی منتها۔

اس طرح کے گئے ہی معرات آب سے دکھائے مگر جن کے قلوب سیاہ ہو

بر چکے مقے ، ان میں روشی کی کرن مھی مزمیھو تی ۔

رجید ساب کی درباد کا ایک ژخ نوید سخاد و مرارخ ایک اور بھی سخاجوائی افراد مامون کے درباد کا ایک رخ نوید سخاد و مرارخ ایک اور بھی سخاجوائی افراد میں مخاب مناز کے معاد میں مخاب میں خدی میں گئے دادعیش دینا نظراً آہے، مغنیان نازک افدام میس وشیا بیس ڈد بی ہوئی ، صدر محفل کے سابحہ فقہائے عصر کے ہونٹوں سے خود جام شراخ میں ڈد بی ہوئی ، صدر محفل کے سابحہ فقہائے عصر کے ہونٹوں سے خود جام شراخ میں اور عالم مرستی میں کوئی کیا کر دام ہے ، اسے خود ہوس منہیں ہونیا اس کا نقت علام شبل نعانی نے الما مون میں اپنے قلم سے کھینیا ہے اور اس کا نقل دہ کیتے ہیں :

"ما تناپر آ ہے مرم شاہان بن عباس میں سیاست و حکمت عملی میں ماموں رشید کا جواب نہ تھا اور بن اُمید میں معمد حقرت معاویہ کے علا وہ کسی کا نام بھی ماموں کے ساتھ تہمیں یا جاسکا جا نبداری سے کام نہ لیا جائے قدمعا و نیر کا سبی آن سے نقابل تہمیں ہوسکا ۔ اس نے جس سوجہ بوجہ سے دودھ کے آبال کو شخنڈ اسے نقابل تہمیں ملتی ۔ اسام رُفا کولا کر اس نے انہمیں اس طرح اپنی سیر بنا لیا کہ دودھ کا آبال اُجھل کر اس کی طرف اُئے تو تھینڈیں اس کے بہائے اٹمام پر پڑیں اور وہ بالکل بچارہے "

اب حالات کا چوش وخروش سطّندا ہو گیا سفاداس لئے امام رُضا کے خطرے کو باتی رکھاعقل کا کام منتقاداس نے ایک دسی منصوبہ بنالیا اور بغداد سے طوس کے سفر مرروانہ ہو گیا۔ امام بھی ساتھ ساتھ سطے۔ ایک دن اس نے امام رُضا کو بلا بھیا تو بہترین انگوروں کا ایک طبق اس کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اُمام کو اس نے عزب کے ساتھ بٹھایا اور کہا۔

رد بهبت اچھا مگور ہی نوش فرمایے "

أب حواب دیا۔

" جنت کے انگوراس سے اچھے ہوتے ہیں !

اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے بین دانے اُسٹھا کر کھا گئے جو زمراً لود سفتے میراپ آسٹھ کھرات ہوتے ۔ مامون نے پوچھا۔

دو کبان جارہے بن آپ \_\_\_ ؟"

سُجہاں تونے جی اسے ۔۔۔ ۱۱ امام نے جاب دیا اور آس سر آہستہ چلتے ہوئے اپنی جگر آ گئے۔

تین روزیک آپ ترپندر ہے۔ اس اثنار میں امام محدتی با اعجاز امامت مدین سے آگئے۔ آپ نے بیٹے کو اسرار امامت تعلیم فرمائے، پھر آپ کی دورح مبارک جوار رحمت میں جائسی۔ ۱۳۷ ذی قدر سنتھ یم جمعه سرز مین طوس کے لئے ہمین غم کا ایک بنیام لاتی رہے گی۔

مامون نے دکھانے کے لئے آب کی موت پر مہت رکے کا اظہار کیا مگرول ہی دل میں وہ اپنی کا میا بی پرخوش تھا کہ بنی عبامس کے راستے کا سب سے بطرا کا نمانکل گیا اور اس تدبیر سے ساوات کی تخریک کے خدشات بھی ڈور ہو گئے۔

ایک بلیا اور ایک بلی آپ نے یا در کارجیوری ، بیٹے کانام محدثی مقا،

کا نام فاعمت . معصوم نه قم

امام مری کاظم علیال ام کی بیٹی جناب فاظم سنات بیس بھائی سے طف کے لئے مدینے سے مروی طوت روایہ ہوئیں مقام ساوہ پر بہنچ کرآپ بیاد ہوگئی مرسی بن خزرت اطلاع باکر حاصر خدمت ہوئے اور آپ کو لئے کر قم بہنچ ، وال امام رک فنای شہادت کا حال معلوم ہوا ، اس صدمے سے آپ کی علالت بڑھ گئی۔ اور مہار وزبود انتقال فرماگئیں ، بابلان میں فرکھودی گئی توایک سرواب برآمد ہوا جو بہلے سے تیار منفا۔

آپ اہمی قبریں آنادی مذکمی تھیں کہ دونقاب پوٹ صحوا کی طرف سے کئے انہوں نے دفیق کے دونقاب پوٹ صحوا کی طرف سے کئے انہوں کا دوراسی طرح صحوا کی طرف چلے گئے۔ یہ کون تھے؟ معلم نہوں کلے

## امام رضا كي بعد

ادلادِفاً طمرکومدبندامام رضنگ بعد دیران وسنسان معلوم بوتا تفار شخفی به کودیکھنے کے لئے بتیاب شفام معلوم کم محققب میں بہت سے لوگ ملآفات کے کو دیکھنے کے دوار بھتے جن میں بہت مندسب شامل کے روار بھتے جن میں بھائی بھتے و دوست اجباب (درعقبدت مندسب شامل سقے جموعی طور پران کی تعدا دسات سو بوگی ۔ یہ لوگ شیراز کے قریب پہنچے تو اتہیں المام کی خبر شماوت ملی ۔

محرین موسی کاظم، شاہ جراع ، قائم اللیل اورصائم النہار، ان کے مرگروہ سے دہ آگے بڑھنا ہی جائے دہ آگے بڑھنے اس کے مرگروہ سے دہ آگے بڑھنا ہی جانے سے کہ اس موقع پر فتاح کر بلا کو یادگیا اور ساتھیوں سے کہا۔

رد ہمیں بیط منہیں دکھانا ہے،جس کوجانا ہو، دہ چلاجا کے ۔۔۔،

بتر نہیں چلٹا کہ کوئی گیا یا نہیں گیا سکین طرفین میں ایک ہولناک جنگ ہوئی۔
تین دونر کی لڑائی کے بعد حاکم شراز مربمیت باب ہوکر قلعہ بند ہوگیا۔ اب اس نے
ایک ترکیب کی کہ تفوائے سے آدمیوں کو متعاجے میں جمیعیا اور وہ متعوائی ویراؤ
کر قلعہ میں بھا گئے گئے۔ ساطات بھی نحاقب میں اندر آگئے اور چاروں طرف سے
گھیر لئے گئے۔ متعابلہ ایک سے کئی کا ہوا ، اس لئے آ سب تدا ہمت مسادات کی تعداُ
گھیر لئے گئے۔ متعابلہ ایک کر کے سب ختم ہو گئے۔

شاه چراغ کے چوٹے سے ای کی بین جن کی عمر تیرہ سال سخی، زخی ہوکوایک چھاڑی میں چھپ کے ، وہ کسی طرح برح کرنگل کئے ، نہر رد دہ اس متعام پر دفن کردیئے کئے انہیں سلجیب مالا اور حبم کو پارہ پارہ کردیا۔ دہ اس متعام پر دفن کردیئے کئے ۔۔۔ اتا بک نے ان کی قبر مربگند بنوا دیا متعام کرکند باع سے متہور ہے۔ سناہ چراع کے ایک مبعائی علی بن حمزہ سجی زخی ہوکرنگل گئے ستھے۔ دامری ہیں جا کر ہے ہوٹ ہوگئی گئے ۔ دامری میں جا کر ہے ہوٹ ہوگئی گئے ۔ ایک دروسیٹس شنے علی ، با بائے کوہی اٹھا کر لے گیا۔ آپ کی علی جہارت برم آپاس کے یاس رہے۔

ایک دن یخ نے تیل لا نے کے لئے اُب کوشہر کی طرف جھیا، والبی پرچند منافقین نے دیکھ کرے ما کم شہر کے پاس لے جانے کی کوشہر کی کورٹ شہر کے پاس لے جانے کی کوٹ شن کی مگر سرمی کے اُٹھا تے اُٹھ منہ سکا ۔ شیخ کو ہی تلامش کرتا ہوا آیا اور قریب پہنچا تو سرائھیل کر جبم سے جلا ملا اور کچھ دُور چل کرایک مقام پرجبم سے علیٰ و ہوگیا ہشتے چل کر محفد الدولہ نے مقبر و فن کر دیا ۔ جہاں آ سے چل کر محفد الدولہ نے مقبر و تعمد کرا دیا ۔

تیک کایرسلسداس مقام برخم نہیں ہوا بگرمسلس آگے چلتا رہا جیسے سادات پیدائی اسی مئے ہوتے سنے کرا بناخون دے کرم ردور امامت کی بنیا دوں کو اتوار مرت رہیں -

## <u>نریاها)</u> امیراده درجه امام محرفی علایسام رامیرادورجه برت محرفی علایسام

## سريس المستام

ولادت وتربيت

آید، رحیب می این کوم بین بدا ہوئے۔ ولا دستہ کے بدیم بام مجرو میں الم ایک آن جل غ و دیخو دگا ہو کی الم میں الم ایک آن جل غ و دیخو دگا ہو کی الم دوستنی برستور قائم رہی ۔۔ یہ دلیل تنی اس حقیقت کی مجراغ امامت سے جور وشی بھیلی ہے ، دہ جراغ گل ہوجائے کے بعد اسی طرح بھیلی ابن ہے ۔ یہ این بن ہا رون کا دور سے ابھر مامون شخت خلافت پر بھیا ۔۔ آپ کو کی عراجی یا پنج جھ سال کی ہوگ کہ بغداد سے امام دخنا کی طبی ہوگی ۔ آپ کو پوری طرح یا و تھا کہ امام رفعا کی مارون کے ساتھ قرر مرفول سے لیٹ کر روئے سے و دوامام محدث تی بہت چوٹ ہے سے بی مرفع کا دیا ۔۔

ایس نے بھی مشتت کے سامند مرفع کا دیا ۔۔

آپ نے بھی مشتت کے سامند مرفع کا دیا ۔۔

آپ نے بھی مشتت کے سامند مرفع کا دیا ۔۔

آپ نے بھی مشتت کے سامند مرفع کا دیا ۔۔

آپ نے بھی مشتت کے سامند مرفع کا دیا ۔۔

آپ سے بھی مشتت کے سامند مرفع کا دیا ۔۔

کوئی امّام کمی دنیا دی تربیت کا محتاج نہیں ہوتالیکن مربیح باپ کے سایہ عاطفت میں بین چا ہے۔ اس حیثیت سے امام محدّقی کو یا پنج سال سلے۔ اس مدّت یس سا دات برطلم وجور کی داستمانیں آب سنتے رہے اور خاندان رسالت کی دوسوسالہ تباہی کی مرکز شت بھی آپ کے کا نوں میں پڑی بیکن آب امام ذادے سنتے اور ہونے ولئے امّام بھی، اس لئے بڑے شمل سے سب کچھ مُنا اور وہ سجی کیا

جس سے امام رضا دوجار ہوتے ستھے۔

ما مون نے ٹری عرف کے ساتھ اسام ڈضاکو بلوایا شھا بھر سجی آپ نے اس طرح پدر گرامی کو دیکھا شھا گویا اب بھر کبھی نہ دیکھیں گے ۔ دہی ہوا کہ دو ڈھائی سال بعد ایک دن غیب کی ایک آواز آپ کو سناتی دی ادر بھرامک فرشتہ آکر دوئش ہوا پر آپ کو ٹراسان لے گیا بتیم پیزونکفین کر کے آپ واپس ہوئے ٹوآپ کی عمر آ ٹھسال مگی پر آپ کو ٹراسان لے گیا بتیم پیزونکفین کر کے آپ واپس ہوئے تواپ کی عمر آ ٹھسال مگی دیکھتے ہی دیکھتے خوان سا دات کی ارزانی بھرمے دع ہوگئ اور امام محداثی ا

> ئے ہوٹ ہے۔ امام مجہ تنفی ا: بفاد میں

مامون نے اخفائے جُرم کی مرتد میں سے دیا ؟ آپ نے جن لوگوں کو پہلے یا سوال میرخص کے دہرا ہوں کے بوالک سوال میرخص کے دہرا ہوا کہ ڈہرس نے دیا ؟ آپ نے جن لوگوں کو پہلے یا بعد میں بنایا سفاء ان کے بیان کو تسلیم نہ کیا جا آ تب بھی زہر دینے والا کو ٹی تھا ہی اور وہ مامون ہی ہوسکتا ، کیونکم مقور سی میں ایک ایسے خواص کے سفے او واپ آپ اچھے خواص کے سفے او واپ آپ اچھے خواص کے سفے او واپ آپ ایسے خواص کے سفے او واپ آپ کی شہادت کے دار ہوں کے ایس طرح ہرا مک نے سمجھ لیا کہ مامون ہی نے آپ کی شہادت کے اسباب فراہم گئے۔

ے اللہ بھر ہے۔ مامون کا مقصد بنظا ہر لوپل ہو چیکا متھا سے مربھی شہادت کے مالعد انسانظ ہمر ہورہے ستھے اور مختلف جاکہوں پر بغا و آدں نے سراٹھا ناسٹر درع کر دیا ہتھا۔

ہورہ سے ادر ملک برق بیب بعد مامون کے کئی تفاصد سے جو کچھ آو لیا ہے۔
امام رُضا کو نظر کے سامنے رکھتے سے مامون کے کئی تفاصد سے جو کچھ آو لیا ہے۔
ہوئے سے اور کچینہ میں ۔ وہ کو شش کے با وجود اپنے کو بری الذہ ثابت ہر کر سکا ۔
امام محدثق کو بلوا کہ بغداد میں رکھے ۔ عام لوگ اس کو تلا فی ما فات بھیں گے لیکن بغداد کا مرکزاس کے ہاتھ میں رہے گا سچھ ایک اسکان بیسی تھا کہ امام محدثق کی کوٹ امراز ماحول میں ہوگی قدوہ اجداد کی دومت چھڑد کراس رنگ میں رہگ جا میں گے۔
امدان ماحول میں ہوگی قدوہ اجداد کی دومت چھڑد کراس رنگ میں رنگ جا میں گے۔
امدان ماحول میں ہوگی قدوہ اجداد کی دومت چھڑد کراس رنگ میں رنگ جا میں گے۔
امدان ماحول میں موگی قدوہ اجداد کی دومت چھڑد کراس دیک میں رنگ جا میں گے۔
امدان ماحول میں موگی قدوہ اجداد کی دومت جھڑد کراس دیک میں دیک جا میں گواسی

إنداز بربغداد طليب كرليا جس اندار يرامام زُهاكو لايا كياسها

امام حرکتی اگرچہ ابھی بوعت کے دائرے بین آخل ہی ہوئے تھے گراٹمام سقے آب کے بشرے پیمل اگریمائی ہوئے۔ آب کے بشرے پیمل لدن کا کمال اور چہرے سے اسلان کا جاہ وجلال پیمانیا۔ بغدا دیس آپ کو ارام واسائٹ کا ہرسامان فراہم کردیا گیا لیکن آپ نے اپنی ڈا خاص کے لئے وہی بوریہ اور کمبل رکھا اور محل سے الگ مکان لے کر سینے لگے۔ خاص کے لئے وہی بوریہ اور کمبل رکھا اور محل سے الگ مکان لے کر سینے لگے۔

یرحقیقت بھی اپن چگہ پر ہے کہ امام رکفنا ولی عہدی کے زملنے میں درق برق کیرطوں میں ملوس نظرات سے مگراندر آپ کے ہم پر وہی کھاروے کا لیاس ہوا جواں سال محدثی ہی ہی مورت تقی ۔۔۔۔ ایک دل آپ سرراہ چند فوجوانوں کے سامتہ کھوٹے ہوئے متے کہ ما مون کی سواری اُدھرسے گزدی، سب بھاگ کئے مگراآپ کھوٹے رہے۔ مامون نے بوجھا۔

و صاحب زادے ، تم كيوں منس معاسك ؟

" میرے چلے جانے کے داستے کی کشاد کی بڑھ تو ہزجاتی ۔۔۔ پیمریس نے کوئی خطا سبی تو نہیں کی تھی اور بے خطب کو آپ سنزاکیوں دینے لگے!"

آپ کے جواب میں ایک طمنز می ایا تھاجس کو ماموں سمجھ نہ سکا اوراس نے آپ کی بات کو پندر کیا ۔۔۔۔ وہ اپنے باز نے کرشکار کے لئے جار ہا تھا۔
ایک باز چھوڑا گیا تو وہ والی پر ایک چھوٹی سی مجھل کو منہ میں وہا کر لایا ایون نے اس مجھل کو تنہ میں وہا کر لایا ایون نے اس مجھل کو تنہ میں وہا کہ لایا والیسی پر امام کو اس حب کہ پایا، تدان سے بوچھنے لگا۔

" بَلِيَے بِمِنْ شَيْ مِن كِيا ہے ؟

" اَمْهِ دریاؤں سے بخارات لے کر طند ہوتا ہے کہی کہی کوئی مہت جیو ڈی کھیل بھی اَمِہ میں چیلی جاتی ہے جس کوکسی بادمث ہ کا یاز پکر لاتا ہے اور یا دشاہ اس کو

مُنهَى بِن جِيمِها كرفارُ الإن رسالت كالمتحال ليها بعيد

مانون آیپ کے جواب پرجیران رہ گیا اور اولا وقید شک تم امام رضا کے بیٹے ہو ۔۔۔ " وک کمئی کے سبب آپ کو خاطریس نالات کی کی تاب کی طوف سے علم خوان کا مطام مرہ ہو تا توجیرت کا طفکانہ نا رہنا رہی صورت مامون کی بھی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں سوچیا رہا مجھلی کے بیچے کو تیزا کون سکھا تا ہے ؛

اس دن کے بعد سے وہ آب کی بڑی تعظیم و مگریم کرنے دیگا۔ دوز آب کو ملاکر سے نے سے استفادہ کر استفادہ

تخون سادات

کیده میب پایسی متنی مامون کی مین ایک طرف برسیاسی کھیل ہور ہاتھا، دوسری طرف دبی خوزیزی ، -

تبریزین دختران خانوادهٔ رسالت سلیمه بهیمه، سکینه اور رحیه بنگریکین بیمز فاطهه، سکینه، شرفیه اورصفیه نبات عبدالشرین بادی سنیرازیس شبید موکسین جس سے اندازه نگایا جاسکتا ہے کومرد نومرد عورتیں سبی قابل معانی منسقیں۔

محرین امراہم کے صاحب ڈادگان ہمدان میں پناہ گذین ہوئے سے جن کی گئی محسن قتل ہوگئے ، یا فی بچ کرسلطانہ چلے گئے لیکن وہاں سبی محفوظ مذرہ سے اسفیں موت کے گھاطے آنار دیا گیا۔

ریے میں بھی موسی ،میتب ہختا ہ ،عباس و ہارون ہیسران عبدالتکدابی جفر شمید موسکتے ۔

سفته کایک واقعان تمام فریمن داشنانون کوماندگراهد دغابازی امام عضای شخصای شخصی انتااشتهال بدیا کودیا سفاکه لوگ خود این امام مین بنیا کردیا سفار بین انتقام می دوبا بوا مدین سف نکلا اور خواسان کی طرب روانه بوگیا .

اس فافلے نے علاقہ شہرایہ کے موضع سار دہش میں تیام کیا بشہرایہ کے حاکم نے مامون کو متعین کیا کہ الن میں نے مامون کو متعین کیا کہ الن میں سے کوئی ، کیا کہ جانے نہائے۔ چالیس مزار نوج نے ان کامحاصرہ کرلیا۔ مقامی بانسنگ

سادات کے ساتھ ستنے وہ انہیں رسد مہنجانے رہے لیکن ما بہ کئے۔ اخوامام ذاھنے شمثیر کمیت میدان میں اسکتے اور شجاعت کے دہ جوہر دکھائے کم چھ ہزار موفیوں کونی النا دکر دیا مگر سا دات کی ایک تعداد بھی شہید ہردگی ۔

اس عرصے میں مزیدت کر کے لئے اس گیا بھر بھی سا دات نے مقابلالیا کی اس عرصے میں مزیدت کر کے لئے اس کی میاک نکلے۔ اسفین شکست ہوئی اور ایک بڑی تعداد مثل ہوگی ، یا تی سماک نکلے۔

علی جعفراورابراسبم نے شہرار میں بناہ لی جہاں منصور دستی کے ہمتھوں مادے گئے ،

على بن امام موسى كاطع كواسكمنان مي حادث في تعلى كيا-

امام موسی کا ظم کے بلنے اور پوتے ارون اور احمدابین متعلقبن کے اتھ کوہ الباس پر چلے گئے ستے و بشموں نے تعاقب کرکے سب کو تہدیننج کرویا ، حرف کوہ الباس پر چلے گئے ستے و بشموں نے تعاقب کرکے سب کو تہدیننج کرویا ، حرف

احمد جان بچا کرشام بہنچے سکے۔ جعفر محدادر سین بسران محد باقر کو مرضع جرمان میں ایاس دشقی نے شہید کیا

الياء اس في سب كوقل كرديا -

ژیر محسن سپران فاسم بن امام محد کا قرکو قلصه پایان میں موت کے گھاط دراگئا۔

مینی واطہراولادموسی کاظم میں سے ستھے دونوں تع اپنی مین کے قریب کیولیندہ من قبل کئے گئے۔

ی می سار و قسق می کی ام زادوں کے سرا آرے گئے اور ان کے سروں کو مامی سار و قسق میں کی ام زادوں کے سرا آرے گئے اور ان کے سروں کو مامی کے پاس میری کی اسل کی ایک مومند رابعہ نے اپنے اقربار کے دریعہ ان سروں کو جین کیا اور سیاہ پوکستس ایک مومند رابعہ نے اپنے اقربار کے دریعہ ان سروں کو جین کیا اور سیاہ پوکستس کو قتل کر دیا۔ امام موسی کا ظام کے بیٹے عون نے مجی اسی جنگ میں متم ادت یا تی ۔ امام موی کافع کی اولادسے محد، نیقوب، زکریا ، ابوطالب، طاہر، عبداللر نامر، عماد، عبدالمطلب، باشم، مظهر، خفتراورالیاس کندر کی طرف چلے گئے لیکن مامون کے عمال نے سیجھا کر کے ان سب کوتہہ تینج کردیا۔

مالح برا درمحد فاضل دکامل بزرگ سخ مامون نے انہیں ذہرے کواردالاً محدین ابی عمیرازوی علیل القدر عالم ادریگانه عصر سخے سوسے زائدکت سے مصنف امام ڈھاکی شہادت کے بعدمامون سے شیعوں سے نام نر بنانے سے مُرم میں انہیں قید کر دیا اور سوتا زیانے لگوائے۔

بہت را یں ایک سے نام مصائب لابرار اور دوسرے نذکروں سے ماخوذ کئے گئے ہے۔ بی ورنہ کمل فہرست کوئی بنا سکے توان کا شمارشکل ہوگا: نہا ماموں رسٹید کے کشتہ کان مزاروں سے تجاوز کرجا بین سے۔ کشتہ کان مزاروں سے تجاوز کرجا بین سے۔

تاریخ اس کو ماموں عظم کیے یا کچھاور گرہاری نظریں وہ جنگیز فان عظم کانفت ساقل تھا۔ فرق مرف آنا تھا کہ جنگیز صحاب اسھا تھا تھا صحابی میں رہا اور مامون کے جواد متھا کڑ جہوائی لیکن بیٹے ہم عرب کے قدموں کے صدقے میں متمدن بن گئے ادراب مامون بغراد کے پرٹ کوہ دارالا ما دہ میں بصدحاہ وجلال شخت سلطنت پڑتمکن تھا مگرای بیٹے ہم عرب کی اولاد کا خون اس کی باچھوں سے بہر سام نظار جس کو وہ بار بار ایک نئے رو مال سے پونچھ لیتا تھا۔

منترق کاغتطیم دیا<u>ہ</u> کرنے تاریخ اس ایس شاہر سام مراسطی مانشن

کچھ دنوں قبل دنیا ہے اسی درباریں رسول مسلم مے آسٹویں جانشین کو دیکھا تھا جس نے مذاہب عالم مے نماندوں کا ناطقہ بندگر دیا تھا۔ آج اس کی جگر ایک طفل دہ سال کومنصور عظم نے لا بٹھایا سھا۔ اس درباریں ایک طرف نصرات میں ہونیت، مجوسیت اور دہرست کے علم مرداد، اس سے کچھ فاصلے پرمسلک عشرال کے علم علم علم عنور کشتر اس سے کچھ فاصلے پرمسلک عشرال کے علم علم علم عنور کوئش سے جس کے بانی واصل ابن عطا، برمام جفر صادتی کے شاکر مسجی میں ماصل کیا عا۔ الوض لفرواصل بن عطا الفرل سے اور جہنوں نے من لیسری سے بھی فیصن حاصل کیا عا۔ الوض لفرواصل بن عطا الفرل

متائد میں پیدا ہو سے اور اسلام بیں نوت ہو سے . خاندان رسالت سے ان کا آبائی و است کی تعلیم میں است سے ان کا آبائی و است کی تعلیم میں میں میں میں میں میں انہوں سے خود اپنا مدر سر کھول ایا اور میں انہوں سے خود اپنا مدر سر کھول ایا اور ان کار وعقائد کی ایک نئی شاہراہ بناگہ مہم سال کی عمر میں انتقال کرگئے ۔

ان کے شاگردوں میں کچھ با کمال لوگ گزرے ہی جنہوں نے مامون کے درباری علمارک ناطقہ بند کر دیئے ستے تاہم وہ انتے متحاط رہے کہ ہمارے ہم کمہ برحق سے متنعا دم تنہیں ہوئے ۔۔ دومری طرف امام الوحنية کے شاگرو رہتید الرابیف اوران کے ساتھ بڑھے برطے فقہار وحمد تین ریھر درمیانی ذهل میں موسیقی اور دیگر فنون کے با کمال جن کا سروپست نام نہا دامیر الموسنین مامول ومشید تھا۔

امام على رُّفنا كا دِسِنَ لَ كا بِلِيا ان كَهِن سَالَ وكون كَ مِسَامِةِ بِنَطَا بِرَكِ احْتِيقَةُ وَكُونَ مُسَامِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مجمع ایک تخیریں دیکھنے نگا کہاں گرگ باراں دیدہ بجی ، کہاں یہ نوفیر روات بلکر بجیسے مگر بچرکس کا تھا اور اس کی چیشت کیا تھی ، وہ گہوارے میں بھی ہوتا تو بھی امام تھا بجی نے خانوادہ رسالت کے احترام کو لمحظ کا کا مام سے مخاطب ہوکہ کہا ۔

" بوچھ سکتا ہوں کچھ ۔۔۔ ؟" " بسسم الله ۔۔۔ " امام نے زمایا اور سی نے سوال کیا۔ "حالت احرام میں کوئی شکاد کرے تو کیا حکم ہے اس کے لئے ؟" و سوال مہم ہے۔ اپ نے زمایا "اس میں کئی باتیں مراحت طلب ہیں، شکار مل میں تھایا حرم میں، شکاری مسکط سے واقعت تھایا نہیں ، اس نے عمداً جانور کومار ڈوالا یا دھو کے سے فتل ہوگیا، شکاری ازاد تھایا غلام ، کسن تھایا بالغ ، پہلی دفعہ ایسا کیا تھایا اس سے فیل ہی کرچکا تھا۔ شکار پر ندہ تھایا کوئی اور جانور شکاری کو اپنے فعل پر سِنیمانی ہے یا نہیں ، تسکار رات میں چھ بُ کرکیا یا دن واج ہے ، احرام عمرے کا تھایا جے کا گ

ان موالات سے بی ہے جہرے پڑسکتی ہے آ تارپیدا ہوسکے جس کو محسوس کرمے مامون نے امّام سے کہا۔

" آی ان شفول کے احکام میان فرمایش \_\_\_\_ ؟

اَمُّامٌ نے ایک ایک شق کی تفریح کی بیمرحکم بیان کیا معاهری دربار اور لیجی این ایم نے ایک ایک اور مامون نے امّام سے کہا۔

"أب چابي ترقاهي سيسوال كرسكة إبي اله

المام نے بی سے مخاطب ہوکر دوجیار

اُس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں آیہ، جس پر متبع ایک فورت تولم متی دن چرطے علال ہو کئی ، ظہر کے وقت حرام متنی ، عصر کے وقت بھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام متنی ، مبری کو بھر حلال ہو گئی ۔''

قاضیٰ کی آنا کھِرا گیا کہ اس کے منہ سے اواز نکلنا مشکل ہوگئ ۔ وہ نہایت عاجزی سے لولا۔

" فرزندِدسگول - آپ ہی وضاحت فرایش ؟

أيب ف فرطايا.

' وہ عورت کسی کی لونڈی تھی عبیج کواپک اجنبی نے اس پرنظر ڈالی تو وہ حراً م سمقی و دن چرط ہے اس نے اس لونڈی کو خرید لیا تو صلال ہوگئی بھر کے وقت اس کے ازاد کر دیا قدحوام ہوگئ بھرکے وقت اس نے اس سے نکاح کرلیا توحلال ہوگئ مِغر کے وقت اس سے ظہار کیا تو پیمرحوام ہوگئ ۔عشار کے وقت طہار کا کفارہ و سے میا تو توحلال ہوگئ۔ آدھی رات کو طلاق رحبی و سے دی توحوام ہوگئ یہیے کو اس طلاق سے رجوع کرایا تو پھر حلال ہوگئ !"

مجمع اچپل پڑا ادر مامون نے بڑی مُسترست کا اطہار کیا۔ اُس وفت واقعی س کی نیت خالص معلوم ہورہی تھی۔

مورضین مامون کیمسلے بی رطب اللسان بی نیکن پرتعرف اگری غیر سلم حکران کی چیزیت سے ہوتی نوجروتم کی تمام داشانیں بھی گوارا ہوجا تیں لیکن عفدت تو پر تفاکہ دہ اپنے کو امبرالموسین کہنا اور رسول المدکی مسند خلافت پر بیٹھا ہوا تھا۔

مامون کے استوں اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے ، اس کی تلاقی کا کوئی امکان نظر نہیں آیا۔ او دن رسنید نے اہل سنت والجماعت کا ایک صلقہ معنق کیا تھا گڑاں کو باقا عدہ نسکل مامون نے دی اورامام الولیوسف سے اپنے استاد الوحنیف کے فیائے مدون کراکے اس کو فقر حنفی کا نام دیا ۔ اس کے علاوہ چوفقہ متی ، اس کا نام فقر سلام دیا ۔ جب کریم فقر حفرت علی کے دور سے چلی آ ہی متی اوراس کا نام فقر سلام حقارت علی کے دور سے چلی آ ہی متی اوراس کا نام فقر سلام حفر سال می کیا تھا۔

ہرشخص کواس نے اظہاد خیال کی اٹنی آ زادی دی کہ اسلام پر بلاد کہ ڈک حلے ہوئے اور فقہ ارسے ان کے جوابات بن ہزیڑے۔ اپنجام کار دہربت ونے ورخ یا ٹے انگی۔

مسلمانوں میں مسلم ختن قرآن بیدا کرے اتنی المحصنیں بیدا کردیں کہ آبس میں خون نچر کی نوبت آگئ ۔

واصل بن عطاکا مذہب اعترال اسلام اور مختلف لنظر است عقائد کا آمیرو مخاجس میں مزوک وہانی کے بعض فلسفیا نہ اصول سجی شامل سنے۔ مامون نے خود مجھی اس کو تبول کیا اور سارے ملک میں اس کی اشاعت کے احکام جاری گئے۔ اکبراعظم کا دین اللی شایداس کی مجمدی ہوئی تشکل تھا مگراکبر کے کریائ میں ہاتھ اس لئے ڈالانہیں جا سکتا کہ اسلام کی مستدخلافت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا

وه نومادی دنیا کالیک حکمران تھا۔

ادران سب پڑستزاد قرف بتھاتے حکومت کی خاطراو لادرسول کا مسلسل قبل عام سی طرح قابلِ معانی نہیں ہوسکتا۔

مامون کی پالسی برایک انتفادی نطروالی جائے واس کی حکومت کے لسے
ہیں دو چیزیں حائل تقیق : اولا در مول اور مسلام - اولا در مول کو تو بر فرما نروا خیختہ مشق بنایا تھا۔ اسی طرح اس نے بھی بنایا لیکن اس کے وقت ہیں ساوہ عوام کو لے کر کر ملاکی تاسی پر اس نے سختے لہذا اس نے بسیسٹی وینے کے بہائے امام وقت کواپنی شرافیا یہ حواست ہیں لے لیا اور سادات کے متل کا جوسلسلہ پہلے سے جاری شنا، اس کو اس طرح جاری دکھا۔

رہ گیا سلام، تواس کو کمر ورکرے کے لئے ترتیب فکر کے نام پراس نے کئی محافر میا سے ۔ کئی محافر مائے ۔

ی ما و باست میل می عطامے مسلک اعترال کا تھا یہ میں بیٹ بعی عقا مَدُولِمُر بیدا می نشامل کرمے ، شیعی عقائد کی شکل بگاڑ دی "ما کہ علوی افسکار سے لوگ ازاد خیالی سے نام پر ادھر متوجب ہوسکیں ۔ مامون خوداس مسلک کا سرریب سے مقاء یہی کئی اددار مگ سرکاری مسلک رہا۔ اس کی برا ہو راست هزب اس عقید سے پر پڑتی ہتی جس کے علم بردار علی کے جانشین سختے۔ پڑتی ہتی جس کے علم بردار علی کے جانشین سختے۔

یکن اس بیں اس کو کامیا بی کا پر دالیہ بین نہ شفالہذا اس نے اہل سنت والجماعت کے اس صلقے کومفنوط کیا جس کا نام معاویہ نے بچویز کیا تھا مگر جس کی داغ بسل آگے جل کرمنصور دوانیقی نے طوالی تھی .

آمامت شیعوں کے اصول دین میں ہے اوران کے عقید سے بیں ہڑا تب رسول امام ہونا ہے جوالیڈی طرف سے جیجا جاتا ہے اس لئے منصور شحیب امام چعفر صادی کے خلاف علماء اور فقہار کا محافہ نبایا تو الوحنیف نعان بن تابت کو امام عظم اور عالم دہر کے خطایات دے کواس شعیر کا حاکم مقرد کیا اورا مام کاتقرد خدا کے احقد سے اپنے ہاتھ یں لے لیا۔ اس طرح اس لفظ کی تحقیبص خاندانِ رسالت سیختم کرنے کی کوسٹش کی جس کے بعدا مام مالک اور دوسرے امام ہوگئے اور زمری کے نام کے ساتھ میں امام کا اضافہ ہوگیا۔

ان امامول کی تقییم کی جائے تو بہلی متم وہ ہے جو محدی ہے ، دوسری دستم عکومت وقت کی سے محدیث ہے ، دوسری دستم عکومت کے یہ امام اس مسلک کے سربراہ سینے جس کا نام منصور نے رسی طور پر اہلِ سنت والجماعت رکھا تھا. اردن رشید نے جس کی منصور نے رسی کی اور مامون عظم نے امام الجدیوسف کی سربراہی میں جس کا باقا عدم محکمہ بنادیا رسیح خدا ساز اور اسنان ساز اماموں کے دوستقل حلقے قائم ہو گئے تہ

آ نخفرت نے اسلام کا بوائین جات اور دستورالعمل بین کیا تھا اس کا مراز محورا بل بہت سے لیکن نیزنگ زمانہ سے انصرام حکومت جن لوگوں کے ہا مقول ہیں ان بل سے کوئی اس رتبح نر رکھتا۔ اس لئے نٹروع بیں تو خانوا وہ رساگلت اور مؤفر صحابہ کوام سے بوچو گیجہ کر کام چلالیا گیا اور کہیں کہیں پر اپنے قیاس کو ذخل د سے کرا حکام نٹری نا فذکر دیئے گئے لیکن یہ حزورت اقدل دن سے محسوس کی گئ کرا ہل بیت کی محمابی ختم ہونا چا ہیئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طوا پریہ تقاضار طرحار ہا مگر جب معاویہ بن ابی سفیان ترمیم سے دسلان کی چیت واخلہ سے خلیف وقت کے مقابل آ کھونے ہوئے قوانہوں نے اسلام بیں بھی تنہے واضافہ سے خلیف وقت کے مقابل آ کھونے ہوئے قوانہوں نے اسلام بیں بھی تنہے واضافہ سے خلیف وقت کے مقابل آ کھونے ہوئے تو انہوں نے اسلام بیں بھی تنہے واضافہ سے خلیف کو باکی تھا ان کی آئٹریت ختم ہوچی تھی اور جو باقی سے ان کی آنھیں سے دیا کیونکہ اسے چکا ہو نہ ہو دہی تھیں ۔

حفرت معا دیر باها بطہ طور پر توامس لام کورسول کے گھرسے اپنے گھریے لا سکے مگر بنی عباس نے ان کے اس نواب کو پودا کر وکھایا ا در مذھرف اسلام کوبہتے بنی کی اجارہ دادی سے باہر نکال لائے ملک خدا کے سخشے ہو سے منھدیا مامت کے ساسنے اپنے بنائے ہوئے امام مجی لاکھ طے کئے۔

اب حودستِ حال بیمتی که امام د و سقے ایک محدی ، دومرے حکومتی یا علی م

حکومتی امام نقر حنفیه کامبلغ شخالهزام محدی امام کی نقشہ کا نام سبھی کچھ ہونا ہی چاہیئے تھا۔ پیشکل سبی مامون نے حل کردی اور اس کو امام جعفر صادّتی سے منسوب کرکے اس کا نام نقر جفری رکھ دیا۔

فقداسلامی سے ایک فقد منصور دوانیقی نے دراً مدی بخی تولید کے بعض ایک فقد منصور دوانیقی نے دراً مدی بخی تولید کے بعض ایم نے نظراتی اخران کے علیہ دہ نام رکھ لئے ، جیسے نقد مائی ، فقہ شانعی اور فقہ حنبلی بھراکی میک محدین عبدالو باب بخدی نے پدا کیا جو دہا ہی کہلا ناہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محدین عبدالو باب بخدی نے پدا کیا جو دہا ہی کہلا ناہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محدین عنبل کی چھاپ ہے۔ محقی نقد کو کئی ذہب کی پدا وار قرار نہیں دیا جا سکتا بکہ وہ روایات کے اس انبار سے نکالی گئی ہے جس کا ذخیرہ رحلت رسٹول سے بعد سے بعو نے لگا سے ایمی دونوں انبار سے نکالی گئی ہے جس کا ذخیرہ رحلت رسٹول سے بعد سے بعو نے لگا سے ایمی دونوں سے کریں اس کی چیشیت اس خزانے کی ہوگئی سنتی جس میں اصلی اور جبلی دونوں سے دولوں اور جبلی سنتی اس خواصور تی سے دولوں ہو کہا کہا ہو کہ

بالا کے تنم میکہ روا تیوں کا انتخاب کرانے والا اہلِ مُبت کا کمٹر دشمن متھا۔ نیتیجے میں جو کچھ مرتنب ہوا وہ بمیشترالیا ، جو تعلیما نٹ علی کے خلاف متھا۔ بعد کے لوگوں نے اسی مسطح پر کھڑے ہوکر دیکھا اور وہ اس کو برحق سیمھتے رہے اور اُسے بھی برحق سیمھتے ہیں۔

یہ توم و ده حالات سے من میں مقصدی طور بر تدوین فقہ ہوئی۔
ہماراجہاں کک تعلق ہے، ہمیں ترکبھی جین سے بیٹھنا بھی نقیب بہیں ہوا۔
انکہ کے دور نک اوراس کے بعدا کی طویل عرصے کک تواکثر وسٹ ترتقیہ میں
د ہے۔ ۵ار شعبان موسے کو باب اما مت قرب قیامت کک کے لئے بند ہو
کیا، تب بھی بہ جُرم باتی رہا کہ ہمارے دوں میں علیٰ کی عجت ہے اوراس جرم سی
ہم رظلم وستم اس طرح دوار کھا گیا جس طرح پہلے ہونا رہا متھا۔

ہم ہرزمانے میں تواری زوپر رہے ، ہمادے گھروں کو نذراً تسٹس کیا گیا اور باریاراس روایتی موادکوجلا کرخا کسترکر دیا گیاجوہادے اسلاف جے کرتے آئے ہتے۔ پھر بھی خلا رحمت کرے ان صاحبان ایمان پر حیشمشیروں کی جھاؤں میں جہا دہا ہم کرتے رہے ادرہادی دہری کے لئے ایک دہنی سرایہ جوٹر گئے بوکلام اللی کے بعد رطب دیابس سے پاک متعالیکن منافقوں نے اس میں ہی حبلی حدیثیں جمع کردیں بہاری اصلی روانتیں حب وضعی روایتوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں توانہیں من کھڑت کہر دیاجاتا ہے معنی اُٹیا چور کو توال کو ڈوانٹے۔

ہمارے مرتبین احادیث میں محدین بیقوب کلین بہشیخ صدوق بہشیخ مفید
سید مرتفیٰ علم الہدی ، میدرفی ، سیخ طوس ، علام کیلی اور اس طرح کے چید دوسرے
نام ہیں جن کی تالیفات سے ہماری فقہ اسلامی کا تعیّن ہوتا ہے اور ہم اسی کوئی ہے ہیا۔
اب نہ خلافت کا تفقہ ہے اور مہ حکومت کا ، آخراب ہم سے آئی پر خاش کیل
ہے ؟ ہما دالیک میدھا سا دھا مسلک ہے : رسول اسلام اور اسم کمتہ ما مورمن اللہ اللہ کوئی کسی طرف جا ہے ، ہم اس کونہیں رد کتے اور مذکسی کو بجرا بی طرف بلاتے ہیں
البتہ ہم دو سرول کے داستے کو مجے خہیں ہمجھتے لہذا ہما رہے اس طرف جانے کا سوال
بی مدا خہیں ہوتا۔

ہمارے مولاعلی ابن ابی طالب نے برا درانہ سطے پر ایک صلے جوئی کی تعسیم ہم ستی ہم اس پر عامل ہیں اور عامل رہیں گے۔علی نے سی اسلام کے نام پر تعاون کیا تھا، ہما الانحلام ان توا دن ہمیشرعام مسلاؤں کے لئے رہا ہے اور دہے گا۔
اس لئے ہونا تو یہ چاہئے کہ ہم کوہما رہے حال پر چیوٹر دیا جائے \_\_\_ آخر ہمیں ہمی تو ابین راستوں سے ہمنہ ہمیں گا اس کا فیصلہ منزل پر مہن چیا ہے جس پر دوسرے اپنے راستوں سے ہمنہ ہیں گا کوئس کا داست صبحے متما ہ

یمی بات ہمارے آئم می کہتے رہے سے کہ دہ ایک گوشے میں پڑے ہی گسی کو ان سے کیا خطرہ ہوسکتا ہے گر حکومت کے رغم میں سی شے نہ ما نا اولا درسول کا خون بہتار ہا اور مامون نے تو اس میں آئی شدّت اختیار کی کہ سادات سنی انتہا برینج گئ وور دور تک نی کی اولا داور علی کے نام لیوا کا پنہ نہ تنا ا کوئی زبان کیا کہ لیا اسرکیا اُسطا اسلام انتہا پر سنج جا تا تومردا نگی سے مرنے والے عل اسے سنے۔

امدن ستم زدگان کے ذہن الفت لاب کوسم خاتھا اس لئے دہ چاہتا مظامتی کی مستدامات پر جربھی فائز ہو، وہ اس کے قابویں رہے ابنداس نے امام محد تقی سے ساتھ اپنی بیٹی متہزادی آم الفقل کی ست دی ہجو بیں کی مرفنی کے خلاف تھی مگراس کی افادیت کو ماموں خوب جا نتا تھا ابدا اس نے کسی مخالفت کی برواہ کئے بفرع قد رہی کر دیا اور خصتی سی۔

عباسہ اورام جیب تونام کی دو دلہنیں تقبیل کی الفضل عملی طور برامام کی دفیقة حیات بن گئے: بغداد کا دارا لامارہ جس کے ایک حصوبین فصر الحمرار واقع مقا، اسی میں اُم الفضل کی پر ورکش ہوئی سقی اوراب وہ ایک بورٹیشیں سے بیاہ دی گئی سقی \_\_\_\_ یہ شادی کا میاب ہوئی یا نہیں ؟ یہ ایک علی دہ موفوع بے لیکن اس سے آنا فائدہ صرور ہوا کہ وہ عور ما مون کی دسترس سے دور تہیں رہاجس کے گدوسادات کی بنا وت کروش کرسکی متی ۔

یہ تدبیر کھلی دو حکمت عملیوں کی طرح تحصیل حاصل نابت ہوئی کیو کہ امائم نے گھروا مادین کر رہنا ہنسبول نہیں فرمایا ، بیٹدادیں بھی علیحدہ مکان کے کر رہ بھیر کچھردنوں بعد مدینے ہجلے گئے ۔۔۔۔ ایک دوسرا بھلو، جس کے کا میاب ہوئے کا پورا لیفنین سخفا، اس بیس بھی ناکا می ہوئی۔ امام شہزادی کی زلف گرہ گیرکے امیر مبھی نہیں ہوئے۔ اس کا سبب شہزادی کی بدمزاجی کے علادہ خوداماً م کے فرائض امامت بھی منے ، آب کے عدل سے ایک قدم سٹنے کا امکان ہی شخصا۔

شرادی آم الفضل کو بغدادی از دواجی زندگی میں کوئی شکایت بہنی ہوئی کو کہ شکایت بہنی ہوئی کی سکایت بہنی ہوئی کی درکھ جب اس نے سراطی ایا ، امام مے بڑی نرمی اور شفقت سے اس کوچکاویا مگر ایک سال بعد ، جب امام محد تنقی مامون کی مرحنی سے مدینے کئے تواقم الفضل رہ در افروختہ ہوتی دہی مگرمرا وات محدی کے علم بردار کی ردمشق میں کوئی فرق نرآیا۔ مدینے کے قیام میں امام مے محدی محدث عمار یا سرکانسل کی ایک لاکی سے عقد فرمایا جو امام علی نبقی کی ماں ہوئی ۔ اس کی شکایت ام الفضل نے مامون کوئھی مگر

مامون نے اپنی بے چار کی کا احساس کر سے اُم الفضل کو سمجھایا کہ اس کی خاطر حلال کو حرام قبرار شہس دیاج اسکیآ۔

مامون کی اس دسیع النظری میں یہ راز سمی چھیا ہوا تھاکہ ملی حالات سے وہ مطمئن نہ تھا اور یہ خطرہ بھی تھاکہ امام محرفق سے بیٹی کا رخت کرنے کے بعد سادت کی طرف سے جواطمینان ہوا تھا، دہ جین نہ جائے، اس لیے دہ ایک باب کی چیٹیت سے اُم الفضل کو تصبح میں کر داد ہا ۔۔۔۔ عمر کے اس حصے بیں بغاونوں کا توا تر سمی اس کے لئے فٹ کر کا موجب تھا۔

مصرعبدوس کی بغادت سے دوجاد تھا۔ سلاتھ بیں ماہون نے تو د جا کراس کو سزادی اور دوم کی طرف میٹیں فدمی کی کیو کہ فیصر کی فوج نے شام وفلسطین سے علاقوں کو تنہ دبالا کر دکھا تھا۔ دومی تشکرنے اس سے سکستوں پڑسکتیں کھا بیں اوراس کے چار فلے فیج کرلئے۔

اسی دوران طرطوس کے تیام میں اس پر سردی کا اثر ہوگیا۔ جیوٹا بھائی اور دلی عہد معتصم اس کے ہمرکاب تھا، علاج معالجہ میں کوئی کو آبی تہمیں کی گئی مگر وقت آچکا تھا۔ بہلی رجب مثلاث کورفرمیں اس کا انتقال ہوگیا۔ برہم سال کی عمر میں بیں برس بالنج ماہ تیرہ دن حکومت کرمے وہ اپنے انجام کو پینجیا۔

ایک کامیاب و باجبردت حکمال ،خیرد شرکامجوعه ،عقل و دانش کاپیرا تدبر میاست کا دیزا ،جس کا نظریه حکومت ، مسلک حکومت اور مزبه ب حکومت بیما اس سیاست کا دیزا ،جس کا نظریه حکومت ، مسلک حکومت اور مزبه ب حکومت بیما اس نه اس حکومت کواتنا آراستد و پیراسته کردیا تنها که خود اس کی کروریاں حکومت کی آب قالب نے چیپالی تقییست میں مرت چیک دمک دکھائی دتی ہے۔ افادیت ا درایس کی شخصیست میں مرت چیک دمک دکھائی دتی ہے۔

مدييخ ين الم تحرث في محمد عدولات

آب کی امامت کا دائر ه حرف شرر مول کم محد دد نه شفا . زمین و آسمان بری کا منصب شفا کا ناست اس کے گھیرے میں متی اطراف واکنات عالم کی ہدا بیت آپ کا منصب شفا

آپ اس کوانجام دیتے لیکن لوگوں کی مادی آنکھیں مذ دیکھ سکتیں ۔ آپ جہاں چاہتے چشم زدن میں سینے جاتے ۔ فضائے بسیط سمط کرآپ کے قدموں کو لوسر دنتی مازمن ی طنابی کینے کرمنزل کواب کے سامنے ہے آیں۔

اس سلسلے میں بہت سے معجزات ظہور یزر ہوتے ، جن کا دخیرہ مختلف مذکراں یں موجود ہے۔ ایک مردمون حماد بن عبی امید بن علی مے ساتھ کسی سفرم حالیہ سقے۔ رخصت کے لئے خدمت امام میں عاصر ہوت قرآب سے فرایا کہ آج نہ جائیں۔ مكروه لوك إينا سامان كما ونول يربا ركما حِكَ مَصّ ، انهول ف عُذركيا أورهيل كُنّ ايك دادى بين قيام كيار وبال رات بين ايك عظيم سبلاب آيا اور صادكوبها ليكار مديين بين البيكارمن مهن ومي سقا جواجداد مح وقت سع جلاآر المستعاء شهنشاه وتنت كى بني كمريس مل مرد يورهى بردكونى دربان ، مراين و ددنديد كوني روك لوك ، من تزك واحتشام ، من الما فات كے لئے تعبین إو فات ، منسطنے والوں کے ساتھ برنا دُیں کوئی تفرق رزیادہ ترنشست سیدنبوی بس رہتی ،جہاں عوام وعظون صابح سے استفادہ کرتنے۔ طالبان علم زاندے ادب تہرکرتے ، *حدیث و* فقرك دلداده دوزانو مطيركرسائل بويض ادرطلب علم كادامن بمركرولسس ويق مسدک بند و ہدایس کم عمری کے با وجود آپ کا پاید مهبت الند تھا الميارومنين حفرت علیٰ کے بعد آپ کے اتوال کو ایک خاص درجہ حاصل ہے۔ حوکمی کو طراسمحفا ہے ،اس سے در اے۔ جس کی خوامشات زیادہ ہوں گئی ، اس کا جیم موما ہو گا۔ كتاب حيات مسلم كاسراييك نفلق س

انسان کی تمام خوسول کامرکز زبان ہے۔

جو خدا کے بھروسے بر لوگوں سے بے نیاز ہوجائے ، لوگ اس کے تحاج کئے ان اقدال کی تعداد کئ مزارتبائی جاتی ہے اور مجزے سبی مسیکٹوں کی

گنتی ہیں ہیں ۔

معتصم نے مامون کے انتقال کے بعد رمضان مراکھ میں تخت سلطنت پر جلوس کیا ۔۔۔ ایرانی نظام حکومت پر چھائے ہوئے تھے۔ یہ بات شروع ہی سے معتصم کوپ ندر نہتی اس لئے معتصم نے ان کا دور آوٹر نے کے لئے ترکوں کو آگے بڑھایا جن کا اقتدار آ مستد آ مستد آ نیا بڑھا کہ آ کے چل کرچکومت کے لئے وبال کیا معتصم کو زمام حکومت سنجل لتے ہی کئی بغاد توں کا سامنا کرنا پڑاجن کو آمن نے متصم کو زمام حکومت سنجل لتے ہی کئی بغاد توں کا سامنا کرنا پڑاجن کو آمن نے آسانی فروکرا دیا ، پھراس نے بایک خرمی پر توجہ کی جس نے عہد مامون مین مرکز مرک اختیار کی تھی معتصم نے ترک جزیل افتشین بن جدر کو اس کے مقابلے کے لئے دوار کیا۔ اور دہ لیا اور دہ لیا گیا۔ اس کو گرفتار کر لیا اور دہ لیا کہ بہتے پر قنت ل کر دیا گیا۔

مبرستان آرمینید اور دوسرے متفامات کی بغاد تیں مجتمع اس طرح خم کس

امام زین العائدین کی اولادیس ایک بزدگ محدین فاسم سنے، فقید متنق عابد و زاہد، عمومًا مسجد نبوی میں معروب عبادت رہتے ستے .خراسان سے لوگ

ابنی ہدایت کے لئے آپ کو مدیعے سے ایک یجوزجان میں آپ کے ارا در تریش

کاایک برا اصلقہ ہو کیا :عبدالر بن طام رہے بغاوت کے شہر پر تعله کردیا۔ حامیان اہل

بڑی جوائنردی سے اڑے ، میرطا تفان کی پہاڑیوں میں عباسیوں کا مفاہلر کیا۔

ا توانین شکست بوئی اور محدبن قاسم فید کرکے بغداد میں دیے گئے جہائی قسم میں اور کی اور محدبن قاسم فید کرکے بغداد میں اور کی جہائی قسم متوکل کے دن فرار ہو گئے۔ آپ موالا میں سے متوکل کے

زمانے تک دو پوش رہے ، پھرنبیگر لئے گئے اور فیدی میں انتقال کیا۔

اسی طرح کے ایک بزرگ جفرطیار کی اولادیں جناب عبداللہ مقے ایپ نے اسی طرح کے ایک بزرگ جفرطیار کی اولادیں جناسی محکومت کا بیاہ ایک سے انکارکر دیا تھا لہذا تید کر لئے گئے اور زیان ہی میں مرکئے نہ

## امام می گرفتاری اورشهارت

مریخیں ساڑھے سات سال کے قیام میں آپ بڑی کیسوئی سے فیصان عام کرتے دہے ،عراق ہمین ،حضرموت ،الجزائر ، شام اور مفرنک سے لوگ آسے ، علم و ففل کے خزانے لے کرجاتے اور اپنے تبائل کوسٹنفیص کرتے ، دھرے دھرے آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور کچ کے ذملنے میں تو آنیا اضافہ ہوجا تا کہ بعض دن سچر نبوجی مجرحاتی ۔

به عبدها مون کی بهبت مصروفیات کا تھا، بالحضوص عمر کے آخری کئی سال تواس سے بغداد کے باہر،ی کا طبے جم الفضل اس زملنے بیں بھی المام کی تسکا بیس میکھر باپ کو جھیجتی دہی مگروہ کوئی توجہ مذکر سکا . شایداس کا منتظر ہو کہ سکون سے بغدا دجا کہ بیٹے توامًّام کو بُلاکمان سے بات چیت کرے مگراس کو موت نے قبلت بی مذدی اوراس کے انتفال پر برٹھیب اُم الفضل چپا کو سکھنے دی۔

معند متروع ہی سے بھائی کی اس پالینی کا مخالف تھا بھر بھی اس نے اچانک امام محد متھ کا کر قدار نہیں کرایا بکہ عابل مدست کو دوردال کر بغداد بھیجنے کی تاکید کی ۔ امام دُفاہ بھی اس طرح بلائے گئے ستے ۔ امام محد تھی ہے باپنے جیوسال کے بیٹے امام محد تھی کو اپنا وہی اور خوابیف مقرر کیا ، انہیں علیم الهی تعلیم فرمائے میں مارسالت بناہی توالے کئے۔ ام الففل کولے کرمدیسے دوانہ ہوئے اور محرک مدیسے سے دوانہ ہوئے اور محرک مدیسے سے دوانہ ہوئے اور محرک مدیسے تھے۔ اور محرک مدیسے کے۔

معتقعم کی مخالفت کے اسباب میں اس کا ذائی عنا داوراً م العضل کی لگائی جائی دونوں شامل سخیں ریر برمنہا دعورت خالص دنیا دی مرد کی فرنفیت کی جا ہی سخی لیکن حصرت علی کے سجادہ ولایت کا وارث عدل محدی کا بابند شخا رامور خانہ واری اور اردواجی زندگی میں ، بزرگوں نے اپنی بیولوں کوجن حدود میں رکھا شخا اُم الفضل بھی دہیں رکھی کئی جی کواس کے شایانہ عزور سے اپنی توہین قرار دیا اور وہ محبت

كرنے كے بجائے أب كى دشمن ہوگى ۔

قیام بغدادین متعصم نے آپ سے کوئی ظاہری بداخلاتی نہیں کی اور ایک ایت یہ بھی ہے کہ فید کرکے تکلیفیں بہنچا میں پھر دہا کہ دیا جفیقت جو کچھ بھی ہولیکن جب معتصم نے زہر آلود مشربت آپ کو پینے کے لئے بھیجانڈ مشقیم سے آپ کے تعلقات خوشت گوار سے آپ نے غلام سے فرمایا کہ شب میں پی لوں گا کمر دہ مُقربو گیا کہ مجھے اپنے سامنے پلا دینے کی تاکید کی ہے ۔ آپ نے پی لیا ۔

کہاجا تاہے کہ اس سازش میں اُم الفضل سی سترکیب بھی ایک دواہت ریمی سے کہ اس نے خود منتصم کے کہنے سے دم رملایا سما۔

امام علی لقی مح علم غیب سے اس کی خبر روگی متنی و آپ اعجاز امامت سے مشروعی سے اس کی خبر روگی متنی و آپ اعجاز امامت سے مشروعی سے اس کی میں اور امام موسی کا طور سے عسل و گفت دیا اور امام موسی کا طبین کا موجودہ روحد نشاہ اسلیل صفوی نے تعمیر کوایا ہے۔ اور محدست ہ فاچارنے اس کومزین کیا ۔

ام الفضل منتصم مے باس جل کئ اس کے اندرونی حصے بین ماسور موگیاتھا اورانجام کار وہ دیوانی موکر لاولد فرست موئی۔

دولطے اور دولط کیاں امام نے یاد کارچپوٹریں جھزت امام محرفتی ، جناب موسی مبرقع ، جناب فاطمہ ، جناب ا مامہ یا حکیمہ

## دسوی امام مرا دمند حضر امام علی فعی علاب را مر رکومی علیاب لام

۲۹ ذی تعدر سی سررجب ۲۵۳ میر مولد در کن

آباراجدادی طرح آب کا مولد جی مدیب متفاق آب ۵ررجب منگلای کو بدا ہوئے معجز نمائی کاسلسلہ دومر سے آئر کی طرح بطن ما در سے شروع ہوگیا تھا۔ اندانو ولادت بھی دہی ستھا اور اول دن سے آپ ولی الند کے پوتے اور رسول کے مسئر نیشین معلوم ہوت ہے۔

امام محرنقی کی بغداد روانگی کے وقت آپ کی عمر مدن ساڑھے پانچ سال سی اور طرز روانگی مستقبل کو آیئند کر داشتھا مگر آپ سے تخیل کو استر سے نہ دیا اور سب کچھ سمجتے ہدئے بھی پدرگرامی کو اس طرح رخصت کر دیا جیسے آپ دوش طفلی پر ہر بوجسطنے سرت

ویسی ای کامات کا آغاز وس گیارہ جمیع کے بورساط سے چسات سال کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا ، آپ جمانی طور پر بالغ بھی نہ ہوئے ہوں سے لیکن منصب ردحانی میں انسا نوں کے ساتھ جن و مرکک مہمی آپ کے نابع ستھ ۔

حکومت نے کم منی کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے عبدالتّر جنیدی کو آپ کی تعلیم ہر مامور کر دیا، هرفت پر دکھانے کے لئے کہ امام کوعلم لدّنی نہیں ہونا، امام کو جبریہ تعلیم سے لئے قصر عربار میں منتقل کر دیا گیا، دن کوکس سے ملنے کی اجازت ناستی۔ رات میں

قفر کا دروازہ بند کردیا جاتا مگر سراری کوسٹشیں سکارگئیں ۔ دشمن آل محد حنیدے خود كمه دياكه ده اس كم سيني بين مجر سے زائد علم ركھتے بي بير كي تبا اجا بتا موں ترمير بريغ سے فبل خود بيان كرنے لكتے بن وه حافظ مت رأن بي مهمت ديل ا تنزبل كوسى جائة بي \_\_\_ سفارت الله كاس سے برا تبوت إورك وكا رضاء مكرول كاند هاس كح بعرسي منصوص من التُدمان في تيار نهيس ر

مامون رست بد مح عهد من أب كى ولادت بوئى تفي معتصم كے دور مل مات یا ئی، بیمرواتن کا زمامهٔ اصل خیرسے گذرگیا اوراً پ سے کوئی تغرص مردوا۔ اس کانیٹ یرتن*ها که خ*لفاً رخوداین المجھنوں میں جمنتلارہے۔ معتصم کم حبت کی وورحکومیت

تعتصم في ابني حكومت مين جهال تركول كو دخيل كياستفا و بال بغدا ديجائر مروكودارالحنسلاقه بناليا شفاء اى مفام يراس في وحالى لا كو فوجول كے لئے برکس بھی بنوائی محس ۔

رہ وہ ابھی بابک خرمی کے نفینئے سے فارغ ہواشھا کہ رومی ملحق اسلامی علاقو میں درائے اور واں انہوں سے بیاہ مطالم دھائے معتصم بذات خود مقابلے مے لئے روانہ ہوا، اس مے ہراول نے قیصر تقیونی س کوعیر تناگ تسکست دی اس ی جائے پیدائش اموریم کو ایک طویل محاصرے سے بعد نتے کیا اور شہر کومسمار کردیا۔ اسی دوران عباس من ارون نے اس کے خلاف سازس کی اور فنصم نے سامره والبيس أكراس كافلع قبع كمار

مراس می این طبرسان کے ایک مجوس شهرا دے مرا رہے بغا دت کی حس میں افشین کی ساز مسنس یائی گئی، فریار تعلل ہوا اورا نشین نید کر دیا گیا جرقید خلنے ہی میں جاں تحق ہوگیا۔

اس سے بعد منتصم خود ایک عمداک بھاری میں منتقل موکر 19ر مع اولال معتنه كوانتقال كركا- وائن سخلام میں باپ کے مرتے پرتخت شین ہوا۔ اس نے بھی ترکوں کو کو اور ایرانیوں پر ترخت شین ہوا۔ اس نے بھی ترکوں کو کو اور ایرایرانیوں پر ترقیح دی عقیدے کے لحاظ سے مامون دُفتھم کی طرح وہ بھی ترقی ایسے دو نوں پیشس دو کوں کی طرح معتزلی مسلک کی ترویج کے لئے کوسٹ ش کی روس مفتر ان اور نظر سے رویت ماری کو اہمت دی۔ ا

اُس نے بھی سائنس، لٹر پچرو صنعت وحرفت اور متجارت کو فروغ دیا علی چاسٹنی کے سبب وہ راگ میں دستگاہ کا بل رکھا متفاد اس نے ایک سوراگ اور ارا گذیاں ترتیب دی ہیں۔ اس کی خیرات کی کوئی حدیث کی اس کے قهدمودات کستریں سعطنت ہیں فیرات کی کوئی حدیث کی اس نے قهدمودات کستریں سعطنت ہیں ، یک بھی مجیک مشکل متحاد اس نے یونا بیول سے ایک بڑے پہلنے برتید یون کا تبادل کا تبادل کیا " (۱۲)

م در دی المج سلسات کوسامرہ میں واثق کا انتقال ہوگیا \_\_\_ حکومت کی گرفت اس کے دور سے دھیلی پڑگئ ستی راس نے ساوات یا کسی اور بیر کوئی تشار نہرسس کیا۔

متوكل بن مقصم

ارالین سلطنت کاخیال سماکه واثق کے بعداس کے خرد سال بیٹے کوتخت پرسٹھایا جائے لیکن ترکوں نے خالفت کی اور واثق کے بھائی جعفر کوالمتوکل باللہ کا خطاب دے کرخلیف نباویا -اس نے سلطنت عباسیہ کی تاریخ کا آخری با سادات کے خون سے قلم بندگیا اور غیرسلموں پرعرص جات ننگ کردیا .

متنوكل كوشراب ومشباب سي فما ص دلجبي متى دات كالبيشة رحمة وه

امفیں مشاغل میں گذارتا اور دن معتز لیوں کی سرکوبی میں بسرکرتا مسلک اعتزال سے اس کوازلی کوشعنی تقی اور صفی فقه کا سخت حایتی ، اس فقه کی نبیا د کا سہر منفلو دوانیقی ، ہارون رکشید اور مامون رستید کے سرمند تقیاب لیکن اس کا نفاذ پہلے مہل متوکل ہی نے کوایا ۔

اعتزال کواس نے غیر قانونی قرار دیا معتزیوں کو سرکا دی عہدوں سے
برطون کردیا سائنس اور فلسفے کی تقریروں پر پابندی لگادی اور بڑے بڑے
معتزیوں کو قید فانے ہیں طوال دیا ۔۔ عیر مسلم بھی اسی تعرف بیں سخے۔
واثن کے وزیرابن الزبات کو اس نے قتل کرا دیا ، کیو کم متوکل جب بادشاہ

نہیں متھا توابن الزیات نے اس کی تعظیم نہیں کی تھی۔ آلِ ذَہْرا کا باغ فذک اس نے پیمرصنبط کرلیا اور ساوات کتی کے کھٹے احکام ممالک محروسہ کو بھیج دیتے۔

اماً م على منقى إيث مجزتما اورعالم عنيب

ایک دن امام علی تقی علی من صحیب کے سابھ جل رہے تھے ابن صیب نے چند قدم آگے بڑھ کرکہا کہ ذرا تیز قدم اٹھ لینے - امام نے فرمایا ۔ " آگے بڑھو، تہیں پہلے جانا ہے "

اس واقعه کے عار روز لبدا بن حصیب علی ہے.

يحيى بن ذكريا كأبيان بعدس في إمام على تعما كولكها-

د میری بیوی حامله ہے، دعا فرط میں کداو کا پیسل ہوائ

دو لبعض لوکیاں لوکوں سے بہتر ہوتی ہیں ۔۔۔ " امام نے جواب دیاا کہ یجی کے گھریں لوگ ہی میدا ہوئی ۔

یں نے اس سے پوچھا کرکس بات نے تجھے انام کا گرویدہ بنالیا ؟ دہ بولا۔
دو آپ نے مجھے اس نام سے مخاطب کیا جس کا جاننے والامیرے باپ کے سواکوئی نہیں ستھا "

امام دنیای برزبان سے واقف تھے۔ ایک دن ابوہ سنم سے تھیط مندی میں بات کی تودہ حیرت سے آپ کا مندویکھنے گئے۔

امام نے بیتری ایک گفت کی استار پہلے اپنے مندیں رکھی، بھر الواشم کے مندیں دے دی جس مے بعد ابواشم تہتر زبانوں کے عالم بن گئے۔

سدیں دے ری بی ہے بعد بر ہم ہمر بر در بی بی بیت ہوئی۔ ایک دن الو اسم کی تنگ در سسی دُور کرنے کے لئے ایک مُسھی رمیت اُٹھاکر ابو اِسم کے دامن میں ڈوال دی ، اسموں نے نفر حاکر دیکھا نور بیت کے بجائے خالص سونا شھاجو ہا زار میں اچھے دا موں فروخت ہوگیا۔

داثق کا ایک منه چڑھارفیق اسباطی عراق سے مریع پہنچا توامام علی نقی کے سلام کو حاصر ہوا۔ آپ نے واثق کاحال دریا فٹ کیا تواس نے کہا۔ '' بخرت چھوٹ کمر آیا ہوں ''

، مرب پارسان ایران ایران می کیا به امام نے فرما یا بھر لوچھا۔ « لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا بہ امام نے فرما یا بھر لوچھا۔

رد اوراین الزیات .... ؟"

و اچھاہے \_\_\_ " اساطی نے تنایا اور امام نے فرمایا۔

و حَكِم خِداُكُوكُوكُ مِنْ الرئيس سكا . وا نَنْ كا انتظال بِركيا مِتْوَكَلْ خليف. بوكيا . اس نه ابن الزيات كوقتل كرا ديا!

کچه دنون بدرمتوکل کا فاصد مدین آیا توان وا قعات کی تصدیق ہوگئ۔ بحثین مجوعی آپ بنیم نواز ، عزیب پر در ، صابر و تنمل ، زاہد و متنی سنی و حلیم اور ایک بیکرد مث د مهرایت سنے .غیب جن کی نظروں میں شہود اور اسرام کا نمات شل موجود سنے ۔ جلالت یہ متنی کہ جابر فرطان دوا آپ کے قتل پر تیار ہوتا کرجب آپ بہنچ تو آسط کر تعظیم کر نا تھا۔ ای کے قوال اسلام کاگراں مایہ ذخرہ ہیں ادر بعض فرمودات تو آپ سے مختص ہیں۔ آپ نے سال کے چار دوزوں کو بٹری اہمیت دی ہے۔ بہلا روزہ یوم ولا دت ہمیر کی دیم الاقول ، دو مرا لام بعثت ومعراج ، ہمر درجب ، تیسرا دی قدیم میں دن کیم کے بہجے زمین بجھا تی کئ اور سفینہ نوح کو مجودی پر کھہرا، چوشفا یوم غدیر مرافزی الجے۔ جوشفا یوم غدیر مرافزی الجے۔

متوکل سے کارنامے

مامون عظمی دسیع سلطنت سامره کی طرف ملتی آرہی سخی و طاہر من عباللہ خوارمان میں حکومت طاہر میں عباللہ خوارمان میں حکومت طاہر ہی بنیاد طوال چکا شفا سبحستان پر بیقوب بن لین کا قبصت موجکا اور دہلی حکومت کی داغ بیل پڑجگی سخی و ملک کے مختلف جھوں میں بغاد تیں رونما ہور ہی سخیں خود دمتو کل جا بل ترکول کی مدد سے برسرافت دار آیا سے المالی میں موان کے انتقال بیلی سختا ہے میں موان کے انتقال میں کھون سے مدال درمات رقص میں کا تماشا دیکھ کمرسونا شعا سے سونا نہیں سختا بلکر عرق سے خون سے مدنا اور مات رقص میں کا تماشا دیکھ کمرسونا شعا سے سونا نہیں سختا بلکر عرق اللہ عرق ال

حکومت کے ابندائی چار پانچ برسوں میں اس نے نحالفین کی قبرس زمین کے برابرکوا دیں بخیرس ندمین کے برابرکوا دیں بخیرس ندمین کے برابرکوا دیں بخیرس ندمین کے سے باہرکوا دیں بخیرس نے انہوں کے مسلم ان کا امتباز ہوسکے ۔عورتیں بھی اس حکم سے سنتی نرمین بھیسر اولا درسول کا صفایا منروع کیا اور سارے مک میں اچا بمی مصور کے دور کا اعادہ بیونے دیگا ۔

امام علی تقی مدینے میں ایک الگ متھلگ و ندگی گزار ہے تھے لیکن اس نے آب کو بھی معاف نہیں کیا اور کیے ہی ایک اس نے آپ کو بھی معاف نہیں کیا اور کی بی ہر خمہ کو ایک و مستنہ فرج کے ساتھ مدینے کیجے دیا جو آپ کو مسلام ہیں اپنی بگرانی میں مدیعے سے سامرہ لے آیا اور آپ متہر کے غلیظ ترین علانے میں مطہرا دیئے گئے ۔ جہاں چار یا پنے سال کے امام سن عسری کو مبی آپ کے ساتھ دہنا پڑا ۔ متوکل نے تین دوز بعدا پینے مہمان کو رومی النسل مردار فوج زراقی سے سیروکرمیا جواس کا معتمد اور انتہائی ظالم و بد مزاج آدمی متھا مگر آپ رحمت المی کے نما مُندے اور محاسن اخلاتی سے بیکر شخصہ زراقی نے شب ورونہ آپ کی عبادت کا منظر دیکھا توشقا ورت فلب کمزور پڑگی ۔

متنوکل کوجب آب کے ساتھ نرم برتا دکی اطلاع ملی نواس نے آپ کوسعید کی حواست میں دھے وہا جوشی القالیب اور ہے رحی میں خشک لکڑی کی طرح محاجس بر بارانِ رحمت کیا ، موسلا دھار بارکشس کا اثر سجی نہ ہوسکتا - اس نے آپ کے ساتھ برظام دوا رکھا اور متوکل کی ہدایات پر یوراعمل کرتا رہا ۔

متوکل کاعبدسادات کے لئے پنجھے تمام ادوارسے زیادہ سخت تھا۔ اس کے زمانے میں توکسی پرمحب اہل سیت ہونے کا مترسی ہوجا یا تواس کی گردن اُٹرادی آئی سختی مگراس پرسجی لوگ انام کی خدمت میں حاصری دیتے اور سزایاب ہونے کوسطاد س دارین تصور کرنے ۔

متوکل کا وزیر فتح ابن خاقان جیسیا ہوا شیعة ملی تنفا اس نے متوکل کو مشورہ دیا کہ ذاح شہری خالی زمینیں شرفار کے ہاتھ فروخت کردی جائیں ٹاکہ وہ ان پر مکانات تعمیر کرالیں ۔ اس سے حکومت کو مالی فائدہ بھی ہو گا اور شہر کی رونت بھی بڑھ جائے گئی متوکل کی سمجر میں آگیا ، بھرخا قان نے زمین کا ایک مگڑا اٹام کو بھی لوا دیا جس پر آپ نے مکان بنوالیا . فتح نے غیر جا نبدار رہ کرا مائم کو اس بیس رہنے کی اجاز دیا جس پر آپ نے مکان بنوالیا . فتح نے غیر جا نبدار رہ کرا مائم کو اس بیس رہنے کی اجاز دوادی تاہم سعید کی تکرانی جاری دہی ۔

ا دو روزه زندگی می ایک غرب مساتے کیوں شاتے ہو \_\_\_\_ ،

اس نے مراری ادر آپ نے زور دیتے ہوتھے فرمایا۔ ا

كأل ــــ دوروزه إ"

ومی مواکد دو دن بعدوه خراج شام کے عبن میں بھٹواگیا ، مشکنے میں کس کر جلتی زمین پرطوال دیا کیا اور اس حالت میں مرکبایہ

متوکل چاہتا تھاکہ راہ کا یہ کا ٹیا اس کی راست مداخلت کے بغیرنکل جائے اس لئے اس نے سعید کو آپ کے بیچے لگا دیا تھا اور خود بنظا ہرائیا سلوک کرنا گیا اس کوامام سے کوئی خاص پرخاش ہی نہ ہو۔ وہ اکثر آپ کو بلوا تا تھا اور تھوڑی پر شھا کر رخصت کرد تا تھا ہے

محل مصحن بين ايك طرف بطخيس بلي بوئي تقيس، كوئى نيا آدمى حب آتو وه حضن لگئ تقيس ليكن حب امام نشرليف لي سكته تذكوئي آواز لكالف محر بجائي منزلكول بوگستس جنني دير آپ وال رسمي، ده بالكل خاموش ربي راس مح بعد ميرمول ير آگستين -

احدن عسی نے ایک فواب میں دیکھا کہ وہ حفور کی خدمت میں حافز ہوا۔ ایک نے ایک مٹی میں مجیس خرمے اُٹھا کر دینے۔ امام کے سامرہ مینجنے یہ وہ آپ کی خدمت میں حافز ہوا تہ آپ کے سامنے ایک طشت میں خرمے رکھے ہوئے تھے آپ نے ایک مٹی خرمے اس کو غایت فرمائے۔ اس نے گئے تو بجیس ستھے۔ احمد بن عیسی نے کیا۔

" مولى كيم خرف إدرجي بل سكة بن "؟

د میرے جدنے اس سے زیادہ دیئے ہوئے تو یں بھی دے دنیا " آپ نے مسکواکر فرمایا اوراحد حرت بیں بڑگیا کہ امام کم کوخواب کے کاحال معلوم ہوتا ہے۔ مشو کل کا اسلامی ور بار

یوں تومرع بسی خلیفه عرت رسول کا جانی دری اللیکن دو کوخصوصیت حاصل ہے۔ بہلا ابوج بفرمنصور، دوسرامتوکل اس کوامیرالمومنین حصرت علی سے تی عداد سقی که دربادیں جگرانہیں کو دیباجو آپ فاطمئے ہے خون سے پیاسے ہوں ،ان گوں بیں شاعرالد جہم ، عمر من فرج ،ابوالخط ،ابن انترجہ ،ابوالعبر مهب متاز لوگ سقے جو کر بیلے کی بیل کونیم پر چرط ھاتے رہنتے اور متوکل سے کہتے رہتے کہ ممادات میں سے جب نک ایک مبھی باقی ہے ، سلطنت عباسیہ محفوظ منہیں۔

اسنجام کار امتوکل کولهو ولعب سی جو وقت ملت اوه ا ولادرسول کوملیات کرنے میں عرف کرد تباداس کوسلاطین ماسیق کی طرح موسیقی میں بھی مجھ وخل تھا۔ لہذا درباریں رفص وسرود کا ذطیعہ جاری رہنا۔

ملت ہے میں ایک دن مربوشیں اس نے اُس مفینہ کا نام یا جواس کو مہرت کے سنتی مفینہ کا نام یا جواس کو مہرت کی سنتی مفینہ کو منہوں نے متوکل کو بہلانے کی کوشش کی اور دوسری مفینہ ہا کی گرمتوکل نہ مانا - انتقابی وہ مفینہ آگئ اور دوسری مفینہ آگئ اور دوسری مفینہ آگئ اور دوسری مفینہ آگئ اور دوس سے سوال کردیا ۔

دو کہاں گئی تھی \_\_\_\_ ؟"

و ج كرنے كئى متى \_\_\_\_ اس نے جواب دیا۔

مُ ما وشعبان میں مج \_\_\_\_ ؟" رندخرد مندیجو بحق ہوسے بولا ، اورمغیبہ نے سحی بات کہ دوالی ۔

" قبراماتم سيئن كى زيارت كرف كئى تقى \_\_\_\_

متوکل نے عضب ناک ہوکراس کو قید کردیا اوراس کا سارا مال و متاع منط کریا ہو ہوگران کی ڈیارت کوجائے گا، وہ گرفتار کریا جائے میں اسلامی کی ڈیارت کوجائے گا، وہ گرفتار کریا جائے گا ۔۔۔ جابر خلیف نے اسی پراکتفانہیں کی بلکہ ایک سردار قاسم بن احمد کو بلاکر حسکم دیا۔

را می داد اور تا می کویل می استان شاده اور تا می کویل میلوا کرارد مردو "

تامم مرد حكم كابنده تقادوه فرا كربلاسين يك يكا مكرسلا فول في اسكام

کے لئے اس کا حکم مانے سے انکاد کر دیا جبوراً اس نے بہود اول سے مدد لی ۔
کہاجاتا ہے کہ جا نور جوہل میں جوت کئے ستھ دہ مقودی دور نوچلتے مگر قبر
کے قریب بہنچ کر دک جاتے سردار نے ان پر منظر برسوائے توجانور قبر کی سمت
جانے کے بجائے دو سری طرف نوکل گئے ۔ اس کوشش میں ناکام ہونے کے بدر شوکل
شفی کا کارندہ سوچیا را اور دریا سے یانی کی نالی بنوا کر قبر کی طرف لے آیا لیکن

اس اثنار میں اس کی خبر نواح میں میصیل تھی اور چاروں طرف سے مسلمان کر ملامیں جمعے ہو گئے۔

بانی قریب سینے کروک کی اور ادھراڈ ھرکٹ کر بہنے سگار

منوکل کا پرچم بھی سفاکہ آئٹ دہ کوئی قبر عثیبان کی زیارت مذکرے عقیت مندوں نے اس حکم کو ہزما ما اور متوکل کے امیر سنگرسے کہا کہ وہ ایک ایک آدی کوفنل سبی کردے کا تب بھی زیارت کا سلسلہ بند نہ ہرگا۔ اس نے سارا واقع متوکل سے جاکر بیان کر دیا اور وقتی طور پر وہ عضے کو پی گیا نگرول ہی دل میں عزم کر لیا کہ پہلے اس عقیدت کے زور کو گھا نے گا تب اسے منصوبے پرعمل کرے گا۔

بعض دوایات کے مطابق یہ دا تھ امام علی تیقی کے سامرہ پہنینے سے تبل کا ہے بھر بھی امام اپنے علم لدتی کے ذرایہ اس سے باخر سفے بلکہ متوکل ان کے بالے میں جو کچیر سوچا متھا وہ بھی آپ سے جگیا مذتھا تا ہم آپ یا بند مشیت سمتے ،آپ کو بہرحال مرضی اللی برجانیا ستھا۔

سابق درباروں کی طرح فقہا رمتوکل کے دربار کی بھی زینت سقے مگراب فقیہوں کی ایک خاص قسم ہی اس کے گر دجی رہنی جن کو وہ صفی کہنا سقا اور ہی اس کے ہر عمل کے فتوے دیا کرتے سقے وایک مرتبہ کسی نے متوکل کو زہر دے دیا۔ اس نے منت مانی کہ اگر نچ گیا تر مال کثیر خیرات کرے گا۔ اتفاق سے وہ بچ گیا اور اس نے علمار سے دریا فت کیا کہ مال کثیر کتنا ہوتا ہے ؟

کسی نے ایک براد ،کسی نے دس برار کسی نے ایک لاکھ درہم تبائے اوروکل

مخسے میں پڑکیا کہ واقعی مال کنیرکٹنا ہوتا ہے جسن نامی ایک دربان نے اس کو پریٹ ن دیکھ کرکہا کہ اس کواجازت ہوتوصیح جواب لادے بمتوکل نے کہا کہ جواب تشغی کبٹن ہوا تو دس ہزار درہم دے گا ور مذسوکوڑے لکوائے گا۔

عُلام کے دل پیر امام علی نقی م کی عظمت کا سکہ بیٹیا ہوا تھا۔ اس نے سوکل کی شرط منظور کرلی اور دوٹر کرامام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ امام اس کو دیکھتے سر دیں

ہی کینے لگے۔

و مال كيثري تفصيل برجية أياب، جا منوكل سيكه در مال كثيرانثي دريم بدنا بي

اس نے متوکل کو تنایا تو متوکل نے دلیل طلب کی۔ وہ مجھر ملیث کر آیا توامام

نے نہمایا۔

و قرآن مجید میں کہا گیاہے۔ رسول ؛ التُدنے تمہاری مدد مواطن کثیرہ ہم کیہے اور میرمواطن کثیرہ کنتی میں انٹی ہوتے ہیں ، لہذا کمیٹرہ کا اطلاق اسی م یہ ہوتا ہے ، وہ جہاں جہاں بھی است تعال ہو"

متوکل طمئن ہوگیا۔ اس نے اسی درہم خیرات کردیتے اور دس ہزارہم ان مولا کو میں

دریان ک*وعطا کردیئے*۔

اسی طرح کا ایک واقعہ در بار میں سمی نمیش آیا۔ ایک نصرانی مسلمان حور کے سامقہ ذیا کرتا ہوا پکڑا گیا۔ حدسے بچنے کے لئے اس نے آئے ہی اسلام قبول کر سااور فاض بچی بن اکتم نے جھوڑ دیسے کا فتوی دے دیا۔ دوسر نے فقیہہ نے حدجا دی کرنے کا حکم لگایا۔ فقہار میں اختلاف ہوا تو متوکل نے امام سے رجوع کیا۔ آیپ نے جوانًا لکھ کر دیا۔

مع اننا مارنا چاہیئے کہ وہ مرجائے ۔۔۔ " . بجنی بن اکم اور دوسر نے فقیہوں نے کہا۔ "ایسا کوئی حکم فراک مجیدیں نہیں ہے" بات امام بك منهي تواكب نے آميت تحرير فرمائي .

" جب کا فروں نے ہماری خی دیکھی آدکہا ، ہم اللّٰد پر ایمان لاتے ہیں اور ا اپنے کفرسے توبہ کرتے ہیں - ان کا یہ کہنا ال کے لئے مفید مذہوا اور مذایمان لانا کا م کام آیا "

اس آیرنٹ نے علمار کا بھی مُنہ بند کر دیا اور متو کل نے نصرانی کے لئے وہی علم کیا جو المام نے کئے اس کیا ہے کہ وہی عمل کیا جو المام نے کھا شا اور ایسے کا مول سے نوانس کے ذوق کی مشکین ہوتی متی ہوتی متی ۔

متوکل دقا و قنا امام کودبیل کرنے کے لئے دربادیں بوانا سھا مگراس کو کھی کا میا بی بہیں ہو قنا امام کو دبیل کرنے کے لئے دربادی شاعرابن سکیت سے بعض سوالات کوائے جن کے جوابات امام علی نقی نے درے دیئے ، اس پر کی بن اکثرے نے ایک پرچہ امام کے باتھ میں دے دیا جس پر دہ کھرسے کی سوال لکھ لایا متا ۔ امام نے میر سوال کے نیچے اس کا جواب سکھ دیا ۔

ایک سوال تما " قرآن میں سیدھ آتا المبحد رسات دریاؤں ) اور کلمات اللہ سے کامرادہے ؟"

آپ نے بخروفر مایا۔ عین انگیر مین ،عین الیمن ،عین البر موت ،عین الطیر میں عین السیدان ،عین الافرلقیہ اور عین الیا حوران بھمات النرسے ہم محد و المل محد مراویں "

يحيى نے پرجوا بات متوكل كو د كھاكرچھيا لئے

ایک بادایسے می موقع بر آپ نے متند قضاد قدر کی هراحت بھی فرمانی کیونک مسلکہ جنفی کانظر میراس سے مختلف ہے۔ آپ نے فروایا :۔

د انسان نه بانکل مجورہے ، نہ یا نکل آزاد بلکہ دونوں حالتوں کے بین بہتے '' مولانا نجم لحسن کرار وی اس کی صراحت فرمانے ہیں کہ انسان اسا ہے علل میں اُزاد ہے اور نیسجے کی مِرَّامد کی میں خدا کا حمّاج ۔ این سکیت شاعرد ربار بھی سنفے اور متوکل کے بچیں کیے آبایتی ہیں۔ دہ عمومًا متوکل کی ہاں میں ہاں ملایا کرنے مگر ایک دن نہ جانے کیا متوکل کے جی میں آئی کہ اس نے ابن سکیت سے سوال کردیا ۔

"تمہاری نظریس میرے بیٹے معرز اور موید بہنہ ہیں یا علی کے بیٹے حن اور بین " بڑاسخت وقت آپڑا تھا ابن سکیت پر کہ دنیا کے لئے دین کے سود سے

میر آخری مہر لگ دہی تھی ۔ انہوں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی کہ اس تھا بل کی
مزورت ہی کیا ہے ؟ مگر متوکل بھند ہوگیا اور لعمن دشمنان اہل بہت دربار اول نے

ہی آواز بلت دکر دی ۔

"ال اس كافيصل كريى دياجات"

آخران سکیت نے اعلا سے حق کا فیصلہ کرلیا اور بلندا واز میں کہد گزدے دو آپ کے بیٹوں کا حشنین سے متفا بلرکیا وہ نوان کے غلام ننبر کی ہمسری مبھی نہیں کرسکتے ہے''

دربادیس سے اٹھ اچھا کیا مِٹوکل عُصتے سے کانپنے لگا۔ جلاداس کے اشائے پرابن سکیست کی طرف بڑھے جواس کے لئے تیاد ستے انہوں نے سنگٹن کی برتری کا اعلان کیا تھا تو یہ جھ کرکہ سرات کے ناموں پر قربان کردیں گے ۔ وہی ہواکہ مرد ان کی زبان گدی سے کھنچے کی گئے ۔

متنوکل اٹمام کوفتل کرنے کے بہائے تلاکش کرمادہما سفا اس سلسے بیاس منتوکل اٹمام کوفتل کرنے ہے بہائے تلاکش کرمادہما سفا واس کے بہائے کا کھری تلاش کی کہ کوئی بڑی جھری بھی برا مد ہوجائے تو اور دے دیا جائے مگر دہاں جائے نماز اور بور ہے کے سواملنا کیا کئی باراس نے دربار میں فتل کے ادا دے سے طلب کیا مگر آپ کی مجرز نمائی سے درکا ،

ایک باداس نے بھرے درباریں آپ کوٹلا کر ایک عورت کی طرف اشادہ کیا کہ دیکھتے یہ کیا کہتی ہے جوان اور خولصورت عورت بولی ۔

ر میں زیزی بنت علی ہوں ۔ آن تحفر ثنت نے مجھے دُعا دی تھی کہ ہرجالیس بچاس سال بور جوان ہوجا دُں گئی ہ''

أيت في اس كوجيونا قرار ديا مكروه بعدري - اس برأب في فرمايا -

"میرے جد کا ارمث دہے کہ درندوں بر آپ کی اولا دکا کوشت حرام ہے اگر سی ہے تو کوئی درندہ اس کی طرف کرخ سجی مذکر سے گا "

ابل دربار نے الیس میں اشارہ کیا اور ایک بولا۔

مديمة إب إنى ذات سے اس فول كرسيا تابت كردي \_\_\_ س

المام نے بلا المل حامی مجرلی اور ابینے قدموں سے جل مرخود مشبر کے پنجرے میں داخل ہو کئے متوکل بالا حانے پر چراھ کیا اور دُور سے تماشاد یکھنے لگا۔

بنجرے کا دروازہ کھلے پرشیرائپ کی طرف بڑھے۔ دربادی منتظر متھے کاب سیرائپ پرحملہ آور ہوں کے لیکن سب ثبت بن کررہ گئے۔ دربادیوں نے دیکھا کہ شیرائپ کے قدموں کوچوم کر گرد بھرنے تھے ، بھر گھٹنے ٹیک کرسامنے میٹی گئے۔ اُپ نے بادی ہراکی کے مرمر پانف رکھا اور باہر لکل آئے۔

زینب کزایر نے یہ حال دیکھا تو ڈرکے ماسے اپنی غلط بنانی کا اعتراف کرلیا ننایداس کوئی نے بھو کا کر بھیجا تھا۔

اس طرح متوکل کی طرف سے اسمان پراستمان اور سازشوں پر سازشیں ہوتی دہیں ہمری کی طرف سے اسمان پراستمان اور سازشوں پر سازشیں ہوتی دہیں ہوتی دہیں ہوتی کی متوکل کی ٹرچ کی ڈی کے بہتری ہوتی اور افائدہ مذکرتی متی فتح بن خاقان نے متوکل کی مال کی اچا زنت سے امام علی نتی سے دوا پوچی آپ نے فرمایا کہ بحری کی مینگذیاں گلاب کے عرف میں صل کرکے لگادی جا بین ۔

درباریوں نے دوا کا مُذاق بھی اشایا مگران خا قان معتقد منفا-اس نے لیپ نگا دیا مچھوڑا سچھوٹ گیا اور وہ تین روز میں صحت یاب ہوگیا۔ منوکل کی ماں نے شکرانے کے طور بروس ہزارا شرقی سرمہر کرے امام کی خدمت میں نذر میں جو آپ سے رکھ لی۔

اس کے کچھری دنوں بعد متوکل نے بغاوت کے نشبہ پر آپ کے گھر حجا یہ مارنے کا حکم دیا تو وہی اسٹر فیوں کی تقبیلی ا در ایک تلواد بر آمد ہوئی ، مگر ہے در زمانہ اس پرسچی بازند آیا اور آپ کوستانے کاسلسد جاری رہا۔

متوكل كواپني مساعي ميں حنني ناكا مي ہوتي ،اس كاعنا دانتا ہي طبقنا جا يا ۔ حصرت معادیر نے تبرّے کی حس رسم کا اجرار کیا متفادہ پہلے حضرت علیٰ ى ذاتٍ كُواْ مِي مُك محدود ربى ، ميمراس بين إولاد كومت مل كرليا كما بمنفرود في ہے سی اس کا اتباع کیا لیکن ہے دین متوکل نے نواس میں متیرہ کونین کو بھی شامل كربياءاب حرف حقتوركا وجودا قدس بأتى تتفاء بني عمامس كي سلطنت بانی رمتی تویکسرسی کوری موجاتی مگرشا پر قدرت کویدمنظور مرشفها مسلطنت كاد وال متروع موكيا ورميركوني منصوريا دوسرامنوكل بيدانهس بوا-و أن شين كتاب إلوالفضل نے بيان كياكم أيك ون منتقر نے اپنے باپ کو جاپ فاطمہ پرسب سے تھے کرتے مشا ۔ اس نے اس كاذكر كمن شخص سعركما تواس نع جواب وبأكم ايسير إب كأفتل وا ہے لیکن جواہنے باب کونشل کرناہے ،اس کی عمرطولانی مہیں ہوتی منتصر نے کہا کہ جب میں باپ کونٹل کرے الندگی اطاعت اورفران رداری کرد نگاتواس کی رواه نهس کرنا که میری عمر کم بو" (۱۱) میٹے کے شنہ سے باپ کے اس کما ہ عظیم کی تھدین کے بعد بنی عباس کے طرف دار دوایت کو کمزور قرار دیسے کے سوائج کہ کہ بہن سکتے اور یہ جواب ہمانے

ہردعوے کے خلاف متنارہ ہے اور متنا رہے گا۔ غاصبوں اور ظالموں کی سر رہیستی کا ایک فیصلہ پہلے سے موجود ہے تو اپنی داستنان عمٰ ہم کی کیوں سُنائیں ۔ عرف اپنوں کو بَنا ناہے کہ ہما دے ہم تمہر رکیا گڑد اور ہم کس ندرسخت جاتی سے مظالم کے طوفا نوں سے گزر تے ہوئے یہاں تک پہنچ ہو دوسرے اماموں کی طرح ہما دے دسویں امام بھی بڑے صبر و سکر کے ساتھ نظر بذی کی میعاد یوری کرتے دہے ۔

شیعوں پر یہ دور پچھیے تمام ا دوارسے زیا دہ سخت تنفا - اس زمانے ہیں تو مرت شہر پر تہہ نیغ کردیا جا تا تنفا - ابخام کا دعاجز ہوکر کئ سستید مخدلف منفامات برجا نوں سے کھیل کئے ۔

سولق بن الوعد الله محد بن مالح ميدان بين آگئے بھراپنے چا موسئي بن عبد الله محد بن مال فيارہ کو آئم ہو کہ بن عبد الله کا الله محد بن جعفر نے کھر کے اللہ کا اللہ بن محد بن جعفر نے تخرک چلائی لیکن عبد الله بن طام رکے ہا تھوگ فیار موسکتے اور قدد خانے میں انتقال کیا ۔ موسکتے اور قدد خانے میں انتقال کیا ۔

واسم من عبدالمدّا ولا درسول ہونے کے جوٹ میں بکڑے گئے ، موکل نے اپنے طبیب کے زراید زہر دلوا دیا۔

احد بن علی تیدها نے سے فرار ہو گئے سنتے، عمر بھرر و لچات رہے۔ متوکل کے زمانے میں انتقال کیا۔

عبداللہ ہن موسی مامون کے دَوریں جیٹِ کئے سنے، آپ نے بھی متوکل کے عہدیں وفات یاتی ۔

. ستم بالا سخت میر شاکه ایک دوسرے کا حال سنتا سعی توکوئی مدد نرسکتا اورمد در کے لئے نسکلنا توخود سی گرفتاً در موجاتا یا قبل کردیا جاتا ، اس لئے عالم نفتہ میں کوئی کسی سے مل لیتا تو ملآ فات ہوجاتی ور نه عمومًا اپنے ہی کوگرفت سے کیائے رکھنے کی کوششش کی جاتی۔

عِماسی سلطنت ہجگولے کھا رہی تنتی رمصررومیوں کی بلغارسے نباہ ہوجیکا شفا۔ ایران وعراق کے کئ علانے نکل چکے سے پیمریمی اہل سبت کی دشمی میں متوکل اسی طرح سرگڑم شفا۔ ایک خاص طقه ی آل محرسے آنی دستی کے اسباب کسی طرح سمجھ میں نہیں آتے زندہ افراد کی مخالفت کی تو کچھ ناویل ہو بھی سکتی ہے لیکن مُردے نو اُسٹھ کر دعوے حکومت مذکر سکتے ، ان سے آنی عداوت کیول مقی متوکل کو ، کہ ایک بارسے ساتھ میں قبرحیین کو کھوا الحالے کی کوشش کی ۔ اس میں ناکام ہوکرمس سل پیچ و تاب کھا آرا اور دقت کا منتظر دا۔ حدیدت کی کوشش کی کہ ایک طرف زندہ امام کوموت کے کھائے آنار دیسین کی مکرین سما، دوسری طرف مردہ اُمام کانٹ ن رشا دیسے کی کدکر را تھا۔ شاید وہ بھی ہماری طرح انہیں زندہ ہی سمجھا سماا وراس علامت کو حتم کر دینا چا تہنا سماجوان کی زندگی کا اُساری سمجھا ۔ فا وراس علامت کو حتم کر دینا چا تہنا سماجوان کی درگر کی کا اُساری سمحق ۔

کچھ دنوں بعداس نے پیچے بڑی ہوئی اس مہم کا آغاز کیا کہ بخت و کمر بلاکے ہرعلا میں کوشا دیا جائے ۔اس کام کے لئے اس سے حاکم کوفہ موسی بن ہارون کو تنعین کیا جس نے ہزاروں زائرین فتسل کر دیئے ، نتیج میں آنے والوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی لیکن ہرطروت ایک بہجان بیب اہوگیاء

ادبرعیاسی اوری بن عبدالحیدهاری کون میں سے سے، انہوں نے جاکر موسی کورد کے کی سعی کی ، اس پرمولی نے دونوں کر شوایا ادر در پہشکل صیحے وسلامت گھر پہنچ سکے ۔۔۔ میھر بھی مزادوں کے انہدام میں موسیٰ کو کا میا بی نہیں ہوئی ، اس نے اس منفصد کے لئے جن لوگوں کو بھیجا نتھا ، وہ لبھن کرامات دیکھ کر دہشت زدہ ہوگئے۔ اور اسی طرح والیں پلٹ آئے۔

اب کی متوکل نے ایک معتمد الرہم دبرج کو ایک دمت کہ فوج سے مساسقہ کونے سے استان کونے سے سیاستھ کونے سے معامل کی مگرانی میں انہدام کیاجائے۔
اراہیم نے دومری باریمی وہی سب کچھ کیا جربیلی مرتب کرچپکا تھا الکی نجام
بہاجیا ہوا۔ انواس نے ساما ما جوا متوکل سے جاکر کہ شایا اور کھر بیٹیجے ہی ہمار ہوگیا۔
متوکل اس برسمی شقاوت سے بانہ نہ آیا اور اینے ایک اور ملازم ارون حالی

کرما مورکیا-اس کوخواب بین ختم المرسلین نظرائے، جبھوں نے اس بدعت سے منع کیا مگر ارون نے سخی مسلسل کی ۔ نشانِ نبر کو تو وہ مِثّا نہ سکا مگرخود اس کا یہ حال ہو گیا کہ چہرہ سیاہ بڑگیا ، ایخفیا وس ایسے ہوگئے کہ دیکھنے سے کیمن آتی تنتی اور مُنہ کے حیالوں سے ہروقت میں سنیار تناسخا۔

کہاجآنا ہے کہ موسیٰ بن ہارون نے ایک شیعہ سے قبری مٹی مشکاکراس کا متہزاً کیا متفا اور خاک شفا کو متفام بول و براز پر رسکایا متفا اور لیکا سے ہی آگ آگ چلانے دسکا متفا دلوگ یا نی پلا سے تواسن خراع ہوتا اور اندر کے حصے کے مش کر لیکنے ملکتے اس طرح وہ جہنم واصل ہوا۔

اُراہیم دیرہ حب کربلا میں طلم ڈھا رہا سفا تواس کے آدمیوں نے ایک گردہ کو دیگھا ہو آئ پر تبر حلا رہے سفے ۔ اور میوں نے بھی ارا ہم کے حکم برا نہیں تبر ہائے مگر جو تیران کی کمانوں سے نکلے دہ آلٹ کرا تھیں کے سیوں ہے تیرانے ۔ ارا ہیم بردیکھ کر آئا کہ ایک وقت باتی آدمی ہے کر سامرہ آگیا۔ متوکل کو اگر دہ بیدوا فور شاتا تو متوکل اس کو بڑنوں اور بانی کا تو متوکل اس کو بڑنوں اور بانی کا قصمتہ بیان کیا ، خود ڈراسما کھرآگیا اور آتے ہی بخار میں مبتلا ہوا تو مجمد رہیں کے اسے اس سے مرت بیوں اور بانی کا اس سے مرت بیوں اور بانی کا اس سے مرت بیوں اور بانی کا اور آتے ہی بخار میں مبتلا ہوا تو مجمد رہیں کیا۔

مسل ناکامیوں سے باوجود متوکل نے اپنی ناصبیت نہیں چوڑی ۔ کر بلا میں مرطون پہرے بیٹنا دینے کہ کوئی زیادت سے لئے تبریک پہنچنے مذیائے ، سین جائے والے جاتے ہیں کوئس والے جاتے ہیں کوئس والے جاتے ہیں کوئس طرح ذائرین نے مال و دولت اور اولا دکی قرابیاں دیں اور زیارت کا شروخہ ماصل کیا۔

متوکل کواس روک تھام میں اتنی دلیپی تھی کر کبھی کبھی خود دیکھنے کو نکانا سھا کہ کوئی کربلاکی طرف جا تو نہیں رہا ہے۔ ایک روز وہ بغداد کے ٹبل پر خیمہ زن نھاکہ ایک مسیندزا دی اپنے سامت سالہ بچے کے ساتھ جاتی نظراً کی یمتوکل نے اس کرلیے

ملف طلب كيا اوركبا

گيا دکھا ہے۔ پين کا رکھا ہے۔ پين کی زيا دست ميں ؟"

' فعدا ورسول کی خوست نودی حاصل موگی یُر اس سے برٹست ہجاب دیا۔ متوکل بدلا۔

معلین اس فابل تقے کہ ان کے ذرابع معرفت خدا اور رسکول ہر!"

اس رستدانی کارج نفایس باند برگی -

"ختین سے معزنت حاصل موگی \_\_\_\_ توکیا تجھ جیسے فاسن و فا جرسے ہوگی" سیدانی نے جیمیا آ ہوان بخرن کال لیا مگروہ وار مذکر سکی بہا ہیوں نے دور کردون

طرف سے اس کو کیا لیا اور شرکی نے مکم دے دیا۔

" بے کواس کی گوریس و تاکردو \_\_\_\_ ،

سیدانی نے فرط مجت میں بیے کو اُٹھا لیا منفا بربیا ہیوں نے دو نوں کو گرا کرنے کی کردن کا دے دی اور مال بیے کے خون میں لت بیت ہوگی کہ

مجدره اس کی لاش اسطا کرعازم کربلا بر کی دروسے بر کچد زار موجور سے . وہ ان سے ایک بہنے کی اور جلا کر بولی .

" فرزند رَسُول إغرب ونادار بول \_\_\_\_ اور توكيد تنهين تصا، يه تحف لائي

پرول \_\_\_\_\_،

بیک کامنداس نے مزار کی طرف کردیا ۔۔۔ اس نے دیکھا کہ تبرشین کا نپ محیّ - ایک ندر مرطرف جیل کیا اور آواز آئی ۔

«مومنہ تیری زیارت بنول ہوئی ، دیکھ تیرا بچھین کی گددیں ہے ۔۔ '' میں انی نے کچھ دیکھایا نہیں دیکھا ؟ مگر دہ بچھاٹیں کھانے لگی ۔ یہ رونا بچھے لئے نہیں تھا غرصین میں تھا۔

منطالم کی یہ دانسان میں ختم نہیں ہوتی بنی عباس کے صبر لوں نے ایسی کستی ہی جانبی لیں ، ہزار دس سلام ان صاحبان ایمان پر جو خاک دخون بیں ترطبیقے ہے گھروں کو تباہ دبریاد کرایا ، اسپتے ہجی ل کی لاسٹ میں خود اپنے ہا تقوں پراٹھا میں مگر مزارمس يدانشدار كي زيارات كااراده ترك نهس كمار

متوكل كى يه خوني داستانين بواك دوس يرماكك فروسدس سيل ديي تين مصرس زبدمبون نے مبی شنا اور یا بیا دہ حل پڑے ۔ مرّت کے بورعران پہنچ تر بازار كوفرين عارت آل محدمهلول دا ناسع ملآفات بهرئي رمبلول كلي كوچوں ميں شاہرارہ پر، غربیوں کے جبونیٹروں | درامیروں کے محلول مگٹ نون سا دات کی شرخیوں کو

حفرت عار یا سراورحفرت ابوز رففاری نےعراق وشام کے در ددلوار برمدح آل محرٌ كے نقوشَ نمائے ستھے بہلول دانا ابتے اَسُودُل سے مطلومیت کی داشانیں سے نارہے سے مگروہ اسے ہوس میں ہوئے توکوئی انہیں گرفنار کرتا زیرمیزن سے مانات ہوگئ تو وقو دیوانگان خرد مند کیجا ہو گئے اور دونوں کریں کی طرن جیل پڑنے ۔

انغين وزن متوکل کی ایک کمیز حبیته مرکئی تھی جواس کو بہت عزیز بختی اس کاجنادہ بڑی دھوم سے اعظار سیاہ جھندے کھلے بوے ، عورتس سررمیز ، مرد کریا جاك، بيهي يتهي ردن والول كالهجرم اس كي قبراطراب كريلابين تيار كي كُن مَقَيَّ زيد مجنون كربلام بنجي نودورس بمنظر كياء دريافت كياتو معام بواكه زن حبشيه

اب زُمْر کو ناب صنط کهار ؟ رضح کردوئے ، گریاں محالہ ڈالا، خاک مرم ڈالی اورایک نی البربہبرشپ پڑھناسٹردع کردیا۔

وعبرت کامقام مے کرایک دن زاید کی تبراس طرح آباد کی جائے اور شین كَ قَرِرُ وُكُورِتُ بِنَانِ كَ لِنَ بِلْ حِلْمِيا فِاتْ \_\_\_\_ إِنْ

ان اشعاری گریخ متوکل سے کا نوں میں پڑی تروہ بہت عضب اک موا - زير كو درباريس بكر الوايا اور إرجيار

"الوتراب كون سق \_\_\_\_ ؟"

مجوان کے مدارج و منرف کونہیں جانیا، وہ جھوٹا اور کا فرہے ۔۔۔ " بھر زرید نے نفائل ام المؤمنین بیان کرنا سروع کردیئے متوکل نے آئش غیط فیفنب سے مغلوب ہوکمرایک مذک و تاریک کوشھڑی میں ڈولوا دیا ۔۔۔ لیکن وہ سونے کے لئے لٹیا تواک کوارکان میں گونجی ۔

" زیر کو اسمی د اکروے ورن تھ کو الک کر والول گا"

ظالم جننا بڑا ہو، آننا ہی ٹر دل بھی ہوٹا ہے بہنوکل نے میچ اُسٹھ کر میہلاکا م کی ہوٹا ہے بہنول نے میچ اُسٹھ کر میہلاکا م کی کہا کہ ذریع کو چھوڑ دیا اور دہ کر بلا ہوتے ہوئے کسی طرف چھوٹ دیا اور دہ کر بلا ہوتے ممکن ہے ، ان کی طلاقا تیں اسی سرزمین ہے ہوتی رہی ہوتی درمیان میں مشترک رشتہ تھا۔

امام علی نقی ان حالات سے بخبر منتے مگردہ کرتے بھی کیا جسین مظلیم کے دارت ہی تھے اس معلی نقی اور سرحال میں صابر وشاکر ۔۔۔ دارت بی دون توکل نے حکم دیا کہ سارے امرار ،علمار و فقلا راس کی سواری کے ساتھ یا بیا یہ و چلیں ، ان میں امام علیہ السلام مبھی ستے۔

سواری نیز حلی قرآب کو بھی دوڑ ناپڑتا۔ تیزدھوب میں آپ بیلنے پیلنے ہو گئے رمانس بھولنے لگی منو کل کے کا تب زراقہ کوآپ بر بہت ترس آیا، دہ کینے دگا۔

در بہت نظیف ہورہی ہے آپ کو \_\_\_!"

"كياكون، متوكل نے مرسب مجھ دليل كرنے كے لئے كيا ہے كر ميرى منزلت اف كيا ہے كر ميرى منزلت اور اف كے سے كم ميں من فرايا اور اف كي سے كم ميں ہے بنوكل مجھ تين دن زندہ رسع كا " آب نے فرايا اور سيھرد در نے لگے ۔

ت دی ہواکہ تیسرے دن ہم شوال کہ اٹھ کومنتھر کے آدمیوں نے مدہوستی میں متوکل کو قتل کے دیا اور زمین ایک ناپاک کا دجو دختم ہونے سے پاک ہوگئ ۔ متوکل کو قتل کر دیا اور زمین ایک ناپاک کا دجو دختم ہونے سے پاک ہوگئ ۔ متوکل کے ساتھ اس کا دزیر فتح ابن خا فان سجی تہہ نیخ کر دیا گیا۔ عباسی دورِخلافت کااس کے اٹھان سے انحطاط کے ایک مرسری جائزہ ایاجائے قواس میں یا پہنے جیزی مایہ الامنیا ذنظر آئیں گی۔ ایک مرمی توار منفود آئی کا ایک میں یا پہنے جیزی مایہ الامنیا ذنظر آئیں گی۔ ایک سما کی توار میں اسکی الفرادیت ہے کی سفا کی۔ اس سفاکی کے ساتھ مسلک حنفید کی تردیج سمی اس کی الفرادیت ہے جس کواب اعتزال کے بچائے حکومت کی مرمیتی حاصل بنی۔

اسلام کے مقائد ونظر بایت کے لحاظ سے ادوار کا تعیق ذرامشکل ہے گر آلیے پراُجیٹی نظر ڈالی مائے نو اصول کی صراحت میں ناویہ بائے نگاہ کے اختلاف سے بتدریح کوئی نہ کوئی تفراق رونما ہونے نظراً تی ہے۔

"بیغیراسلام نے جو قانونی احکام یا فیصلے صادر کئے وہ ایک ہے متران اور برانی وضع کے معاشرے برمبنی سخے ۔ آب کے بورحفرت علی نے دین اس الم کے حقائق کی توضع کی ۔ قرآن میں تشریعی احکام مہست کم سخے اور جننے سخے ، وہ سمی الیے سخے کہ ان کی شعیل حالات کے مطابق کی جاسکی سخی ۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کی توضع و تشریح زیادہ تر حضرت علی اوران کے شاگر وحضرت ابن عباش کی ۔ آئے جبل کر دوایوں کا اباد لگ کیا لیکن دبستان مدید کے سواکہیں سے کی کم مقردہ قاعدہ مذہ ا کے خضرت کے ابتدائی جانشین ایک معین احول کے پا مدیقے مقردہ قاعدہ مذہ ا کے خضرت علوی کی کوئی نظیر مل جاتی جس کی تصدیق اہمی مبیت نے انہیں عہد بنوی کی ابتدائی جانب جب کی تصدیق اہمی مبیت کے ابتدائی حزید داتی اجتہا و براعتماد کرتے ہیں گئی تو ابتدائی حزید داتی اجتہا و براعتماد کرتے ہیں۔ گئی مبیت کے ابتدائی حزید داتی اجتہا و براعتماد کرتے ہیں۔

"خلفاتے نی المیہ کے زمانے میں کوئی مقررہ قاعدہ من سفار صوبوں کے عمال اپنی مرصی کے عمال اپنی مرصی کے عمال اپنی مرصی کے حمال اپنی مرصی کے حمال اپنی مرصی کے حمال اپنی مرصی کے حمال اپنی مرصی کے مطابق فیصلے کرتے ہے اور بردور شمثیر انہیں منوائے سفے "

" جب عباسی مسندنشین ہوئے تواس دنت امام جعفر طّادی کی درس گاہ میں دو ایسے شخف تحصیل علم کورہے ستھے جن کا نثمار بعد میں مذہب کے اسمئہ مجتہدین میں ہوا۔ یعنی امام الوحنیفراورا مام مالک بن اس " امام الدهنیفة ایک قداس مفتن سفے - ان کے خیالات کو ان کے دوشا کردول میں منسل میں ان کے دوشا کردول میں منسل میں ا

و امام مالک کاطرنف کارجگراشی ۔۔۔ ان کامسلک جادہ پامال درطی ) کی داہ نور دی تھا۔ "انہوں نے احاریث سے زائد قرآن پر اغتماد کیا۔

"امام مامک کے کمچھ عرصہ لبدر امام شافعی آئے۔ دہ اُمام الوحنیف اور امام مالک کی برنسین دنیا کے معاملات سے زیادہ واقفیت سی رکھتے تھے "

دنی حالات تقیمن میں امام احمدابن حنبل منطرعام پرائے وہ انتہائی دیجے سے ادرکسی منتم کے اختلاف دائے کے منتفی میں انتخاب کے حنفی فقریم کی این اثرات مرتب کے ہیں۔ ان کا مسلک تمام دکمال احادیث برمبن ہے "
در معتصم اور والی نے سختی سے ان مذہبی دیوانوں کے تقدد کی ردکھا کی

ى دامام احد بن حنبل كوفيد خاف يس دال ديا كي جهال ان كى دفات بوئى " دابيرة آن اسلام ار دورجم ، اسك

نی اوقت حدود سلطنت عباسید پیامام ابوصنیفه کاپرهم لهراد با تصاافر سر عدوبر کهبی کهنوں میں اپنے کوعوام کی نظروں سے بچائے بھی بھی سانسیں دریا میں ا

مغلوق نہیں رہا تو کیا خالق بن گیا ؟ اگر قرآن خالق ہو گیا توخلاق مطلق کہاں گیا ؟ نوبت بہنہ ہی دھول تک توخلفت ،سیرت دکرداد، بشرادر رسول کی تیسی سیم مشتبہ ، آب کا کون ساقول قابلِ تفلید اور کون قابل نقب لیدنہیں ؟ یہ ہمارے فیصلے کی بات قرار بائی ادراس کی تصدیق قرآن سے ہونا نامکن شی اور سے گی ۔

اگر ایک بارہماری است ما پر توجید، قرآن اور رسالت کے بارے بیں سائے نظریے نیچے اوپر نکھ کرتھا بل و توازن کر لیا جائے اور ہما را قول غلط آبت ہو تو ہم ایک بڑی جاعت کے ساتھ نظریا تی صلف ہوگوئی پر تیاد ہیں کاش کوئی دیا نظر ہمادی اس درخواست پر توجہ کرسکے لیکن تعلوص نیت اور اصول دیا بنت شرط اولیں ہمادی اس درخواست پر توجہ کرسکے لیکن تعلوص نیت اور اصول دیا بنت شرط اولیں ہے ۔ ور نہما را کیا ہے ، ہم تو ابوطالب اور خدیجة الکبری کے غلام ہیں۔ اسلام کی حقایت اور بادئی مسلام کی میں سے دور اور درسترس میں رہ کرتون اس کے بہ ظلم وستم کی دسترس سے دور اور درسترس میں رہ کرتون از و پیدا کریں گے اور جوان تسلول کی رسترس سے دور اور درسترس میں رہ کرتون سامنے بیش کرتے دہیں گے۔

متوکل کی موت ہمارے لئے دقتی اطینان کا ایک بینیام سی لیکن ڈھائی نیس و سال کے تجربات نے ہمیں تبایا مفاکہ فضا کا ہرستا اس کے بیات نے ہمیں ہوتا ہے۔ اس کے لئے تیار سے اور جو موقع مِل کیا تھا، اس کوغنیمت سمجھ سے سے ا

## منتصر الدين متوكل

منتصر بالله ایک منصف مزاج ، بربار ، نیاض ، دانشندا در رعایا کابهی خواه حکمران شا

"اس نے حفرت علی اورامام حشین کے مزالات بھر سے بنوائے اوران کی جائیدا و جومتو کل نے صبط کر لی تھی ، والب س کردی ۔ ان سینت قیود و شرائط کو شا دیا جواس کے باپ نے غیر سلموں پر لکا رکی سینت تعییں ، مگرافسوس یہ عالی تبار با دست ہ مرف چھ ماہ حکومت کرنے بایا تھا کہ موت کا پنیام آپہنچا "

سرسام ہوجانے سے مرکیا۔ ترکول نے اس کے بٹوکستھین بن عتمد کوتخت نشین کیا ۔ میٹ کے اس کا ماں مور مروق مور

شكعين بالندبن مقتصم

من کے ہی وہ تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس کا دور اقتدار برائے نام تھا کی مدے خود مختار ہو گئے۔ مدور اقتدار برائے نام تھا کی مدے خود مختار ہو گئے۔

رور مراق المراق المراق

سع فعلىًا الكادكرويا. أب كو بجرز عبادت خلا اور لمقبن وارشاد طلت

" جوان کے مدارج وہٹرت کونہیں جانیا، وہ جھڑما ادر کا فرہے ۔۔۔ "
سچر زرید نے فضائل امیرالوئنین بیان کرنا سٹردع کردیئے بتوکل نے آتی غیظ فضب
سے مغلوب ہوکرایک ننگ دیاریک کوٹھڑی میں ڈو لوا دیا ۔۔ لیکن وہ سونے
کے لئے لیٹیا توایک اواز کان میں گونجی ۔

وزیر کو اسمی را کروے درنہ کھ کو ملاک کر دالوں گا"

امام علی نقی ان حالات سے بے خبر مذکر کے کم دہ کرتے بھی کیا جسین مظلیم کے دارت ہی تو بھی کیا جسین مظلیم کے دارت ہی تو بھی آپ رضا کے دب میں دافتی اور ہر حال میں صابر وشاکر ۔۔۔
ایک روز متو کل نے حکم دیا کہ سارے امرار اعلمار و فقلا راس کی سواری کے ساہتے ایس ایس میں ستے۔
یا بیا دہ چلیں ، ان میں ایام علی السلام مبی ستے۔

سواری تیز طبی تو آپ کوبھی دوڑ ناپٹ نا۔ تیز دھوب میں آپ پیلنے پسینے ہو گئے رمانس بھولنے لگی متو کل سے کا تب زراقہ کو آپ بر بہت ترس آیا، وہ کینے دگا۔

وربهت لکلیف ہورہی ہے آپ کو \_\_\_!"

"كياكون، منوكل في سب مجھ دليل كرنے كے لئے كيا ہے كر ميرى منزلت اف كيا ہے كر ميرى منزلت ناف كا كيا ہے كر ميرى منزلت ناف كا كيا كي اور سي كا " آپ نے فرمايا اور سير دوڑنے لگے -

وی بواکہ تیسرے دن ہم شوال کی تھے کومنتقر کے آدمیوں نے مدہم ستی میں متوکل کو فتل کر دیا اور زمین ایک نایاک کا وجود ختم ہونے سے پاک ہو گئی ۔ متوکل کو فتل کر دیا اور زمین ایک نایاک کا وجود ختم ہونے سے پاک ہو گئی ۔ متوکل کے ساتھ اس کا دریر فتح ابن خاقان سجی تہہ تینے کردیا گیا۔ عباسی دورخلافت کااس کے اٹھان سے الخطاط بک ایک مرسری جائزہ ایاجائے تواس میں یا پہنے چیزی ما بدالامنیا ذنظر آئیں گی۔ ابوسلم کی تواریمندوراتی کا استقلال ، ارون رمشید کا ذوق تعیش ،مامون کا تذرید ورساست ادرمتوکل کی سفا کی۔ اس سفاک کے ساتھ مسلک حنفید کی تردیج سبی اس کی انفرادیت ہے جس کواب اعتزال کے بچائے حکومت کی سرمیستی حاصل بنی۔

اسلام کے عقائد ونظر مایت کے لحاظ سے ادوار کا تعیق درامشکل ہے مرابیخ پا چٹی نظر ڈالی مائے تو اصول کی صراحت میں زاویہ اسے نسکاہ کے اختلاف سے بندر کے کوئی نے کوئی تفراق رونما ہونے نظراتی ہے۔

را بی وضع کے معاشرے برمبنی ستھے۔ آہیں کے بور حضرت علی نے دین اسلام کے جوائی وضع کے معاشرے برمبنی ستھے۔ آہیں کے بور حضرت علی نے دین اسلام کے حقائق کی قوضع کے معاشرے برمبنی ستھے۔ آہیں کے بور حضرت علی نے دین اسلام کے حقائق کی قوضیع کی ۔ فرآن میں تشریعی احکام مہمت کم سمتھ اور جینئے ستھے، وہ مجی لیسے ستھے کہ ان کی ترقیع و تشریح ذیا وہ تر حضرت علی اور ان کے شاگر د حضرت این عباسے کی ۔ ان کی توقیع و تشریح ذیا وہ تر حضرت علی اور ان کے شاگر د حضرت این عباسے کی ۔ مقورہ قاعدہ من مقا اکنے خضرت کے ابتدائی جانش بین ایک معین اصول کے پابند سے مقورہ قاعدہ من مقا اکو خضرت علی کی کوئی نظر مل جاتی جس کی تصدیق اہل میں بیت نے انہیں عہد بنوی یا خوائی نیاد بناتے ورمذ ذاتی اجتہا و پراعتماد کرتے ہیں۔ کی ہوتی آئد اسے فیصلے کی بنیاد بناتے ورمذ ذاتی اجتہا و پراعتماد کرتے ہیں۔

"خلفائے بنی اٹیر کے زمانے میں کوئی مقررہ قاعدہ مزسما صوبوں کے عمال اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے سنتھ اور بزور شمٹیر انہیں منوائے سنتھ "

و جب عباسی مسترنشین ہوئے تواس وقت امام جعفر شیادت کی درس گاہ میں دو ایسے شخص تحصیل علم کر دہے ستھ جن کا شمار بعد میں مذہب کے اسمئے۔ حجتہدین میں ہوا۔ یعنی امام الوحنیفہ اورا مام مالک بن اسس ؟ امام الوعنيفة إبك قيائ مقتن سخف ال ك خيالات كوان ك دوشا كردول خي المام الويوسف إدر مما الشيباني "

و امام مالک کاطرنقیہ کارجھ اٹھا ۔۔۔ ان کامسلک جادہ یا مال (مطل) کی راہ نور دی تھا۔" انہوں نے احادیث سے زائد قرآن پر اغنیا دکیا۔

"امام مالک کے مجھ عرصہ لبدرامام شافعی آئے۔ دہ امام الوحنیفر اورامام مالک کی برنست دنیا کے معاملات سے ذیادہ واقفیت بھی رکھتے تھے "

دنی حالات تضعن میں امام احمداین حنبل منظرعام پرائے وہ انتہائی دیجے کے متشرع سے ادرکسی فتم کے اختلاف دائے کے منتفی فقریم کی اختلاف دائے کے منتفی فقریم کی این اثرات مرتب کے ہیں ۔ ان کا مسلک تمام دکمال احادیث پرمین ہے "
د معتصم اور والی نے سختی سے ان مذہبی دیوالوں کے نشدد کی ردکتھا

ی دامام احدین حنبل کوفید خان که کال دیا گیا جہاں ان کی دفات ہوئی " دامام احدین حنبل کوفید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں ان کی دفات ہوئی " داہر طآت اسلام اردو ترجمہ سنات )

تیسری مدی ہجری کے اختنام برالوموسی الشعری کی اولادیں اسام الحسن الاستاء وکا اعلان کیا اور اسلام کے قیاسی عنفا مُداور عفسل

نظريات كا وه تصادم مشروع براجس مي چركي نهي آئي .

نی الونت حدود سلطنت عباسید میرا مام ا بوصنیفه کاپرچم لهرا دیا شما افرمین علوبه کهبی گوشوں میں اپنے محدوام کی نظروں سے بچیائے بھی ملکی سالنسیں اس با شاہ

اس موقع برار باب فکر کے لئے ایک دعوت عام بے کم توجید، قرآن اور است کے علیٰدہ علیٰدہ عوانوں سے ذبل میں پہلے ہمارے اصول، پھر حریثی، ما مکی، شافعی حنبلی، اشعری، بعد میں کی ہوئی ابن تیمیہ، فخرالدین مازی اور غزالی وغیرہ کی توصیحا ادر نیسویں صدی کے اوائل میں نٹروع ہونے والا ویا بی مسلک، ان سب سے نظرایت الگ الگ خانوں میں کئی گئے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ توحید شسکل اور جسم مومکی ۔ قرآن مغلوق نهیں رہا توکیا خالق بن گیا ؟ اگر قرآن خالق ہو گیا تو خلاق مطلق کہاں گیا ؟ نوبت بہبہ ہے دشول تک توخلقت ،سیرت دکردار، بشرادر رسول کی تنیس سیب مشتبہ ۔آپ کا کون ساقول قابلِ تقلید اور کون قابل تقسید نہیں ؟ یہ ہمارک نیصلے کی بات فراد پائی ادراس کی تصدیق فرآن سے ہونا نامکن شی اور سے گی۔

ہادے نظریات رسول کی جات سے اسے ہر سہ اصول کے بارے بین منفرد
اور سم بین اور د بیں گے۔ الن کی ہم آ بنگی نظریات احنات سے (بربی ک سک ) بڑی
حت کہ ہوتی ہے۔ حرف اختلات خلافت کا ہے تو ہم الن کے احرام میں کوئی تنقید
نظریات کی مطابقت نہیں ہوتی ، اور عرف ہمارا ہی نظرید دو سروں سے مختلف نہیں
نظریات کی مطابقت نہیں ہوتی ، اور عرف ہمارا ہی نظرید دو سروں سے مختلف نہیں
ہے بلکر سلکے جنفی کی بھی وہی صورت ہے جو ہماری ہے ۔ البتہ با مقد کھول کر
نمازیڈ ھنے کی حد کک امام مالک کا اجتہاد ہم سے شطابقت رکھتا ہے اور بعق مرک باتیں بھی ملتی جلتی ہیں۔
باتیں بھی ملتی جلتی ہیں۔

الکرایک بارہماری استدعا پر توجید، قرآن اور دسالت کے بادے میں سائے نظریے نیچے اوپر بھی کرتھا بل و توازن کر لیا جائے اور بہا دا قول غلط ثابت ہو تو ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ نظریا تی حلق۔ بگوتی پر تیاد ہیں کائن کوئی ویلانظر ہمادی اس درخواست پر توجہ کرسے لیکن خلوص نیت اور اصول دیا مت مشرط اولیں ہمادی اس درخواست پر توجہ کرسے لیکن خلوص نیت اور خدیجہ تالکبری کے غلام ہیں ۔ اسلام کی حقایت اور بادئی مسلم کی میرت کا تحفظ ہمارا کام ہے ۔ کوئی منصور اسلام کی حقایت اور بادئی مسلم کی دسترس میں رہ کرفون اسلام کی حقول جائے ۔ ہم ظلم کوئٹ می در ندوں کے ساتہ وی بیٹر کرتے دہیں گے۔ سلمنے بیٹ کرتے دہیں گے۔

متوکل کی موت ہمارے لئے وقتی اطبینان کا ایک بینیام متی لیکن ڈھائی بنی ہو سال کے تجربات نے ہمیں تبایا شھاکہ فضا کا ہرستا اس کے تجربات کے لئے تیار سے اور جوموقع مِل کیا تھا، اس کوغنیمت سمجھ سے تھے۔

منتصر الثربن متوكل

منتقر بالله ایک منصف مزاج ، رئیار ، نیاص ، دانشندا در رعایا کابهی خود مسکمان منها

"اس نے حفرت علی اورامام حقین کے مزارات بھر سے بنوائے اوران کی جائیداد جومتو کل نے ضبط کر لی تھی ، وائیس کردی ۔ ان سخت قیود و شرائط کوشا دیا جواس کے باپ نے غیرسلموں پر لگا رکھی متنیں ، مگرافسوس یہ عالی تبار بادست ہ مرف چھ ماہ حکومت کرنے پایا تھاکہ موت کا پنجام آپر مہنجا" (۱۲)

سرسام موجانے سے مرکیا ترکول نے اس کے بندک تعین بن عتمد کرتخت نیشن کیا مشکولین بالنڈ من معتنصم

میں و معدی شمیری میں وہ تحت خلافت پر مبٹھا۔ اس کا دور اقتدار برائے نام تھا کئی

صوبے خود مختار ہو گئے۔ نیشا پوریس طا ہریہ حکومت قائم ہوگئ۔

" منظلات کی فرج نے منفا بلرکر کے ان کوشکست دے دی اور گرفتاری کے دوران کر نسان کر معلوی نے کوفر میں فرق می کی می مستعین بالڈ کی فوج نے منفا بلرکر کے ان کوشکست دے دی اور گرفتاری می معرف کیا۔ ان کے بعد و میں اپنا پورا فیصنہ جا لیا۔ انمیس برس کامل ان کی حکومت ہی اوراس کے حدود میں اپنا پورا فیصنہ جا لیا۔ انمیس برس کامل ان کی حکومت ہی ان کے مرحانے کے بعد ان کے مرحانے کے بعد ان کے مرحانی محدیث نے اس علاقے میں استفارہ برس کی سلطنت کی۔ ان مرس ملی منفق میں اسلم کی محدیث اور داعی الحق دعیرہ کے مماملاً

سے کوئی تعلق مذہ تھا۔ اگرچہ سادات کرام سے بہت چا ہا کہ امائم ان کے متر کی حال ہوجا میں لیکن حفرت نے دنیوی بکھیٹروں میں بڑنے سے فعلیًا انکار کر دیا۔ اب کو بجز عبادتِ خط اور ملقین وارشار طلق

کسی دوسرمے کام کی طرب توجیب ہی منسقی ہے (۱۱۷ مستعین بالندی چارساله دوراهنے جگرشتے گزرگیا- آخراس نے ترکول کی بالا کوئتی سے نگ آگر بغدادیں نیاہ لے لی۔ ترکوں نے اس کے جاتے ہی معترین متوكل كوتخت يربطها ديا. نيتيج بين متعين ا درمعتزيس كئ لرائيان مومّن اليمر مستعین شخت سے دستبردار ہوگیا اوراین طولون کی نظر بندی میں مرکیا ۔

تمعتز بالتربن متوكل

معتر کے دور حکومت کا آغاز سلفتہ میں ہوا۔ اس کا پورا دکورا نتشار کا نشکار ربالیکن اہل بیت کرام کے لئے دہ متوکل کا بٹیا ہی نابت ہواء اور اماً) علی نقى علىب السلام كي طرف سے غافل مذر ہا۔

أم على مفتى علالهام كي تنبهادت

مترکل کی ہداکت کے بعدے ، اگرجہ آہے کو پدرا اطمینان منتفا سچر بھی رنیا ببت کید کم مزور ہو گئی مقبی عفیدت مندسبرات آب تک بینے جانے اور حب دل خواہ آپ سے فیص ماصل کرتے تھے۔ سامرہ کی سترہ سالہ نظر بندی کے برجم سات سال السي تقيم من أب نع أذا دى كي ساته فرائض امامت الخام ديئے اور شيعان على براتنى زياده سختياں نہيں ہوئي كدوه امام كانام ليت توفيد مرضية جاني اس كاسبب ودحكرانول كالملكق الجهنيس تقيل وانهس أتنامو قعى ىزىلناكراولادٍ رسول يرطب لم كركے دل كے پيچولے بچورسكيں -

منوکل کے بیے معتز کو اگرمید لوراسکون میسرند تھا، اہم اس نے باپ کی میر كوفراموش ذكيا، اورايك دن ايك أدى كوبهان سي بمح كركمان كى كسى چيز یں نبرملوا دیا جس کے کھاتے ہی سا رجب مسلطاله کو آپ کی شہادت وا نعے ہو كئ - أب ى عمراس وقت ساده اكتاليس سال متى -

امام حس عسكري موجود تنف أب نے تجہیز دنگفین كى اور گھر کے اندر ہى قبر کے دکروفن کروہا ۔

#### اولاداطهار

مخنت بيولين سيرجار بييير اور ايك بيثي ياد كارتقى: امام حسن عسرً بي جبين

بن على ، محدبن على ، جعفر من على إور عقبه ما عارت من على .

چھ امام حسن عسکری کے بعد طالباً مت بوک سفے لیکن حفرت حجت کی جو گا یں ان کا دعوی مسلم نہیں کیا گیا ، لہذا جعفر کذّاب مشہور ہوئے ، کہا جا آ اہے کہ انہوں نے ادّعلنے امامت نہس کیا ، اور ایک د وابیت پریمی سے کہ انہوں نے محضرت حجنتًا کی امامت نسلیم کرلی تنی - لہذا ان کی اولا د انہیں جعفر آوا ب کہتی ہے ۔ سا دات آمرہ م ان ہی کی نسل سے ہیں اور اسے کو نقوی کہتے ہیں۔

إمام محدثقي عليب السلام كے دو بيٹے سقے ايك حفرت امام على نقى ، دوسر موسی مبر قع ما مام علی نقی کی اولاً ولقوی کہلاتی ہے تو تقوی عمومًا ایسے کو جداعلی

امام على رضا على السام سع تسدت دے كرد وصوى كريخ بن -حفرت موسى مرتع سـ ١٥٥م من بعرم سال كوفد سيع كوف

سے تم کئے۔ تم یں ایک عرصہ قیام کے بور کا شان تشرلف کے لگئے تراہل تم بھرآب كوداليس لے آئے ادر بھراپ كى نسل فم يس آباد

### <u>ئاربوپا،)</u> مرا من جهزاها محسوعی کارساری امر مروری علیسلام

سررجب معاملة تا مرريج الأول سلاكة

ولادت وطفوليت

ارربیجان فی سرسیده کوآپ مدید منوره میں بداہوئے۔ ایک امام کی طرح پہلے ہی دن سے مجر نمائی کی اور جس نے دیکھا، اس نے سجھ لیا کہ امام علی نقی کا جائیں متولد ہواہے۔ دوسرے اسمکہ کی طرح آپ کے القاب بھی بے شمار تھے، آپ کا تبام ایک طویل مدت کہ مرمن رائے کے محلے عسکر میں دیا تھا۔ اس لئے عسکری کہلائے ۔ ایک طویل مدت کہ مرمن رائے کے محلے عسکر میں دیا تھا۔ اس لئے عسکری کہلائے ۔ بیمین میں آپ کھرے کویں میں گر گئے تو عورتیں چینے لگیں، امام علی نقی عمر و نماز سے میں رہے ہیں۔ ہوئے، یانی سے کھیل رہے ہیں۔

ایک دوز آب ایک مقام پر کھڑے کچہ بجیل کو کھیلتے دیکھ دہے ستھے کہ اُدھرسے مہلول دانا کاکڈ رہوا۔ انہوں سے کہا

" تم اس لے رورہ ہو کہ تمہارے یاس وہ کھونے نہیں ہیں جوال بچوں کے پاس ہیں ۔۔۔ یس ایسی لآنا ہوں تمہارے لئے بھی !

آب نے فوراً انہیں روکا ۔

موہم علم دعبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں ، کھیلٹ کے لئے نہیں ۔۔۔ " تنہیں یہ کیونکر معلوم ہوا ہے مہلول نے پوچھا اور آب نے جواب دیا۔ "قرآن مجید سے تم نے پڑھا آڈ ہدگا ۔۔۔ کیا تم نے مجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کوعبت بیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف بیٹ کرند آ دُکے ؟"

بہول متجرّرہ گئے۔ آپ نے بوجھا

مبیٹے تم دد کیول دہے سخے ، انتے کم سن ہو کہ گناہ کا نفتور بھی نہیں ہوسکہ ؟ اسے نے فرایا ۔ آب نے فرایا ۔

رم کم بی سے کیا ہو اسے میں نے اپنی مال کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں جلانے ہے کے سے کیا ہو اسے کے برائے کے برائے کے کہ بیتے جو فی لکڑیاں جلاتی ہیں سے میں سوچے رہا تھا کہ کہ بیتے ہم کے برائے ایندھن کے لئے چو فیصلے سے استعمال مذکے جا میں اس

نکرکی پربلندی علی کے سلسلۂ امامت کے ہربیے وڑھے بس بکیساں تھی اور یہ بھی سیے ہے کہ ولی کے گھرولی پیدا ہوتا ہے اور میٹیرے گھر میٹیرکا بچیر۔ مہملول وایا

آب ایک مجنون نمابزدگ سخے جان بوج کرآب نے اپنی برحالت بنارکھی سخی۔

ماکہ ظالم بادشاہوں کے دست ظلم سے محفوظ رہیں اور جو کچھ کہنا ہو بے دھوک کہہ
جایت مگرستے دیوانہ بکارخوسش ہونیاد سے خوان آل محد آب کے دور بیں آپ سے

زائد سہ کم کوگل کو تھا ۔ آپ نے امام حجفر مثادق سے لے کرامام شن عسکری کی

مازیارت کی اور سات عباسی خلفار کا زمانہ دیکھا عجب و عزیب خروا ف ور

ایک بارایک مجمع میں کوئی کہر رہا تھا شیعوں کی تین باتیں ہم میں نہیں آئیں۔ خدا دیکھنے کی چیز نہیں ، بندہ اپنے فعل میں مختار ہے۔ شیطان آگ ہیں جلایا جائے گا جب کہ دہ آگ ہی سے بنا ہے۔ بہول کسن رہے ستے، انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اُٹھا کراس کے سرمہ مار دیا۔ لوگوں نے بہلول کو کیٹے لیا اور فاصی کے پاس لے گئے: فاصی نے لوتھا۔

" تمنى اس كود هيلاكيون مارا ؟

"بین نے تو نہیں مارا ، خدا نے مارا ہے ۔۔۔ بندہ اپنے فعل میں مجبوبے جکڑا ہے خدا ہی کرتا ہے خدا ہی کیا ہوا ؟"

"تواکیوں نہیں ۔۔ " اس شخص نے کہا ۔" اب تک سرس درد ہو کہا ہے"

مہلول اس کے قریب گئے اور سر کمپڑ کر دیکھنے لگے ۔ "کہاں ہے درد ؟"

« درد سجی کوئی دیکھنے کی چیز ہے ؟" دہ بگر کر لولا اور مہلول نے نرمی سکا

« موجود ہے تو دکھائی حزود دے گا ۔۔۔ تم تواسی کہ رہے کہ خدا ہے تونظر حز در آئے گا!"

اب ببلول كالهجب نلسفيانه بركيا. آپ نے كها -

دو دھیلائی کا تھا، تم میمی مٹی کے بنے ہو مٹی کوئی سے چوط کیونکر لگی ۔۔ ؟
اور اگریہ سے جے قواک کا بنا ہواشیطان جہنم کی آگ سے جل سکتا ہے ۔۔ اس مستنفیت مکا یکا رہ گیا۔ قاصی نے بہلول کو بری کردیا اوروہ دیوانگی میں مستنفیت مکا یکا رہ گیا۔ قاصی نے بہلول کو بری کردیا اوروہ دیوانگی میں محتقہ بلات ہوئے چلے گئے۔

ایک بار مبلول ایک ٹوٹی قبریس یا دُن شکائے بھٹے تھے کی نے کہا۔ "اس دیرانے بین کیا کر دہے ہو مہلول ، شہر جاؤ "

وا کہنے دائے پرنظری جما کہ کہا ۔ " تنہ لوں میں شہر حاکہ کیا کوں!" بہلول نے جواب دیا ۔ کہنے دائے پرنظری جما کہ کہا ۔ " تنہ لوں میں بیٹھنے دالا تنہیں ہے میں توان لوگوں میں بیٹھا ہوں جو ذکری کی فیلیت کرتے ہیں ، ذکری کا حال چھینے ہیں ، ندائیس میں لطانے ہیں ۔ سرائے کوسٹانے نہیں، گھرائے ہوئے کو مجم گلتے نہیں ، دوسٹ اگئے وہمن آئے ، سب کے لئے ان کے دروازے کھلے ہیں ۔ نداج وتحت کی ہوں مذجاہ ومنصب کا خیال ۔ شکسی کے آنے کی فکر ندجانے کا عنم ۔

مبدول دیوانگی بین کارا نبیار انجام دینے رہتے ادر اُن کی ہر مان اس جگر اکر ڈوٹی تھی جومنزل تھی تعلیمات امیر المرمنین کی۔ کہاجاتا ہے کہ الدون دستید ہے ان کی خرد مندی سے مناشر ہو کر وزادت کی مینی کش کی تھی مگر اسفوں نے شمکرا دی، ادر فقری کے بھیس بین ظلم و مظلومیت دونوں کی انتہا کا جائزہ لیتے رہے۔

#### محاس وكمالات

ہمارے آئمہ، انبیار کی طرح خلقی طور پر بیکر علم دہدی ستے۔ الفاظ بیں ان کا بیان ممکن نہیں انشاروں کے طور پر انتابی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک عالم ہمہت فینہم باکمال اور مفسر باعمل ستے . دو سرے اماموں کی طرح آپ کوسجی نت رو تبلیخ کا مدقع نہیں ملا تا ہم جب بھی دقت نے مہلت دی ، آپ نے علم کے دریا بہا دیتے ادریانے والوں نے بقدر نظر ف حاصل کرلیا۔

عبادت وتقوی آپ کامزاج بشری متفاجس کے منونے بچھلے دس ا مام پیش کر چکے متھے۔

تواضع اور بحود وسخا کے لئے آنا ہی کہنا کا فی ہوگا کہ علی و فاطمہ کے بہتے ہے۔
علی بن ارا ہیم بن بحفر کا بیان ہے کہ ایک دن وہ افلاس سے نگ آکر
امام من عسکری کی فدمت میں حاصر ہوئے ۔ راستے بیں سوچا کہ آگر با بنج سود رہم لل
کئے تو دوسو کے کہونے بنوالیں گے۔ فدمت امام میں بہنچ کر زبان کر کچھ کہنے کا پارا
مذہوسکا، بلا کچھ کہے رخصت ہو گئے۔ در وازے تک پہنچے ہی تھے کہ عقب سے
اب کا غلام ایک تھیلی لے کر آیا۔ اس نے تھیلی انتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ فروا باہے
کہ اس میں سے دوسو در ہم کے کہونے بنوالیمئے کا ۔

مجمراس نے کہا: حفرات نے ارشاد فرما باہے کہ کومت ان کی طرف نہ جائیے کا بلکہ فلاں موضع بس چلے جاہتے۔ یہ لوگ اس موضع میں گئے قدد ہاں ان کی ملاقا ایک دولت مندعین فرورت سے ہوئی جس سے علی بن ابراہیم نے عقد کر لیااد ا اس کی جائیں داد سے انہیں جاربر ارسالانہ کی آمدنی ہوئی ۔

عظمت وجلالت آپ کی خاندانی دجامت میں شامل تھی۔ دشمن آپ کی عدم موجودگی میں عفیب ناک ہو تالیکن آپ کے سامنے پڑتے ہی مرعوب ہو کر مرم پڑجا آ۔ اس طرح کے کینے ہی واقعات اسلاف کی طرح آپ کے سامنے ہی

بین ائے کے خلیفہ فتل کے لئے منگی تلوار اے کرمٹھاہ اورجب آپ تشرافی لائے تراس نے تلوارد دنوں اعتوں پرد کھ کرمیش کردی ۔

علم کے لئے یہ کہنا غلط ہوگا کر گھٹی میں بیڑا تھا بلکہ بیج تویہ ہے کہنسلی طور برخلقت میں رجابسا تھا۔

« تتم اینے انشاد کو اس ففنول کام سے کیوں نہیں روکتے ؟"

مر بیری کیا مجال ہے ۔ دہ مجھ سے علم وفضل اتنے بڑے ہیں کہ ہیں ان کے سامنے زبان مبھی نہیں کھول سکتا ۔" اس نے عذر کیا ادر آب نے فرمایا۔

"اس سے کہوتم جس آبیت کے جرمعنی لینتے ہو،اس کے معنی وہ نہیں ہیں بلکم کچھے اور ہیں ، جرتمہیں خدا تناسکنا ہے ، یا وہ شخص سبس کوخدائے تنایا ہو ۔۔۔ اگر خدایا اس کا فرمستا دہ تہمیں آکر تبائے تب تو مان لوگے ہے"

شاگرد نے سخن کندی سے آکرویسا ہی کہ اورعظیم فلسنی سمجد گیا کریہ جواب امام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اور اس نے وہ سارے اولاق جلا فوالے جو است کی لکھے سفتے ۔

آپ دوسرے آئم کی طرح الت نہ عالم سے عالم بھی متھ اور آنے والے اتھا۔
کی سنے ین گریاں تواس طرح کرتے جیسے آپ بجٹ م خود انہیں دیکھ ترہے ہوں آپ نے ور بھی تھے اور کی تصدیق آپ نے ورسے الاقل کو حصور اور ایٹرالمومنین کے عبد منانے کی تصدیق خرائی اور شیعوں سے لئے اس کو مستند قرار دیا۔ اس کو زیادہ انہیت اس لئے بھی ہے کہ حضرت حج نے کا آغاز امامت اس تناریخ سے ہوا۔

آپ نے مختلف افغات بین اپنے ہم حلیبوں کونفیحتیں مبی کیں جوآپ کے گران فدرا قوال میں شامل ہیں ، آپ نے فرمایا ر

جابل کی صحیت سے بچ انواہ دہ ناصح ہی کیوں نہو۔ عاقل سے دوری ختیا نہ کرو اکر جہ دہ دہن ہی ہو کیو نکر جابل سے تنہیں الیں جگہ نقصان پہنچ گاجہا نفتے کی امید ہوگی عقلمند کی مروت عداوت پیدا ہونے کے اسباب کورد کتی ہے۔ کوئی کٹنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اگر جن کوچھوڑ دیے گا ، دبیل ہوجائے گا مہنرین عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے فرائض کو اداکرت رہے۔ ہر ملاوم صیدت کے پیچے رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ ادوار خلافی میں

امام سن عسری کی دلادت دانت کے عبد میں ہوئی تھی۔ بھرآب نے متوکل کا خونیں دور حکومت مشاہدہ کیا بلکہ تھیلا یک منتقراد رمش ہے ہیں۔ تعین تخت نشین ہوا اور اس کے بدر معترفے باپ کا سایہ مسر سے حجین لیا۔

امام علی نقی کی زندگی میں ایک بارٹ تعین نے آپ کوظلی فراکد مند ذور کھوڑا آپ کے حوالے کیا ۔ کہ یہ کھوڑا کسی کے قابویں بہیں آیا ۔ آپ کی جوانی کا زمانہ متھا نگر آپ دود مان حدیث و فقہ کے پر وردہ متھ ۔ تربیت فرس سے بظائر آپ کا کیا تعلق ہوسکتا ۔ آپ نے عذر کیا نگر ستعین بھند ہوگیا ۔ یہ کھوڑا کی آدریو کر گرا چکا سے استعین نے سوچا سے کہ امام من عسری کے ساتھ ایسا ہی کچھپٹی آیا توامام علی نقی محاکھ رہے چراع ہوجائے گا اور ستقبل کے خطرات ختم ہوجائی کے توامام علی نقی محاکھ رہ جائے گا اور ستقبل کے خطرات ختم ہوجائی کے قرامام میں نواب کھڑر ہے کے اس عسری نے جب دیکھا کہ دہ ما تما ہی نہیں تو آپ کھڑر ہے کہ مطابق قرمی تعین کی خواہش کے مطابق اس پر سواری کر کے بھی و کھا دی ۔

اب معتز کا زمانه تناجوامام علی نقی کا قاتل تنها اور سادات دختی بین متوکل کا قاتل تنها اور سادات دختی بین متوکل کا قائم نام و است بین نظر بند کرمیا کا قائم نام و است نام م حن عسکری کوعلی بن یارش کی حراست بین نظر بند کرمیا لیکن آپ کی شب ژنده داری اور تقوی اس کو متنا نز کئے بغیر مزد و اس تطابی گسآجر کی معانی مانگی اور آپ کوخود جا کرد دلت سرا تک چیور آیار اس زمانے میں ہی بعض ساءات بڑی ہے رجی سے مارے گئے جسین کے بیٹے جعفر ، حجہ ود ، با قراور زین العابدین سامرہ سے لار چلے گئے ستھے ، وہاں سازمشن سے قبل کردیئے گئے ۔

محد کے بیٹے رحمت اللہ تطیف اللہ، غمایت اللہ، ہوا میت اللہ اور تعمت اللہ کرمان میں تہہ تعظ کو کئے ۔ کرمان میں تہہ تعظ کو کئے ۔

بیجاس سے زائد آدیوں کا ایک فا فلا امام رضا کے بھائی سید جلال اشرف کی سرکردگی میں بغداد سے طارم جاد ہا متھا کہ زنکان کے فریب شمرونی الجوشن کے پرتے الوا لمف فی نے بین ہزار فوج کے ساتھ انہیں کھیرلیا۔ مقامی لوگوں نے امام فادوں کی مدد کی اور دشمن کو شکست ہوئی ۔ مگریہ لوگ جب سید جلال الدین کے انتقال کے بعد دہاں سے دے منتقل ہوئے فوسو نے میں خاد جوں نے حملہ کو کے سب کو فتل کے دوا۔

احدابن طورون خدمتر کے دانے بی سادات پر بڑے مظالم ڈھائے بین سادر میں ملی بن ابراہم میں ایک تعین ابراہم میں ان کی تعداد اسٹارہ میراد تبائی جاتی ہے جن میں علی بن ابراہم محدد عبداللہ بن عبداللہ محدبن احمد علوی ، حمر و بن سین ابراہم میسران سن علوی ، حمن بن محد زیدی ، اسلمیل بن عبداللہ ، محدبن حسین دیدی اور محدبن عبداللہ دیدی وعیرہ شامل ہیں۔

اس دوریں ترکوں سے معترکی مخالفت بڑھ گئ۔ دہ اس کونمل سے کھنے کہ باہر لے اتنے اور نوکٹ ٹمٹیر سینے پر رکھ کرتاج و تحنت سے دستبر دار کرایا ، بھر وتی ر کردیا اور تید خانے ہی میں اس کا کام نمام کر دیا ۔ مہتدی بالٹرین وانق

معتز کے بعد وائن کا بٹیامہتری ترکوں کی حایت سے بادشاہ بنا۔ واتی طوید دہ باصلاحیت حکمان تھا مگرا با سین کی دشمنی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس نے امام حن عسکری کو اپنے وزیرصالح بن دھیںنے کی حاست بیں دے دیا۔ اس ظالم نے

امامٌ كى ايذارساني ميں كدئي د فيقه مزو كزاشت مذكيا ،حتى كه ياني يك كى تطلب دئ اورامام كوتيم سے نماز ا داكرے برمجبور كرديا بيمري آپ ايسے وطالف ميں مصردت رہے، نگرانی پرمنعیّن غلام اس سے بہت تنا تر ہوئے اور آپ کی طا كادم بهرنے لكے . صالح نے غلاموں كى يہ حالت دبيجى تواس كوخطرہ سيرا ہواكہ س يه على من بوجاين لهذا اس في مي كور اكرديار

اس عرف میں ترک مہتری کے سینت مخالف ہو گئے۔اس نے اپنے ساتھو مے ساتھ ترکوں کا مقابل کیا مگر مربہت یا ب ہوکر گرفتار ہوا اور مقورے می ھے بعد داعی اجل کولیئے کہ گیا۔ معتمد علی النوس متو کل

معتد ملات پر سخت فلانت پر بیٹیا .اس نے مرو کے بجائے بن دا د کو دارالخلاصيه ماليا -

اس کے عبدیں مختلف علاقوں میں کئ آزا دھکومتیں بر گئیں معرم احمد بن طولون بيلے بي قابض تفا، طبرستان بي حشرت على كي اولا ديرس من مند ك نرد مخ ار حكومت فالم كرني ربيقوب بن بيث في سيستان اورايران مي تبيضه كرلياء ما وراراسهري سامان حكومت مستحكم موكى بمختلف مفامات يرجو الجاوش ہویت انہیں متد سے مصائی موفق سے محل دیا۔

معتمد كى يج كفي سلطنت اكريب البي كافي وسيع تني تكراس بين برطرت برامنی کا دور دوره متفاران عالات میں مجی معتمد نیاما حس عسکری پر نظر مکی ۔ حفنوً کا ارشا د گرای اس کے میش نظر تفا کر میرے بارہ جانشین ہوں گے اور بارموان تمام دُنیا کا نجان دسنده بوگا معتمد گیا رموی اماتم کوتش کرے بارموی كا امكان بي ختم كريسين كي فكربس منها - شايد حصرت حجيث كي ولادت اب كك اس کے علم میں نہیں آئی تھی .

اس مفعدے لئے معتدے اپنے ماحسی غلام سخرر کو امام کوکر فیاد کر لینے کا

حکم دیا ادراس نے آپ کو گھریس نظر میڈ کردیا۔ دہ آپ کو آتنا پریٹ ن کرنا تھا کہ تود اس کی بیوی مانع ہوئی تو اس نے غصے میں معتمدسے کہ کر آپ کو در ندوں کے پنجریں ولوادیا لیکن دوسرے آئم کی طرح در ندے آپ کے سامنے بھی مرکوں ہو گئے۔

در ندول سع بھی گئے گذر سے منفے وہ انسان جواماً م سے حصور در ندوں کی اطاعت دیکھ کرمی مطبع مہیں ہوئے بلکہ ان کا بغض اور زیادہ ہوگیا ا درمعتر نے نیصلہ کرلیا کہ وہ آیپ کواپن نگرانی میں قید ر کھے گا۔

حل نبی میں فلوت کا ہے قرب ایک تہد ہا نہ تھا معتدنے امائم کوای میں نید کردیا جب میں خوداس کے علا وہ کسی شخص کوجانے کی اجازت نہ تھی ۔ بنی میتر کے نقط اُ آغازسے ہر حکمال اس فکر میں لگا دیا کہ آل محرکی براہ واست نسل منقط کرنے ، پھر بنی عباس نو ہاتھ دھو کر پھیے پڑھے نیجا پنہ مامون کے دور سے حالات کا ایک جائزہ لیا جائزہ لیا جائے تو امام رفعاً کی عمر بغذا دیں کھ گی ۔ امام محرت کا آپ کی واحد یادگار کے بہرامام محرت کی کومد بینے میں رہنے کا کچھ موقع میسر آبا ہو آپ کی دام محرت میسر آبا ہو آپ کی معرف میں میسر آبا ہو گا ہو کہ معرف میں میسل کی امام محرت میں مرجب کے معرف اس کو کیا معلوم متھا کہ امام حسن عسکری کی دلا دین مدید میں مرجب ہو گئی ۔ امام حسن عسکری کی دلا دین مدید میں مرجب ہو گئی ہو اس کو کیا معلوم متھا کہ امام حسن عسکری کی دلا دین مرحک روک تھام کے اجرف میں مرحب در دا تھا ابتدا اس نے آپ کی عرف در دا تھا ابتدا اس نے آپ کی عرف در دا تھا میں مرحک روک تھام کے اجرف میں مرحب در دا تھا میں مرحک روک تھام کے اجرف میں مرحب در دا تھا دو اس وقت جس دوام میں دوا

یر نهر خاند با لکل نیره و نارسما در در شنی کاکوئی سوراخ بھی اس میں نہ تھا هرون ایک دروازه تفاج قسم در من م کھلنا تھا اور عرف کھانے پینے کی کوئی چیز اندر پہنچا دی جاتی تھی ہے۔معتمدے آپ کونسل اس لئے نہیں کرایا کہ وہ بیلے می سے مختلف بغا د نول سے دوچارتھا یر در تا تھا کہ اس نے ایسا کوئی ندم آٹھا یا نوایک گروه جانوں پر کھیل جائے گا سمبراس کواپنے و فاداروں پر بھی عثماد نہتھا۔ اس کامقصد پور سمبی پورا ہور ہاتھا۔ دوسب ال کامسسلسل فیدنے سر سر سر سر مرسم میں ملسان ماری

چوہیں سال کے اُمّام کوستر مرس کا اور طانبا دیا تھا۔ اسی زمانے ہیں تحط بیٹا اور ایک اور سے راہب نے متھی ہیں کسی بی کی ٹہری

اسی زمانے بیں محطریہ ااور ایک بورسے راہب سے سی بیلی بی کا ہری کا اس کا محالہ دے کرد عاکی توبار کشس ہونے لگی اس کرامت پر لوگ دین عیسوی کی طرف مائل ہونے لگے اور معتمد کو مجبوراً اسلام کے اصلی می فظ سے رجوع کونا پڑا۔ آپ نے حقیقت حال سمجھ کر ٹم می اس سے لے لی اور راہب کو بھرے میں مشرمندہ ہونا پڑا۔ سیھر آپنے مصلی بجھا کر دوگوت نماز اواکی اور دعا فرطانی تو موس لا دھار بارش ہوئی اور ساری خلقت کے ممانتہ معتمد کا سرمھی آپ کے ساحنے خم ہوگیا گرول اب بھی منہیں جھی کا اور قلبی عناد این عکر مرد ہا۔

اس دا تعہ مے بعد معتمد نے اٹمام کو گفریس سے کی اجازت دے دی مگر بگرانی مے لئے آدمی مقرد کر دیئے۔

خس کی دصولیا ہی کے لئے آپ نے پہلے ہی اپی طرف سے الوجعفرمحد عمری کو اپنا دکیل مقر کر دیا تھا جوٹس کی رقم کیجا کرتے سے اور آپ سے حکم حال کرے تنت ہم کرینے ستے۔ آنے جانے دالوں پر اب سی ردک ٹوک سی مگر الوجیفر کسی ذکسی بہانے حاصر بوجا نے معتمد نے اس پرسی پا بندی لگائی لیکن کامیا ۔ نہ بہوسکا۔

ابرجفرکے علاوہ کمچیولوگ ادر بھی آپ کے مقمد سے جواطرات سے رقوم خس سبی وصول کرنے اور دوسری خدمات بھی انجام دیتے سنے علی ابن جفرقیم ابد ہاشم واؤ دبن القسم المجعفری ، وائد دبن بزیر نیشا پوری ، محمد بن علی بن الله لی عبدالله بن جعفر الحمیری می ، ابد عمر ، عثمان بن سعید عمری ، استحق بن ربیع کونی الوالما جاربن یزید فارسی ، ابرامیم بن دعبل نیشا بوری - ان میں ابو استعم داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسفوں نے بھی مہلول دانا کی طرح یا پنج اماموں کی زیارت کی تھی۔

أمام في وفات

حفرت معاویر کے عہد سے اس وقت کک سلاطین کا کا بیاب ترین حربہ زمرد ہا تھا جس سے وہ دشمن کوراستے سے شما بھی دیتے اورخود الگ تھلک بھی رہتے ۔ بچھروفت کا مورّخ اسلام کے نام پر اسمبیں ہے داغ تایت کرنے میں لگے اللہ معتمد نے بھی میں حربہ ستعال کیا ، اظہار عقیدت کے لئے غلام کے ہا تھ زمراً لود کھانا بھوا دیا اور آپ نے اس کونومٹ فرالیا ۔

ماموں عظم مے خوشہ انے انگورمعمری نظروں میں سقے اس نے بھی بہ کھانا خاص طور سے امام کے لئے تباد کرایا شھا اور کھلایا سبی اس طرح کہ غلام بیٹھا دیا ، یہ معادم کرنے کے لئے کہ اتنا لذیذ کھانا آپ کولیت تدہی آیا با نہیں ؟ جب ذہر کا اثر ہونے لگا تو معمد نے اپنے خاص طبیب عبد الدّ کو علاج کے لئے سبی بھے دیا تا کہ کوئی دو سرا معالیج تریا ق دیسے نہیا ہے۔

تین دن اور نین را بی حضرت سے کرب و بے چینی میں گزادی ، میم وسط بوئے پانچ سال کے ایک صاحزادے کو بلا کران کوسینے سے سکایا۔ دیر مکا وس میں کچھ کتے رہے اور مرد مربع الاقول سنت تھ میں خالق حقیقی سے جاسلے۔ معصر م کا چناز ہ

عُسلُ وکفن گھرے اندر ہوا اور اسھیں صغیرین صاحب زادے نے سب کچھ کیا جنھیں امَّام نے آخر وقت سینے سے سکایا تھا۔ پھر میں تناز خبازہ کے لئے دکھی گئی اور امام مسسن عسکری کے مجائی جعفر نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوگئے لیکن عین وقت پر وہی صاحب زادے اندر سے نیکل کر جنازے کے قریب آگئے اور قدرے بلند آواز سے فرمایا ۔

" جيا ا آب ملى ، نمازمير عسواكوئي رط حانهي سكة \_\_\_ "

میں ہمارے بارہویا محفرت جنت سقے۔ اس کم سی ہیں دسول کی نیابت مطلق کے فرائفن آب نے انجام دینے ادر پھراندروی جرے ہیں چلے گئے۔
معتد نے بھی مامون کی طرح امام حسن عسکری کے مرنے پر صدمے کا المہا کیا ۔ عما گرین سلطنت نے بھی جازے میں مشرکت کی ، باہر معتد کے بھائی عیسی نے مماز پڑھائی ۔ آنا بڑا مجمع اس سے قبل کسی موت پر اکتھانہ ہوا تھا۔ قبرامام رضا کے مزاد کے قریب تیار تھی جہاں وہ صا جزادے پہلے سے موجود ہے۔
اسفیں چندوگوں کے سواکوئی بہما نما شاہ اصفوں نے مست قبر میں اور تدفین کرتے فور اُ چلے گئے بھر امامت کا مست کا وہ باب بند ہوگیا جس کے بعد کا سلسلہ دامن قیا مت سے جاکومل ما ہے گئا۔ اس کے بعد کا سلسلہ دامن قیا مت سے جاکومل ما ہے گئا۔

### باربوی امام ما امند حضرانا مهری خرازمال السلام د ایمر موری خرارمال علیه

#### ٩-ربيح الأقول مناتبه المتسرب قيامت

حسب ولسب

۵۱۔ شبعان کے کہ اس کے دقت پریا ہوئے۔ آب کا اسم گرامی محد بن الحسن ہے، معروف الفاب مهدی آخرالزماں، صاحب امر، قائم آل محر، حفر سے جست۔ صاحب العصر، امام غائب اور المنتظر ہیں۔ بدر بلند مرتبت امام حسن عسکری علیاسے لام اور ما در علیہ منزلت زمیں خاتون ہیں، جن کا اصلی نام مبیکہ متفا اور جوسوں دیجانہ کے القاب سے بھی موسوم ہوئیں۔

حفترت زحس خالون

آبِ تیمرددم کی بدنی تنین ، باب کانام میشوعا دیتها، مال حفرت عمینی کے وصی مشعون الصفا کی منسل سے تقییں۔

آب سے جوان ہونے پر قیھر سے اپنے بھتیج سے آب کا ارت ترکر دیا تکر بادری جب رسم شادی اداکر سے کے لئے بیٹے قرتمام بت اور سلیبیں اُڈ ندھے مُنہ زمیں برگر بڑی تخت کے بائے ڈٹ کئے دولہا زمین برگر کر بے ہوئٹ ہوگیا ، پا دری کا نبینے لگے ۔ ان حالات کو فال بدسے تعبیر کیا گیا ۔ نتیج میں شادی ملتوی ہوگئ ۔

دوسری بار دوسرے شہر ادے سے نسبت ہوئی اور شا دی کے لئے ہرمکاختیاط کی کی بیسکن دمی صورت ِ حال بیش ہی ۔ روین ابنے بیٹے حس عشری کے لئے آپ کی میٹی ملیکہ کارمت نہ مانکنے آیا ہوں'' حضرت عیشیٰ نے ستفہامیہ انداز میں شعون کی طرف دیکھا بشعول نے شہزادی ملیکہ سے یوچھا ادر آپ نے نور اُحامی مجر لی ۔

ودیرمیرے نصیب کی بات ہوگی \_\_\_\_\_

ی بر می سیست می ایک خطبه ارشاد فرمایا اور صفرت علی اور صفرت مخمصطفیٰ نے ایک کا عقدا مام سن عسکری سے پڑھ دیا۔

اب ہے۔ سیدہ کونین کی بہوتھیں جبے کو آپ دری ڈری کی ایک انجانی سیر بیں ڈوپی ہوئی میدار ہوئی مکرخواب کے اس واقعہ کا اظہار کسی سی ندکیا بنوشی کی ایک لہردگ و بے میں دوڑ رہی سی اور امام کی مجت میں کچھ لیے کیفیت طاری تھی کہ اب ہوتا تو بچر دسکا کرخدمتِ امام میں ہیں بے جاتیں ، کیونکداب وہ آب کے لئے غیر تو نہیں رہے سیتے۔ اس وقت سے آپ ایسے کو امام کی امانت سمجھنے لئی سمجھنے لیں سمجھنے لئی سمجھیے لئی سمجھنے لئی سمجھنے لئی سمجھنے لئی سمجھنے لئی سمجھسے لئی سمجھنے لئی سمج

اس ذہنی کٹ ککش میں آپ ہمیار پڑ گئیں لیکن طبیبوں کے علاج سے کچھ فائدہ مذہوا۔ دا دا آپ کی حالت دیکھ کرپریشان سفے۔ انہوں سے آپ سے پوچھا کہ کوئی خاص شن ہو تذبیان کریں۔ آپ نے فرمایا۔

رد سارے سلمان ٹیدلوں کو چیوٹر دیں . شاید ان کی دعا سے یں اچھی ہوجا کُن اُ دادانے ایسا ہی کیا ، پھر آپ نے اپنے کوسنجال لیا-

چار روز بعد آب نے جناب فاطر انہ را اور جناب مریم کوخواب میں دیکھا. جنا مریم نے تعارف کرایا۔

" يهامام سنعسكرى دادى بن سسس

أب فاطم زمرا كادامن كمرط كررون لكس اور بوليس

وراماتم مجھ دیکھنے نہیں آئے ۔!"

ر کیسے آئے ، آونے اسمی اظہار ایمان توکیا نہیں ' سیّدہ عالمیان نے فرمایا پھر آپ کو کلمہ طیبہ تعسیم فرط یا اور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کوسینے سے لگایا اور مرر یا تقدر کھ کو کہا ۔

" اب میرابٹیا تجھ سے ملنے آئے گا"

اجب روی بھر سے اسلام نشر لیت لائے ۔ آپ نے ان سے مہت سکایت اگلی ہی رات خواب میں امام نشر لیت لائے ۔ آپ نے ان سے مہت سکایت کی ۔ انہوں نے کہا ۔

و ابتم دائرهٔ اسلام میں داخل ہوگی ہو، میں آتا رہوں گا!' مھرآپ عالم رویا میں مرسٹ زیارت سے مشرف ہوتی دہیں۔

ایک رات امام کے آپ سے فرطایا۔

و متہارے دادا چندر دزین سلان سے لڑنے کے لئے ایک مشکر جھیجیں گئے مچھ عقب میں خود جامین سے بتم تعبیس بدل کرکنیزوں میں مِل جانا اور دادا سے سیھے روانہ ہوجانا!

آب نے ایسا ہی کیا اورمسلان مخبروں سے استعول گرفتار موگسیں -

دادانے آپ کو بہت پڑھایا تھا اُ آپ کی زائیں جانی تھیں۔ اس قع پریدزبان دانی کام اُئی بمینروں کی تقتیم ہیں آپ جس خص کے حصے میں پڑین اس سے وی میں گفت گوئی، اس لئے آپ کے ساتھ اس کا برنا و کچھ نرم رہا ۔ آپ نے اس کو اپنا نام ملیکہ کے بجائے نرحب تا دیا جو کنیزوں کا سانام سھا اس طرح بغیر سوچے سمجھ آپ نے تقید افتیا د کولیا ۔

ب بي معلى نقى كا دُور تها - ايك دن المام في بشير سيمان برده فروش كوبلايا ادر فرايا به م

" یس ایک فاص کنیزی خریدادی سے لئے تہدیں جینا چاہا ہوں "

بشرد دد مان رسالت کاحلقه نکوش تنطا ده مهم تن تیا رم دگیا - اماًم نے ردمی نبان بیس مکھا ہوا ایک خط سرتم برکر کے اس کو دیا اور ایک سوسیس دینار کی ایک تقبلی اس کی طرف بڑھائے ہوئے کہا ۔

"بغدادیں فرآدمل کے کھاٹ پر مہرے کے دفت اسروں کی چندکشیاں آئین گی ان بیں بہت می کینزی ہوں گی ،جن سے مختلف مالک ہوں گے عمری ڈیدنا م کابرہ ہ فروس ریشی کپڑوں میں طبوس ایک کینز کو مہینیں کرے گا مگر دہ کمیں کو اپنا جم چھوٹے سمی مذدے گی ۔ دوی ذبان بولتی ہوگی ۔ تم کو دہی کنیز خریدنا ہے ":

بيمرامام نصريرتفصيل تنائي .

" ایک خریداراس کی فیمت نین سودینار سگائے گا اور کھے گاکہ وہ اس کی پا دامنی پرزیارہ راعنب ہرگیا ہے"

كيرحاب دے گا۔

" توسیعان بن داؤ دے جا ہ وسنسم کے ساتھ آئے تنب بھی مجھے تبول تہیں'' کنیز کا مالک کنیز کونٹنسہ کرے گا۔

المعصة براسوداكرناب إدرتكس كوب سدمنس كرني

کینز کھے گی۔

معلدی مذکر میراخریدار آنے ہی والا ہے ....

امام عليك الم مع بشرس فرمايا .

اُں وقت تم آگے بڑھنا اور کنیز کے ماک عمر بن نید سے اجازت سے کرمیر اخط کنیز کودے دینا یہ

بشیرنے امام کے ارشاد پر حرف بحرت عمل کیا اور دیسا ہی پیش آیا، جیسا امام نے کہا تھا سے ریشیر نے وہ خط کنیز کو دے دیا اور کنیز نے اپنے مالک سے کہا یا " میں اس خص کے اتھ کینے کو نیار موں !"

عمريرده نسرد ش نے کينزے راحي موجانے پر مُنه سجيلا ديا اور زيادہ رقم مانگنے لگا

نگرنشریمی اس سنجارتی برادری کا آدمی تھا۔ دونوں میں بڑی ردو قدح ہوتی رہی۔ اخرا کی سوسیس دنیار برسودا ہو کیا ادر بشیر کنیز کو لے کر بغداد میں اپن قیام گاہ بر آگیا۔

یہاں پہنچتے ہی کنیز نے خط کو لیکا لا ، آنکھوں سے لیگایا اور آنکھوں کو لوکھنے لگی جن میں آنسو تھر آتے ہتنے بیٹیر نے متعجب ہو کر گیا۔ موریں اس نیسا کی جگرم ہیں یہ حس سو لکھنے والے سویٹن ایک مزیس "

الله آب اس خط کوچُوم رہی ہیں جس کے تکھنے والے سے آنسا تک تنہیں " منت میں

كنيزن كها-

ر مہیں بیر، تم کومعلوم مہیں کہ میں ان کی بہد ہوں ۔۔۔ " بھراک معتمام حالات بشیر سے کہ شنا سے ادرائس دفت سے بشیر کا رقوب

یھر پ عما مالان بیرے ہدست اردا ک و ت عے۔ آپ کے محدد بانہ ہو کی پیروہ آپ کو لے کرسامرہ ک طرت جل بیا۔

دوم کی شہزادی حب امام علی نفی می خدمت میں حاصر مولی تواس محسشرے
سیم ملک مے جوال کے بجائے دوشیر کی کی جیا ٹیک دہی تھی ۔ وہ بڑے اختراً
کے ساتھ مرجیکا کر کھڑی ہوگئ اور امائم نے بڑھ کو اس کے سرکوسینے سے سکالیا۔
سیمرامام نے آپ کواپنی بہن حکیہ ۔ خاتون کے حوالے کیا، جھوں نے آپ
کوارکا ن دین اور تہذیب سلام کی تعلیم دی ۔

ا مام سن عسکری نے ازد واجی زندگی کا زیادہ وقت نرگذارا تھا کہ باہے ک شفقت سے موم مرکے مجم رکھے و نوں بعد ہی مبتنا سے زندان ہو کے مگرد دم کی شہزادی نے سوچا ہی نہیں کہ آپ نے قیمر کے پُرشکوہ دارالامارہ میں پرُرش یائی تھی بلکہ
اس کے بلس آپ سجادہ امامت سے دابشکی پراپنے کوعرش نشیس جستی رہیں اوراماً م
کے سامنے اس طرح سراطاعت خم کئے رہیں ، جیسے دانتی آپ ان کی کنیز ہی ہوں ۔
اور بیٹے کو پرلا ہوتے ہی کلم شہادت پڑھتے دیکھا تو فخر سے
ایپ کا سرطیز ہوگیا اور کیوں مذہوتا ، آپ اس بیچے کی ماں تھیں جس
کے دم سے محد شہی ہونے والے سفتے اور حس کے فلہورسے آپ کی
خاتمیت کا آخری مار کہ کا حالے اللہ متھا۔

نوزایَده (مام <u>ک</u>واجهٔ با نقر پر جداد المحدق و زهق الب اطل کنده نیما اوربیشت پرمهُرنوّیت تبت سقی (۱۲) **پرار ورکیششس** 

یوں توہرامًا م مجرنما پیدا ہوالیکن حفرت جٹ کی ولا دت ہیں دادہ مشبہت نے ایک نیا ہوا ہوا ہیں خوار مہمشبہت نے ایک نیا ہوا ہوا ہوت جس دی جارک سے نیا دل ہمنے اللہ مسلم کی نیا ہو ہمر اللہ مسلم کی مسلم کی ایک مرع سے ایک مرع سے دالے کیا جو ہمر جالیس روز سے بعدائپ کو لیے کمیا تا اور مقوش ویر مظہر کرد کہیں ہے جاتا ۔

ھورت شکل میں آپ حفز کرسے بہت مشابہ ستے، میانہ قد، گندم کوں رنگ بڑی آنکیس، بلندا ورب لی ناک، بوڑی بیٹیانی، داہنے رضار پرتل، چکدار دانت کشادہ سینہ، ددنوں شانوں پربڑی ہوئی زلفیں، حوفیائے کرام کے تفور کی طرح مجمل دیش بیغیر کا سرایا ستے۔ دو برس کے سن میں آپ بیروں چلنے لگے اور یا پہنے برس کے ہوئے تو آپ جوان معلم ہوتے ستے۔

رون القدس كى أغوس أب كالكواره إورعرش اللى بالنار إسما، بهريمى أب الله بالنار إسما، بهريمى أب الله بالنار إسماء بهريمى أب الله بالله بالله

شاہرین سکیں میکن آپ کے حقیقی جے اِحفر کو بنایا نہیں گیا کیونکہ امام ان کی طف رسے مطهد نرز نام کا مطابقہ مطابقہ کے ا

جعفرکواس ذفت علم ہواجب آپ نما ذخیارہ کے لئے اندر سے نکل کرآئے اور آپ کی آواز رجعفو مرعوب ہوکر کیجیے سط سکتے۔ آپ کی آواز رجعفو مرعوب ہوکر کیجیے سط سکتے۔

خوشخوار مفيط بنيا ورأم بورك سالت

معتد کرخیال ہواکہ شاید امام برکی نہوئے ہوں لہذا اس نے عورتوں کی طر سے اطبیعان کا یاکہ ان بیں سے کوئی حاطر تو تہیں ہے ؟ لیکن ایسی کوئی علامت کسی عورت میں یائی نہیں کئی تو انہیں جھوڑ دیا گا۔

اس دانعه کے بعدامام مع اپنی والدہ گراقی سامرہ سے حقر جلے گئے اور الدہ

سريخذي لغ بيجي رسيد. معتصد بالترمن طلحه

<u> سوی تنهٔ می معتمد مرکبا اور منوکل کا پ</u>ر نا و بیتمد کا بھتیجا تنے نیٹین ہوا۔ اس

کاسالا دقت فانه جنگیوں اور قرام طریح فتنوں میں گزر ما مطا بھر بھی اس معضرت حجت کی ملاش حاری رکھی ۔

ایک بارمعتصد کوینه چلاکه امام ایک مکان میں نیام فرما ہیں۔ اس نے لین ایک متبرد دست اشیق کو چند سوار دل کے ساتھ روان کیا۔ نصف شب کے قریب یہ لوگ اس جگر بہنچے ، دربان باہروجود متھا۔ اشیق نے اس سے پوچھا۔

«کون ستاہے اس مکان میں ؟"

"مالکِ مکان" وران نے بے پر واہی سے جواب دیا۔ یہ لوگ مکان میل خل ہوگئے ا در دربان نے کوئی مزاحمت مہیں گی۔

اعفوں نے اندرجاکردیکھا: کشادہ اورعالیشان مکان کے اندر تقوش فی فاصلے سے ایک خشما مکان تھا، حس کے متصل دریا بہر رہا تھا۔ دریا کی سطح برایک بزرگ چا تی بچھا کے مصروف عبادت سفے ۔ اخیق کے ایک آدم سے باتی بی اُمّر کران کی طرف برط سے کی کومشش کی مگردہ اسکے بڑھتے ہی ڈوجنے لیکا ۔ اخیق نے احتی کی محمد وسرے آدمی نے ایسی ہی علی کی ، دہ بڑی شکل سے بہے تو ایسی ہی علی کی ، دہ بڑی شکل سے بہے تو گیا مگر ہے ہوست ہوگا۔

بھران سب نے بزرگ کی بہت منت ساجت کی لیکن وہ ان کی طرف متر عرفہ ہوئے اور اس محرّیت سے معروف عبادت رہے۔

دوسری بادم صفید نے آیک اور کرشش کی - مکان میں ایک بزدگ نوش الحانی سے الاون کام پاک کرتے پائے گئے ہے فوجوں کے بیچ سے نیکے چلے گئے کمی کوان کی طرف برط سے کی مہست نہ ہو سی سے بالکل اِسی طرح جس طرح رسول شب ہجست دیکل کر گئے ستے ۔ (۱۲) حصرت جمین سے نائی

غيبت صغري كا أغاز و ربيح الآول سنت عين امامت ميلي دن

سے ہوگیا تھا۔ امام سن عسر علی زندگ کے آخری دنوں میں اس کی ہدایاتے گئے تھے۔
عثان بن سعید عمری فبیلہ بنی اسد سے بزرگ سخے۔ امام سن عسری کے نطانے
میں روغن فروشی کیا کرتے سخے اور روغن کی مشکہ میں رکھ کر مال خس صفرت کو
پہنچا یا کرتے سخفہ حضرت حجات کی نیابت بن می ان کا یہ انداز کا روبا نجس کے علاقہ
وگوں کی درخواستیں لے کرمجی خدمت امام میں مہنچاتے اور لوگوں کو ان کے جو آبا
لاکر ویتے رہے ، بغدادیں ان کا مزار دروازہ جبلہ کے فریب واقع ہے۔

بیم عشمان کے بیٹے ابوجے فرحمرب عثمان نے اس منقعی کا شریت حاصل کیا ۔ یہ بھی اپنے عظیم المرتب باپ کی طرح بڑی دفا داری اور دیانت سے خدمات انجام دیتے رہے اور دستون کو امام کی ہوا تک ندلگی ۔سکاسکے میں آپ کا انتقا ہوگیا۔ ان کی قبر دروازن کو فریس میرراہ واقع سے ۔

حیین بن روح الوجفر محد کے مقربین میں سب سے زیادہ قابل اعتبائے ان کی زندگی میں مبی الی خدمات انجام دیتے رہے تنے الوجفر محد کے مرتبے وقتے میں بن روح پائنتی بیھٹے ہوئے سے انہوں نے میں کواس اعزاز کی ارکبا دی اور خود ان کے پائیں بیٹینے کی کوشش کی گرمسین نے بیٹنے ندریا۔

حین بن بدد می ا درشیعه ددنوں میں تقد آ درصالے مانے جاتے آب نے بڑی عنت سے تقید میں رہ کرخدمت اسجام دی۔ شعبان مستقدھ میں انتقال فرمایا در بعداد کے عملۂ نوبخت میں دفن ہوتے۔

الوالحسن على من محد سمرى أن كة عائمة ام موسم اودان ك وربعه الماس الماس

د علی بن محدسمری ا خدا تبرے سمائیوں کو تبری مصیبت بی مبر عظیم عطا فرائے قدچھ دن کے اندر اندر مرنے داللہ بیس تیار ہوجا اورکسی کو آب دھیت مذکر کہ وہ تیرا قائمقام ہو کیونکو فلیست کمری واقع ہوگئ ہے۔ اب بین طاہر نہ ہوں گا مگر بعد اذن خلا ، اور یہ ایک
طولانی مرت کے بعد ہوگا۔ جب کم لوگ نسی القلب ہوجا میں گئے
زمین جور سے بھر جانے گی مِنقرب بعض شیعہ مشاہد ہے کا دعولی کریں
گے مگر جوخروج سفیا نی اور صحیفہ اُسمانی سے پہلے مشاہد ہے کا داعی
ہو وہ جھوٹا اور مفتری ہے ، (۲۷) دابری ان ولا ان طوا می طوح میں اس کے جواب میں علی میں محد ممری نے ایک عرضدا شت کے دریعہ دریا دنت کیا
کردینی مسائل کس طرح حل ہوں گے جواس کا جواب یہ آیا کہ ہماری احا دیث کے
داویوں سے دجوع کیا جائے اور ان کے بیان کو حجت قرار دیا جائے اور ان کی مخا

ان جار نائین کے علاوہ اٹمام کے معفی سفرار اور بھی سنفے۔ ربط بھی عمر ما ان نائبوں کے دربعہ ہی نائم ہو تا سمائبھر بھی کوئی ڈور سے بھی کبھی ایک جھلک دیکھ لتنا سما۔

بغدادسے عاجز، بلالی، عطار، کوفرسے عاصمی، اہواز سے محدین ابرام سیم ہمدان سے محدابن صالح - رسے سے بساحی واسدی - آ ڈرباکیجان سے سم بن علاء بیشا پورسے محدین شا ذال قیم سے احدین اسلخق -

یں پر ایک اب ہرائی کاسلسدختم ہوگیا سماا درا مام قیامت مگ کے لئے نظروں سے غائب ہوگئے سے ا

۹ دبیع الآول مزام سے امام کن کن جگہوں پر دہے اور کب غاربد لفل ہوئے ؟ اس کا تعبیّن درا مشکل ہے ۔ بھر سجی وہ غاریں داخل ہو کم مِراَمد نہیں ہوئے جسٹس اجبر علی لکھتے ہیں ۔

دوختن کاکم س بجیر، جس کی عمر کل پاینخ برس سفی، باب کی خبرائی سے کھواکر ایک ناریس ، حرکھر کے زریک ہی شفا، داخل ہوا۔ اس نارسے دہ بچر بھر دالبس نر آبا۔ اس جا ٹکراز معیب سے بیروائے شین کو ٹری ٹری امیدوں سے اسر نزکر رکھا ج ان کا خیال ہے کہ بر بجہ اس گنا ہگارا در غمز دہ دنیا کو گنا ہوں اور ظلموں کے بوجہ سے مخات دینے والیس اسے گا۔ "

" یود ہویں صدی یکی کہ ، جب کمابن خلدون اپنی مہم بالثان کاب حوالہ قلم کر دہا تھا تو یہ دستور تھا کہ شیبے لوگ شام سے وقت اس غار کے مُذہبہ جمع ہوتے اور بمنّت وساجت اس بیج سے والیس آنے کی درخواست کرتے ، پھر بہت دیر کک انتظار کرکے دل شکشہ و ما ایس اینے گھروں کو لوٹ جاتے " (۲۷)

سامرہ کو حفزت سام بن نوٹے نے آباد کیا تھا۔ خلیفہ عتصم نے اس کو فوجی استعمال بین سرمن رائے "ہو گیا۔ یمہیں حفزت جوئٹ کے غائب ہونے کا سرداب، ایک سجد کے قریب واقع ہے اورا مام علی نقی "اورا مام حسن عسموی کے مزادوں سے قریب ہے۔ یہ سرداب ایک غار کے اندر ہے جس کو کچھ لوگ اس زمانے میں مجھی جانے سے اوراب تو دور دور بک کے لوگ واقف ہیں۔

امام جب اس غار کی طرف چلے ہوں کے توکید لوگ رخصت کرنے فروائے ہوں کے توکید لوگ رخصت کرنے فروائے ہوں کے ان میں علیب منزلت زحب خاتون میں ہوں کی اور جناب مکی ہرخاتون سیمی کس قدر جذبات آ فرس ہر گا وہ منظر جب امام ہمیشہ کو غائب ہوئے کے لئے غار کی طرف جارہ ہوں گے اور پر وانہ وار فدا ہونے والے اسمنیں جاتے و یکھ رسے ہوں گے اور پر وانہ وار فدا ہونے والے اسمنیں جاتے و یکھ رسے ہوں گے ۔

امُمَّم نے توصیری سِل سِینے بِر رکھ لی ہوگ کیونکہ دہ امام سے نیکن ماں اور سیونی کے دہ امام سے نیکن ماں اور سیونی کے دہ امام سے نیکن ماں اور سیونی کے دہ اس کا نظر نہ حرت محسوسا سے نگایا جاسکتا ہے ناہم لیعن روایات کی ڈوسے ان لوگوں کو اور لیعن دوسر عقیدت مندوں کو کہی کہی زیادت کا سرت حاصل ہوا جن میں بغداد ، ہمدان وغیرہ کے لوگ شامل ہیں ۔

بغداد والول میں ابوالقامم بن رئیں، ابوعبدالنّد بن فردغ، مسرورا لطباخ احمد و محدبسرات سن، اسمٰق کانب، صاحب الغرار، صاحب الفرز المختومهٔ ابوالقام بن ابی عبیس، ابوعبدالنّدا لکندی، ابوعبدالنّد الجنیدی، الرون الغراز اورالنیسلی بهمدان بحربسینه والول میں محدبن کمشرد، جعفرین مهدان ۔

وینور کے انزدول می حسن بن ہروان ، احدین ہروان

روست می میب ادامت ربیاوس میب مان و در در ابیدها دوبی در ن در نظری نیشا پورسے محدین شعیب ، مین سے نضل بن رزیدجسس بن فضل جعفری این الاعجی ، شمشاطی .

مفرسے صاحب المولودین ، صاحب المال ، الدرجاء ۔ نصیبین سے الوجمد بن الوخا ، ابوازسے الحصیبی ۔

لیکن ۱۵ شعبان موسیم عے بعد بھرکسی نے امام کونہیں دیکھا ؟ آپ کہاں چلے گئے ؟ اس کو خداہی جا نتا ہے ۔ بعض روایات سے جدیرہ خفراہیں آپ کے قیام کا پترچینا ہے اور جزیرہ خفراکا مقام بھی متعین کیا جانا ہے لیکن پرسب تیاس کا کرستم ہے ۔ اس سے مرف عالم الغیب واقف ہے کہ اس نے امام کو کہاں دکھا ہے ؟

غیستِ صغریٰ میں امام مہدی کا بہت رکام تو بہی تھاکہ فقی سوالات کے جوابات دے کر لوگوں کو سفی کرتے اور مشیت اللی پر شاکر رہنے کی ملفین فرماتے، پھر بھی تبعین خطوط کے جوابات سبی آپ نے دیئے ہیں جن میں ایک خطیشنے صدوق کے نام ہے۔ آپ نے غیبت مشخریٰ میں ہو من سنجا لا اور امام ک خدمت میں عرضداست روار گیں۔ امام نے ان کا جواب غیابیت فرمایا اور زمائے کو دیکھتے ہوئے تقید میں رہ کرتب لینے دین کی تلقین کی۔ ایک خط بیٹے نمفید کے نام بھی ہے جوغیبت کہری کامعلوم ہوتا ہے۔

اسلی بن بینفوب کے خطیں آپ نے محدین لیففوب کلینی کے استفسارات کے حوالات کے درات میں ۔ حوالات دیتے ہیں ۔

د جوہارا منکرے، وہ ہم ہیں سے نہیں یمیرے عزیز دل بس سے جو تحالفت کرتے ہیں، ان کی مثال بہر فوج اور برا دران پوسف کی ہے۔ جو کی مثراب حرام ہم جو لگ کہتے ہیں کہ اما جم سین تیل نہیں ہوئے، وہ کا فر بجو ہے اور گراہ بی گانے دالی کا بُحریت و قبیت حرام ہے تیس ہا رے ساوات شیعہ کے لئے حلال ہے "
دالی کی اُجریت و قبیت حرام ہے تیس ہا رے ساوات شیعہ کے لئے حلال ہے "
زیارت ناجیہ بھی غیبت صغری ہی میں امام سے حامِل ہوئی جس سے شہدے کے مقدس کا تعتین ہوجاتا ہے۔

غیرت کری میں بہت سے معرزات آپ سے منسوب میں ،ان میں ایک مجرات کی تنصیب میں ہے ۔ فرامطر نے جب حجراسود کو انکال کر ددبارہ نصب کرنے کی کوشش کی تو دہ صحیح جگہ برنصب ہی منہوتا تھا کہ اتنے میں ایک فومروجوان ،ایک طرف سے آیا۔اس نے حجراسود کو سیحے جگہ عب کیا اور جدھرسے آیا تھا اُڈھر ہی چلا گیا کہی کو بہمیں معلوم یہ نوجوان کون ستھا۔

وقت طهور

آنام کی طول بھرا کی بحث طلب مسلاہ اور دفت طہور بھی مقرر نہیں گیا جا ملکا۔ نام اور دفت طہور بھی مقرر نہیں گیا جا ملکا۔ نام اور حضرت سام کے بدت کی عرصفرت نوئے کے برابر نہیں بنجی ہے جولوگ جیات الباس دخفر کے فائل ہیں اُنہیں تو آپ کے لفید جات ہونے کا اعتراف کر ہم لینا چا ہیئے۔ دہ محی ظہور کے دقمت کی بات تو دہ حرکم البئی کا پا بندہ ، جب اشارہ ہوگا تو سقف کمعبہ سے اذال کی آ واز بلند ہوجائے گی۔

علامات ظهور میں چند خایاں باتن بان ک تی بی مصلم دنیا سے اُٹھ

جائے گا عمل کم ہوجائے گا تا تل زیادہ ہوجا میں گے، اور ہادی دفقہا کم ۔ عالم خیاد گرائی میں مبتلا ہوں گے شعرار بڑھ جا میں گے ۔ قبرستان سجدوں ہیں بدلجائی گے ۔ قرآن دمساجد کی زیب وزین زیادہ ہوگی خلاص نیت ناپید، افعال قبیر غالب ہوں گے ۔ قرآن دمساجد کی زیب وزین زیادہ ہوگی خلاص نیت ناپید، افعال قبیر غالب ہوں گے ۔ قرائی دفسا دبڑھ جائے گا ۔ لوگ ایک دوسرے کو بڑے کا مول پڑاکسائی گے اور نیک کا مول سے دوگیں گے ۔ مرد مردوں سے اور عور تیں عور تول سے حاجت پوری کریں گی ۔ امرار کا فراور علار فاجسد ہوجا میں گے ۔ اہل الرائے کی سوچ کی اور غی الذہن کا مشورہ قابل قبول مقہرے گا ۔ زمین تبنی ترقیم دوستے گی یمشرق ومغرب اور جزیرہ نماعرب میں دھال سجسان میں بدیا ہوگا اور سفنان جن درج کرے گا۔

انس طرح کی ا در بھی علامات ہیں حبب وہ سب طاہر ہوں گی توامام علالسلا کا ظہور ہوگا۔

تثال ظهور

آپ تشرلف لا بن کے تربری سطوت وجروت کے ساتھ تاہم نہایہ۔
فالوش سے ملے بن ظہور فرما بن کے رسر مرد درنگ کاعمامہ، دوش پر رساتہ با کی چادر، یا دُل میں حفود کی نعلین ، آگے آگے چند بھیٹر میں جلی ہوئی تاکہ کوئی مہا نہ سکے، یکہ و تنہا بغیرس رفین کے داخل کجہ ہوں گے۔

ملائکررات کی آریکی بی صف بصف عرش سے اُنزکرا بی کے حفزت مجرتر اور مفرات کی آریکی بی مف بھرتری اور آپ کن مجرات میکا بنل حاحر خدمت ہو کر اور بیان کا ور آپ کن مجراسود اور منام ابراہم کے درمیان کھڑے ہوکر آواز دیں گئے۔

م أجادًا ميرك والكارو إظهوركا دفت آكيا \_\_\_

ادرتین سوتیره ا دی ہوا کے دوئن برگزنیا کے مختلف حصول سے سمٹ ممہ اجابیں گے۔

كننا نظرا فروز بو كأظهؤ ركابينظرك إيك ابرسفيد سرريب يبالكن

ہوگا۔ سرور کا نمات کی ذرہ جم پرادر آپ کی الوار بہلویں الک ہی ہوگی۔ جرائیل داہنی طرف، بیکائیل بابین جانب البتا دہ ہوں گے اور تین سوتیرہ نقیب آپ کو گھیرے میں لئے ہوئے جدار کعبدسے بیک مگاکہ آپ کھڑے ہوں گے۔ جبر تیل کی آواز فضا میں گو نبخے گی ا در مرمن بہنیج جائے گی۔ (۱۲۲)

عینی عرش سے اُرتر آئیں گے رسقف کعبہ پر آپ خو دا ذان دیں گے، پھر امامت نماز آپ فرماین گے عیشی آپ کے پیچے نماز پڑھیں گے اور ڈنیا کو تبایس کے کہ اب کوئی مذہب نہیں مجرز دین اسلام کے۔

کہ اب وی مدمب ہیں جزوی اصلام کے است اور ہو ال محرکا در دورہ ہو گا۔
اور ہے دافعی توجید کا بول بالا ہو گا ادر صرف محکد اور آل محرکا کہ در دورہ ہو گا۔
ہماری سندں پرنسلیں ایک امید پر کزرتی چلی جا دہی ہیں مگروہ دن آئے گا
عزد رجیب خون ساوات کا انتقام لیاجائے گا اور ظالموں کو ان کے کئے کی مسئلاً
عزد رجیب خوش نصیب ہوں کے وہ لوگ جواس روز سعید کو دیکھیں گے!

آین گے وہ آوائی گے اس کر وفر کے ماتھ دامن سے ان کے دامن محشر مندھا ہوا

# امر

- ا كنتكنزُ الجبت الداعرف فخلقنك ما محدد
- ۷ اول ملخلق الله أودى مارى البنوه حقد دوم صا ازعلام عبدالحق محدث وبوى مطبوع مدينه بيات كيني كراجي مصاوع
- س كنت دبياً وآدم بين الماء والطين مأرج البره حقة دوم أزعسلام عيد لحق محدث دبري مطبوع مدينه بيلتناك كمين م 1943ء
- م ملادی البتره محصد دوم مسرا زعلام عبدالحق محدث دبلوی مطبوعه مدسیت. پیشنگ کمینی کراچی مصلوع ومؤلف م
- خدلقت اذا وعلی من خنور واحد، عبقات الا دار، مدیث ذر همزا منطبع مشرق الا نواد مکھنؤ سماسیان می محالم بهجیندالمچالسس ازمصطفیٰ بن عبدالند تسطنطینی رمکنیزالعسد وم کراچی )
- » مراری المیتوه خصدوی ها ازعلام محدث دبلوی مطبوع مدین میاشد ککینی کمینی کمایی مصفحه در در دولف م
- معنون فرآن مجیدگی رکتین از علام طفراحد عست مانی تعانی مشوله نوول قرآن مجید شاده خاص خاتون پاکتان کرایی محصی هر مسیده
- ٩ سه مفنون فرقان ، تنزيلي قرآن ادمولاتا محرعبدالب دى فرنى محلي شور زول قرآن على ترويل من مريح الم المرويل من مريح المراجي من مريح المراجي من من من المرويل المراجي من من من المرويل ا
  - ١٠ البرط أف اسلام اردوترجم مسطة مطيوع ادارة ثقافت اسلامير لابور

سياق يرمحاله لكحرم وفلسروكر (مولف)

ال البيرط إن إسلام اردوترجه هذا مطبوعه ادارة لقافت ملامله بورسته في الم

۱۲ « مَعنُون ذَوَان ، تَزِيلِ ذَرَّكِ" (زمولان محرعبدالباري فري محلى شموله زدك قرآن مجيد شماره خاص خاتون پاکستان "مما چي محمصاره ، صعو

س مدارج البنوه حصد ددم هد از شیخ علام عبد لخق محدث و بلوی مطبوعت، مرینرید شنگ کمینی مرایی هی ۱۹ اند دمولف)

مم مدارج البنوه حصد دوم عن ارتشیخ علامه عبدالحق محدث دبلوی مطبوعه مدینه براری البنوه حصد دوم عند از مستح علامه عبدالحق محدث دبلوی مطبوعه مدینه برای مطابح و مولف )

۱۵ مرارج النبوه حصددوم مراس ازعلامه عبدالحق محدث دملوی مطبوعه

۱۶ اسوهٔ علی از رئیس احرجعفری ندوی م<del>لام مطبق</del> آ فعاب کیدی کری ایم ۱۹۹۱ء

المرادة المنوه حصد دوم مي الاعلام محدث و ملوى مطبوع مدست مدر المرادة المنوي معلوم مدست مرادة المرادة المرادة

۱۸ تاریخ احمدی ص<u>دّا محواله بخ</u>صاکص محدث نسائی بمطبوعه نظامی بری میمنز سر<u>ه ۱۵ ای</u>م (مولف)

الدستيعاب ملدم ازعلامه عبدالبرقرطي مصع مطبوعه ميكالمورك

9 اپیرٹے آٹ اسلام ازجیس امیرعی داددو ترجہ) <u>سم9 م</u>طبوعہ ادارہ ثقافت اسلام الردستان قارع (مولف)

٠٠ صحيح البخادى جلد م ١٩٢٠ اور م ٢٣٢٠ مطبوع م م مطبق البياني المحلني، مصر م ١٩٢٥ هـ (مُرَبَّة العلم مُراحي)

۱۱ ناریخ ملت عری ترجمه إشی مست دید آبادی مطبوعه ایجنسی ترتی ارد دکراچی ، صف ا

- ۲۲ اببرت آف سلام (اددوزجه) مطبوعه (دارهٔ تقافت سلامیه لابرته مسلاله مداده مسلاله مسلوله مسلاله مسلوله مسلو
- ۲۳ ملاح البنوه حدر دوم ا زشاه عدالتی محدث دبلوی ص<u>۹۲</u> مطبوعه مدینه پیت نگینی س<u>ه ۱۹</u>۲۶ (مولف)
- م ۲ مداسج النبوه حصر دوم ازشاه عبدالحق محدث دملوی ص<u>ه ت</u> مطرعه، مرینربینشنگ کمینی مراجی س<u>ه ۱۹</u>۵۶ (مولف)
- ٢٥ الفاروق إن ولاناست بلي نعاني مهد مطبوعه كمتية رحاسب الأبود ا
- ٧٧ " اريخ اسلام ازشاه عين الدين نددى هيه مطبوعه دارالمصنفين أم ممره ديو
- ٢٠ الحيواة الحيوان جلد ا م ٢٤٢ مطبع المعاهد بحواد قسم الحاليد بالقاهرة ، مطبع حجادى قاهرة رمية العدم مرايي
  - ۲۸ مدارج البنوه حصدودم <u>ه ۲۹</u> ( زشاه عبدالحق محدمث دبلوی مطبوعی، مرینه بیشنگ کمینی کراچی م<u>ه ۱۹</u>۵۶ (مولف)
    - ۲۹ المجسمع البحسوين ملاه مطبوع م تهران ايران سماسارهر رنمنتر إلعادم كما چي )
  - ۳۰ الدرالمنشورجدد و معهم مطبوعتر ميمنتر عصر رسم اساره د مكتبدالعدم كماجي )
  - ۱۳٬۳۱ ماخود ازمداری البنوه مطبوعه مربیت پیبشنگ کمپنی کواچی ۱۹۲۵ء ص<u>اامی</u>، م<u>سمالی</u> دمولمف )
  - سرس روضة الصنفا جلد ع م ١٥ مطبع نولكشور لكصور الواء ( مكبّر العام كراجي)
  - م س شاریخ اسسام از شاه معین الدین ندوی مطبوعه دارالمصنفین اعظام طرح مندومستنان ، صمه دمولف )
  - ۵۳ مدارج البنوه از شاه عبد لحق محدث د بلوی مطبوعه مدینه پیشنگ کمپنی کرایی معلی ۱۹۲۵، صنم ۲ دمولف)

۱۹ مدارج البنوه ازشاه عبدالحق محدث دبوی مطبوعة مدیر بیان ناکی کمین کرایی هم اور مراه درمولف )

مس السيدة الحلبير حلد م مست مطبق مصطفى الميابى المحلبي مصر واستاه دمكنة العلم كايي

وس مدارج النبوه ازشاه عبدالحق محدث دبلوی مطبوعه مدین، بیلتنگیمین کواچی های از مین ۱۹۵۰ (مولف)

م مدارج البنون ازشاه عبدالحق محدث دبلوی مطبوعه مدینه به نشک کمپنی ممایی مراحد مراست می مراجی مراحد مر

ام المسند احد ابن حنیل در دس مرد مطبع میمیتندم ساسال ه (مکتبت العدل م کولی)

۷۷ مدارج البنوه اذعلامه شاه عدالحق محدث دبلوی مطبوع بیات مگرینی کمای مطبوع بیات مگرینی کمای مطبوع بیات مگرینی

صحیح المسلم حلدیم ، باب فضائل علی منا ، <u>۹۰ ا</u> وطبع مقطفی الب ای الحلی مصر و مسسل ( مکنیت العدوم کواچی)

سرم فخاسرالعقبی ادمیب الدین احدین عبدالته طریس می مکتبت القدسی قاهره سختیاه ، صفع (مکتبت العلیم کواچی) قران مجدا تفیر میابله ، مولانا اشرف علی تصانوی ، بر حاشید .

مهم مرارج البنوه ازعلام عبالحق محدثث دبوی مدینه پیاشتنگ کمینی کماچی -هیجاله، ص۳۹۳ دمولف)

مم صحیح البخادی حلدا مقع حلد۲، ۱۳۵، حلد۳ مق۱، حلکا م م ، م ۱۹۲ مطبع مصطفی البابی الحسلی مصر ۱۹۲۰ مطبع (مكنيترالعلوم كراجي)

ماریخ این خلرون ار دو ترجم حصر اول من اسطیوع نفیس ایستری کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی

٢٦ روضة الصفاحلد ، مدي سطر ١٦ مطبع نونكشتو كلمتر كا 19 مركبة المؤكدي)

٢٢ غياث اللغات عن ٢٤ مطبوع أولكشود ليسين لكعنو دولف

مم صحیح البخاری جلد ۲ باب شزوج المنی صدار مدس مدم مدم مطبح المصطفی البای الحلی مصر و ۱۸۳ کی رمکنت العلوم کراچی

۹۹ تاریخ احدی مندا مطوعه نظای پیرس کھنو م<sup>۱۳۵</sup> پیر مجواله

مسيترة الحليب ومولف

۵۰ تادیخ احدی م<u>۵-ا</u>مطوعه نظامی پرکیسی مکھتے ک<u>ا ۳۵۳ ام بحاله</u> حذیب القلیب معرفیش

۵۱ خلانگ و ملوكيت از سيرا لوا لاعلى مودوري صورت مطبوعه ا واره ترجان مراد مراد ترجان مودوري صورت مطبوعه ا وارد ترجان مراد مراد ترجان مودوري مو

۵۲ صحامیات از علامه نیاز فنیوری مده مطوع نفیس ایدی کرایی ، ۱۹۵۵

۵۳ محیج البخاری جلد ا باب الخسل الصاع مطبع المصطفی البایی مصدر وسم الم و مکتبت العلم کواچی

م ۵ صحیح المسلم جلدس ، سیما عطیع المصطفی البایی الحلی عصر ویمسی و مکتب العلق کواچی )

۵۵ المستدامام احمد بن حنبل الجنودالثاني مسط عطبع الميمين مصر سلام المريدة العلوم كواچي

۱۹ الملل والنحل ازامام البوالفتح في مدين عبد الكويم شهرساني ص ۲۵ ، ص ۲۲ مطبع حيد دى جميئ ساس البير مكتبت العلق كواچي

٤ ١ الفاردق ادشيل نعاني صليم مكتبة رحايته لابود ومولف

يحقوي جلدم، مطه عطيوه دارالفكريد وت معطله ه رماريخ ليعقوبي د مكنين العلام كواجي)

مه اللل والخل ازشه وستانى عطيع خيددى بمبئى ماساده (مكتبته العلوم كراچي)

۵۹ مدارج المبنوه (زشاه عِدالحق محدث دبنوی هشمه مطبوعه مدبست مر پیشنگ کمینی کراچ س ۱۹۵۰ در مولفت،

، صحابیات ازعلامه نیاز فتچودی ه<u>۲۹ مطبوع نفیس اکیدی گراچی ش<sup>04</sup> :</u> برایم ایران کاریم کراچی ش<sup>04</sup> :

۲۱ مدارج البنوه ا زعلامه عیدلخی محدث دبلری ه<u>وی</u> مطبوعه مدینه بیلتنگ کمینی <u>۱۹</u>۵۶ د مولف

۱۲ المعادف إذاب قتيب دينورى ملك مطبع رهاني مصور مسلم المسلم (مكتب العدرم كراچي)

سه البدايه والنهايب حياده، صسس انقلامه ابن كتيره طبعة السعادت، خوسر مصطلع رمكتبت العاجم كراجي

مه تاريخ اعتم كوفي اردو ترجم مكتبه تعيرادب لابور، طلك (مولف)

مه سادیخ مسلم ازشاه میس الدین نددی مطبوعه وارالمصنفین علم کراند مستاه لیع و مولف صصیا

۱۹ ماريخ اسلام النشاه معين الدين ندوق مطبوع والمصنفين اسلم كرفيط المعنون الدين ندوق مطبوع والمصنفين اسلام كرفيط

عه تاریخ اسلام ازشاه معین الدین نددی مطبوعه دارالمصنفین عظم گرفته ۱۹۵۳ م ۲۵۸ (مولف)

۱۸ خلافت وموکیت ازمولانا ابوالاعلی مودودی هستار مطبوع ترجال لقرّک لا بود مشرف که دمولف) مه الاستیعاب جلد ا من مطبع دائرة المعارف النطاهیم حیددآباد دی سیده می روکتیت العلق کرایی

٠٠ تاریخ الطبری جلده معام اعظم حسینیه صور مکتب العلوم کری)

۱۱ تاریخ اسلم از شاه معین الدین نردی ه<u>سس مطبوعه دارالم ه</u>نفیس عظم گروستاه ۱۹ یع (مولف)

۲۷ مسطری انت سراسنزار دو ترجه مسلم مطبوعه اردواگیدی مستندگرایی 1924 م (مولف)

القلّ س، خلافت وطوكيت اذميدالوا لاعلى مودودى ه<u>مسلام ط</u>وعه اداره ترجمان ت لا بودم <u>۱۹</u>۸۸ (مولف)

مهد السخ التواريخ كتاب الصفين ع<u>ه الشي</u>مطيع آقاميريا قريراني سيساسي الده و معالية المعالية العلام كراچى)

۵۶ تاریخ منده ازمولانا الوطفرنددی مسسر مطبوعه المعارف اعطب مرکراه می ۲۵ میلیم المعارف اعظب مرکزاه

ادری اسلام از ذاکرسین جلام صمع مطبوعه دبلی اسسار درون

۲۷ تاریخ فرمشتهٔ مطبوعه نونکشود کهنو هـ ۹ (مولف)

>> تاریخ اسلام از شاه مین الدین ند دی م<u>۳۵۳</u> مطبوعه دارالمصنفسین اعظم مرطه مسته ۱۹۵۳ (مولف)

۸> تاریخ اسلم از شاه معسین الدین نددی م<u>۳۸۹ مطبوعه دارالمعنینن</u> اعظم ک<sup>ولا</sup> هرستاه وایر (مولف)

۵۷ تاریخ الوالفدا جلدا باب د کرتسلیم الحسن ۵۷ هطیوی،
 دارالطیاعة العرب نی بیروت (لبنان) مکتبتی العلیم کراچی)

۸۰ صحیح البخاری جلدا باب قبلی هال عطوعی المصطفی البایی الحلی مصر ۱۸۵۰ ای رمکتبت العلوم کراچی

۱۸ صحیح البخانی بأب سهو هاها عطبی عد المصطفی الب جی المحلی ه عصر هم ساله (مکتبتی العلق کراچی)

۷۸ خلافت وملوکیت از شرا لواعلی مودودی ه<del>دا ۱</del>۲ مطبوعه ا داره ترج آن ک لا بودر مهول و دولف

مع عقدالفويد جلد المس عطبعة الجالية عصور المسالم مركبة العلم كراجي)

م م نیابیع المودة ارسیخ سلمان فندونی مع مطبعی م م میابیع المودة ارسیخ سلمان فندونی مع مطبعی می العام کواچی)

۸۵ حسالسر رحداجزوسوم مهد مطرع مرتبئ (مدرست الواعظين اكه عني)

۸۸ صواعق المحرق مواسده طبع معنیس مصر مسلسلهم رمکتن العلق کواچی)

ه پر شهادت حشین ازمولانا ابوالسکلام آناد ه<u>یم ۸</u> مطبوع ا دلبستهان لامود مهم کار درلف

۸۸ تاریخ اسلام ازشاه معین الدین نددی ه ۲۸ مطبوعه دا را المصنفین اعظم گرط ده مستر ۱۹۵۸ (مولف)

و ۸ خباد ي از ولانا بوالكلام آذاده عليم البيان المورك المراد الم

. ه خلاءالمعینیی فی سیرة علی آین الحسین عد عطبع اثناعشی در بلی السیری و مکننیت العلم کواچی )

۹۱ المعادف ابن قبيتبه دين ري هـ <u>9 مطبع رحما بير ساه صر</u> <u>۳۵۳ م</u> رمکتبرت العلوم کواچي)

۹۰ سرالشها دتین ( دُشاه عبدالعزم: محدث دبلوی <u>ه۱۱۵</u>۱ اماسیسپلیشنزلامود ۱۹۳۹ متها دست حمین ازمولانا ابرالسکلام آذا د ص<u>رم دن</u>ه مطبیعرا د بستان لامورست الراء م ۹ وانعات مندرجه ذیل کتب سے ما غذیں۔

سمار يخ اسلام الاشاه معين الدين ندوي مطبوعه وأدا كم فينفسين عظم كرك هر <u>۱۹۵</u>۲ ع

سرة الشهاد نين إ د شاه عدالعزيز محدث دبلوی مطبوعه ا ما مدسيلكيشتر لا ہُو شهادت بين اذمولانا ابوالكلام آ زاد مطبوعه ا دبستان لا بودم 12 الح الحسين ازمولانا آغا مهری آل عفراں مآب مطبوعه جعیت خدام عزا محراج چوده شارسے اذمولانا ميدنجم الحق كراد دی مطبوعه رضا بيليكيشتر الما بود امّت اور اہل ميت مولف ميد بشارت على مطبوع كاظى برسيس حيد آباد دكن محر كيا

امام زین العائبین کی سیای زندگی از سیّد حجد با قرشش مطبوعهٔ اللّعفنیف رحنوبه کالونی مماحی

بحادالانوار اذعل مخلس اددوترجه مطبوعه رصوير كمليحنسى كراجي منشهاع

- 94 شهادر شیخین ازمولانا ابوالیکل گزا دمطیوم ادبیتان لابودست ۱ ویش ویش دارد. 92 شاریخ اسسلام ازشاه معین الدین ندری مطیوع دارالتعنفیف اعظم کُڑھ میں 1992ء مسیلا (مولف)
- ۹۸ مسطری آف را سزاز حبیش امیرعی ارده ترجر ص<u>الا م</u>طبوند ارد دا کمی<mark>دی</mark> مستنده مره ۱۹۹۹ دمولف )
- ۹۹ تاریخ اسل از شاه معین الدین ندری هر ای مطبوع دار المصنف بن اعظم گرط ده سر ۱۹۵۱ م و دولت
- ۱۰۰ تارکخ اسلام ازشاه محین الدین ندوی هنده مطبوعسب دارلگهنفین اعظم گرط ه مشاه ۱۵ د مولف)
- ١٠١ ماريخ اسلم ازشاه مين الدين نددى عـ ٩٠ مطبوعه دارالمفسنفين

اعظم كوه المهام دمولف)

۱۰۲ انسائ الاشواف اذا حمدين يخيي عابر بلاذري حبلد ۵ ماسم و شعير عربي مسلم و نيورسشي عليا کردي

س۱۰۱۰ ماریخ اسلام از شاه معین الدین ندوی حصد دوم هر معلی مطبوعه را المعنین اعظم ترکط ه سر ۱۹۵۱ م (مولف)

۱۰۴ مسطری آف سیراستز اذحیطس امیرعلی ،ار دو ترجه هسکال مطبوعه ار دو اکیڈی سندھ کراچی سفلالی تا رمولف

۱۰۵ بسٹری آف بیراسنزاز حبطس امیرطی ،اددو ترجہ ہے ہے۔ اکیٹری مند حاکراچ سے ۱۹۹۱ع (مولف )

۱۰۲ مسٹری آف سیلمسنزاز حبش امیرعلی ارد د ترجہ ص<u>ست</u> مطبوعہ ارد و اکیٹری مسندہ کواچی م<u>مصل</u> 1948ء و مولف

۱۰۷ مسطری آف پیرامین از حبطس امیرعلی ارد و ترجیه ۱۳۳۵ مطبوع ارد و اکیڈمی مندھ کراچی سے ۱۹۳۱ء و مولف )

۸ ا دا نعات مندرج ذیل کت سے خذی کے کے ا

معامبال شبیع پنج کششم ازمولانا سعا دست پین خان مطبوع ا دارهٔ نا سرالعلیم مکن کست سرکی ایری

امّستُ ا درابلٌ بیت مولغ محدبشارت علی طبع کاظی جنراً باد دکن مشایم چوده شارے ازمولانا بخم الحسن کرادوی مطبوع الرضا پیشکیشنز لا بور چھٹے امام ازمولانا ظفرحسن مطبوع نظامی برسیس لکھنؤ

١٠٩ أصفوين أمام ارمولانا ظفرحن مطبوعه نظامي برسي الكفتور ما

۱۱۰ ۱۱) مهطری آن برامنزحسیش امیرعلی ادد د ترجه ه<u>ر ۲۲</u>۰ م<u>ه ۳</u> سوم مطبوعه ارد واکیلامی منده کراچی س<u>ه ۱۹</u>۲۵ (مولعث)

۱۱۲ وعوست حق از مولانا ابوالعكلم أزاد هـ۲۰ مطبوع كماب حار لا بور

۱۱۳ عبدما مون إدرامام رضاً ه<u>ے ا</u>مولف میدائن من جارچوری مطبوعہ انسی طیوط است اسلامک کلچرانیڈ ریسرے کرای ۔ (مولف

۱۱۳ بهطری آف بیارمنزاد حیطنس امیرعلی ادد د ترجم <u>ه ۲۲</u> مطبوعه اردو اکیژی سنده مراحی ههههای دمولف

۱۱۵ مها تبالشیدجلاشم ادمولانا سعادس<u>ت ب</u>ن <u>هست</u>ک مطبوع ناحرالمعسوم پیچنوس<u>۴۹</u>۲ بجوالم بحارا لانواد دمولف ،

۱۱۱ بهنری آف سیلمسزاد حبطس امیرعلی (ردو ترجیب مصل ۲ مطبوعه اددواکیڈی مندھ م<u>ه ۱۹۹</u>۶ (مولف)

١١٠ دموي المام ازمولانا ظفر حن صهه مطبوعه نظامى بمسي الكنو (مولف)

۱۱۹٬۱۱۸ واتعات مندرجه ویل کنتب سے ماخود ہیں۔

دسوی امام ازمولانا میدرطفرحن مطوعه ننطاحی پرسیس لکھنؤ «مسٹری آٹ میرامینز ارجبطنس امیرعلی اردو ترجمیسے مطبوعه ارد واکیٹری

سنده کراچی ۱۹۹۵ بر چوره مستناد سے از سیر خب مالحسن کوار دی مطیوعه الرهن

بىلىكىشىز كابور

امّت اورا ہلِّ ہیت از محدبشارت علی مطبع کا حلی جیب ریر میاد دکن سمبر مهمارت

۱۳۳۱/۱۰۰۰ - بادبوی امام از ۱۰ لاناسسید ظفسیری مطبوعی. نظامی درسیس مکشنهٔ

نهسری آف بیراسز از حبطس امیرعلی ارد د ترجه به مطبوعه ارد وکیدی مستنده کماچی ۱۹۲۸ یم

چوده مننارے از مستبد سنم الحسن مراد وی مطبوعه الرصف پیلسکیشنز لامور به

## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۷ ۱۰-۱۱-۹۲ پاصاحب القرمال اورکني"



1 8

Frank La Karl

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملامی گذب (اردو) DVD ویجیٹل اسلامی لائبر ریری ۔

SABEEL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.co.cc